





#### المستك البصريين

| 9          | حضرت البوبرز والملمي ظافنة كي احاديث                                | 8   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ř۸         | حضرت عمران بن حصين طافخا كي مرويات مستعمران بن حصين طافخا كي مرويات | (3) |
| ۸۴         | حضرت معاويه بن حبيده تلافئهٔ كي مرديات                              | (3) |
| 90         | حضرت معاويه بن حيده خانفا كي مزيدا حاديث                            | (3) |
| +          | ايك ديباتي صحاني الثانية كي حديث                                    | ₿   |
| +          | بنوتميم كايك آدى كى اپنے والديا بچاسے روايت                         | (3) |
| 107        | حفرت سلمه بن محتق خاتفهٔ کی مرویات                                  | (3) |
| i=0        | حضرت معاويه بن حبيره رفحاتين كي اور حديث                            | (3) |
| 1+0        | حضرت ہر ماس بن زیاد یا ملی رفائلن کی حدیثیں                         | (3) |
| <b>Y</b> + | حضرت سعد بن اطول زخاشهٔ کی حدیث                                     | ₩   |
| <b>*</b> ¥ | حفرت سمره بن جندب طانفا کی مرویات                                   | €}  |
| ۵۲         | حضرت عرفجه بن اسعد ثالثنا كي احاديث                                 | €   |
| ۳۵         | الوالمليح كي اپنے والدصاحب سے روايتيں                               | €3  |
| ۵۵         | ايك صحافي والله الله كل روايت                                       | @   |
| ۲۵         | متعدد صحابه مخلَقَهُ کی حدیثیں                                      |     |
| ۵4         | حضرت معتقل بن سار دلینی کی مرومات                                   |     |

|      | فهرست                                   |                                                                       |                          | مُنالُهُ احْدِينَ بِلِ مِينَةُ مَرْمُ |            |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| ١٩١٢ | *******************                     |                                                                       | نا حدیثیں                | حضرت قماده بن ملحان رفاتنة ك          | ₩          |
| arı  |                                         |                                                                       | •                        | ایک دیباتی صحابی ملاتظ کی رو          | <b>(3)</b> |
| PFL  | **************************              |                                                                       |                          | بابله کے ایک آ دمی کی روایت           | (3)        |
| 174  | ******************                      | •••••                                                                 |                          | حضرت زبير بن عثان ثقفى ركا            |            |
| 144  | *************************************** | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               |                          | حضرت انسُ شِلْقُهُ ''احد بني كعه      |            |
| AFI  | ******************                      |                                                                       |                          | حضرت الي بن ما لك ڈالفؤ كى            |            |
| AFI  |                                         |                                                                       |                          | بنوفز اعدكے ايك آ دى كى حديد          |            |
| 148  | *****************                       |                                                                       |                          | حضرت ما لک بن حارث والفائد            |            |
| 14.  | -NEXTCCT0:34-494444/**                  |                                                                       |                          | حضرت عمروبن سلمه رفاتنو کی ح          |            |
| 141  |                                         | *************************                                             |                          | حطرت عزاء بن غالد بن بوذ              |            |
| 148  | *************************************** |                                                                       |                          | حضرت احمر طالفيؤ حديث                 |            |
| 148  | *************************************** |                                                                       | *                        | حفرت صحار عبدی فٹاٹٹا کی حد<br>:      |            |
| 141  |                                         |                                                                       |                          | حضرت رافع بن عمر ومزنی ڈاٹٹؤ<br>مح    |            |
| 144  | ######################################  | # 3 N 4 N 4 2 2 2 2 4 4 4 6 9 7 7 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                          | حضرت مجمن بن ادرع والثناؤ کی<br>ر     |            |
| 141  | .,                                      |                                                                       |                          | ایک انصاری صحابی ڈاٹٹؤ کی حد          |            |
| 141  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                       |                          | ايك صحافي طالتُظُو كي حديث            |            |
| 149  |                                         |                                                                       |                          | حضرت مره بهزی طانتو کی حد:            |            |
| 129  |                                         | •••                                                                   |                          | حضرت زائد یا مزیده بن حوال            |            |
| 1/4  | *************                           |                                                                       |                          | حفرت عبدالله بن حواله رثالتو          |            |
| M    |                                         | ••••                                                                  |                          |                                       |            |
| 188  |                                         | ,,.                                                                   |                          | • •                                   |            |
| IAP  | •                                       | •••••                                                                 |                          |                                       |            |
| IAO  |                                         |                                                                       | •                        | حفزت مرہ بہزی ڈگاٹٹا کی حد:<br>سرنۂ   |            |
| YAL  |                                         | *********************                                                 | بن كلده ناتفهٔ لى مرويات | حضرت ابوبلره شيع بن حارث              | €3         |

|      | مُنالًا المُرانُ بل يُؤمنُ مَرُ الله الله الله الله الله الله الله الل |                |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rrr  |                                                                        |                |
| ۳۳۳  | ايك صحابي وللفظ كي حديث                                                | €}             |
| ۳۳۳  |                                                                        | (3)            |
| ۲۳۲  | حضرت عبدالله بن مغفل مزنی و گافظ کی مرویات                             | €              |
| rry  | چندانصاری صحابه مخالفتان کی روایات                                     | €}             |
| MM   | ا يک صحا فې د کاشو کې روايت                                            | <b>⊕</b>       |
| 46.4 | ایک دیباتی صحابی طافتهٔ کی روایت                                       | <b>₩</b>       |
| 164  | ا يک اور صحافي خلفظ کی روايت                                           | €              |
| 714  | أيك ديهاتي صحافي الثافظ كي روايت                                       | <b>⊕</b>       |
| ۰۵۲  | ايك صحاني طَالِقُنُهُ كَي روايت                                        | (3)            |
| 10.  | نی مایٹا کے چیچے سواری پر بیٹھنے والے صحالی رفائٹ کی روایت             | (3)            |
| 101  | حضرت صعصعه بن معاويه رفالفنا كي حديثين                                 | <del>(})</del> |
| ro p | حضرت ميسر والفجر والنفة كي حديث                                        | 3              |
| to t | ايك صحافي طافئة كي روايت                                               |                |
| rar  | ایک دیباتی صحابی ولانتو کی روایت                                       | ₩              |
| rom  | ايك صحافي طافظ كي روايت                                                | €}             |
| ۳۵۳  | حضرت قبیصه بن مخارق رفاشهٔ کی حدیثیں                                   | (3)            |
| ۲۵۲  | حفرت عتبه بن غزوان مظافظ کی حدیثیں                                     |                |
| 704  | حفزت قيس بن عاصم فلانتو كي حديثين                                      | <b>(:)</b>     |
| ۲۵۸  | مقرت حبدالرس بن مره تكاتمهٔ ف حديث                                     | <b>(</b> )     |
| 745  |                                                                        | ₩              |
| AF.  |                                                                        | €              |
| ΛΫ́  |                                                                        | (2)            |
| 49   | ا لک صحاتی ڈاٹٹنئہ کی روایت                                            | (3)            |

|              | فهرست                                                     |                                                                                                                     | T (\$ < (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ ) ~ (\$ | مُسْلُمُ الْحَدُرُ جَنبِل مِينَةُ مَتْرَجَمَ |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 444          |                                                           | ।<br>বিভ্ৰান্ত (ক্ৰান্ত কৰি লাগিক ক | ؛ کی بقیه حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت تحكم بن عمر وغفاري رثاثة                | (3)      |
| 121          |                                                           |                                                                                                                     | يثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابوعقرب بثاثفؤ كي حد                    | €}       |
| <b>1</b> 21  |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت منظله بن حذيم ولالفؤ                    | <b>⊕</b> |
| <b>7</b> 24  | ***************************************                   | *********************                                                                                               | يث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت ابوغا ديه رڻاڻيؤ کي حد:                 | €}       |
| 12Y          | ***************                                           | ******************                                                                                                  | کی خدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مرثد بن ظبيان ركالنو                    | <b>⊕</b> |
| <b>12</b> 4  |                                                           |                                                                                                                     | •••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ايك صحالي فالنينة كي روايت                   | <b>⊕</b> |
| 144          |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت عروه فقيمي وثانثنا كي حد                | (3)      |
| r <u>L</u> A | **************************************                    | ₽♥C CONTRACTOR SAFES AND AND SHE                                                                                    | کی مدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت اهبان بن مفي فالغثة                     |          |
| 129          | / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت عمروين تغلب الأثاثة كي                  |          |
| ľΔi          | *************************                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                             | ـ يېڭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت جرموز جيمي وثانثؤ كي ص                  | ₩        |
| MI           | 旁                                                         | **********                                                                                                          | ريثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت حابس تميي ولانتؤ كي                     | (3)      |
| 7A Y         | ***************************************                   |                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ايك صحالې دڭاتنز كى حديث                     | 8        |
| ۲۸۲          | 4 4 C \$10 4 \$ 6 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ``                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ايك صحالي دلانفنو كي روايت                   | ₿        |
| M            |                                                           |                                                                                                                     | کی مدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مجاشع بن مسعود ذالننهُ                  | (3)      |
| ۲۸۳          | **************                                            | #\$\$\$(A4\$)                                                                                                       | عديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمروبن سلمه رثانفذكي                    | ⅌        |
| የለሰ          |                                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                 | ن روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنوسليط كايك صحابي والثنة                    | €        |
| ۲۸۵          |                                                           | يت                                                                                                                  | نے والے ایک صحابی ڈٹاٹنڈ کی روا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نبی مَالِیْلا کے بیچھے سواری پر بیٹے         | €}       |
| <b>FA</b> Y  | ***************************************                   | ***************************************                                                                             | ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ايك صحالي را الثنة كى روايت                  | ₩        |
| PA Y         |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ايك صحالي ثلاثنا كى روايت                    |          |
| PA Y         |                                                           |                                                                                                                     | ) ڈگائٹ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت قره بن دعموص العمير ك                   | (3)      |
| <b>F</b> /\_ | **********************                                    | ******                                                                                                              | احدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضرت طفیل بن تخبر ہ دلانٹنا کی               | ₩        |
| rλΛ          |                                                           |                                                                                                                     | چپاہے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ابوحرہ رقاشی کی اپنے                    | (3)      |
| 79.          | ***************************************                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ایک معنی صحابی طانینهٔ کی حدیب               | (3)      |
| 791          | ************************                                  | - 6/2                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أيك صحالي خافيظ كي حديث                      | ₩        |

|               | مُنلاً اَمَٰذِرَ صَبْلِ مِنِيهِ مِنْ مُن اللهِ اللهِ مِن |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>19</b> 1   | قبیلہ قیس کے ایک صحافی ڈاٹھئا کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>191</b>    | بنوسلمه كے سليم نا مي ايك صحافي و النظا كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €3)        |
| ram           | حضرت اسامه مذكي خالفيًا كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b>   |
| r.9∠          | حضرت نبیشه بذلی خالفیٔ کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €          |
| <b>f~++</b>   | حضرت مخصف والفين كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| <b>r</b> +1   | حضرت ابوزیدانصاری دلانشو کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| <b>M.</b> F   | حضرت نقاده اسدی مُنْافِظُ کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| <b>**•</b> ** | ا يک صحا بي خالفز کي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £3         |
| ٣٠٠           | ایک دیباتی صحافی خاتفنه کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63         |
| ۵۰۳           | اَ يَكِ دِيبِها تَى صَحَا فِي رَفَاتُنْهُ كَى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 송          |
| P~ 4          | ایک انصاری صحابی د کانشنز کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (63)       |
| F-4           | ا يک صحا بي راه الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €          |
| <b>r</b> •∠   | ا کیک دیبهاتی صحافی دلانلنظ کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| <b>1</b> -4   | حضرت البوسود رفتانينا كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 딿          |
| <b>~</b> •A   | ايك صحابي وللنفيذ كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8          |
| ۴ <b>-</b> ۰۸ | حضرت عباده بن قرط رُقَافِيُّ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €}         |
| 4 0 4         | حضرت ابور فاعه خالفَيْ كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩          |
| F~• 9         | حضرت جارودعبدی رفی تنفیز کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩          |
| <b>7</b> 11   | حضرت مهاجر بن قنفذ والنفؤ كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| MIF           | ايك صحافي طالفتا كي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| rir           | حضرت الوعسيب والنفيز كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| سالد          | حضرت خشخاش عنبری بخالفیّه کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| mia           | حضرت عبدالله بن سرجس ظافية كي حديثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)        |
| ۳۱۸           | حضرت رجاء خلفها کی حدیثیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |

|      | مُنلاً الْمَرْبِينِ اللهِ اللهِ مَنْزِي كُولِ اللهِ | <b>₹</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ١٩١٩ | حضرت بشير بن خصاصيه طالفا كي حديثين                                                                             | €        |
| mri  | معرت المعطيد فأفغا كي حديثين                                                                                    | ₩        |
|      | حضرت جابر بن سمره خاتمهٔ کی مرویات                                                                              |          |
| ۳۸۵  | حضرت خباب بن ارت رهافتهٔ کی مرویات                                                                              | €        |
|      | حضرت ذي الغرّ ه رفائقهٔ كي حديث                                                                                 | (;)      |
| may  | خفرت ضمره بن سعد رشاتنی کی حدیث                                                                                 | ₩        |
| ۳۹۸  | حضرت عمر وبن بيثر في والله كالحديث                                                                              | (3)      |





#### سند البصريين

# بقرى صحابه كرام النائية نأكي كمرويات

اوّل سند البصريين

حَديثُ أَبِي بَوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ الْأَنْوَ حضرت الْهِ بِرزه اللَّهِي الْالْنُونَ كِي احاديث

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَيَا ﴿ فِى الْحَوْضِ فَٱرْسَلَ إِلَى آبِي بَرْزَةَ الْآسُلَمِيِّ فَآتَاهُ فَقَالَ لَهُ جُلَسَاءُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ الْأَمِيرُ لِيَسْأَلَكَ عَنُ الْحَوْضِ فَأَرْسَلَ إِلَى آبِي بَرْزَةَ الْآسُلَمِيِّ فَأَتَّاهُ فَقَالَ لَهُ جُلَسَاءُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ الْأَمِيرُ لِيَسْأَلَكَ عَنُ الْحَوْضِ هَلُ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْنًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالُهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَ

(٢٠٠٠١) عبداللہ بن بریدہ میں کہ عبداللہ بن زیاد کو حوض کوڑ کے ثبوت میں شک تھا، اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی طائع کو بلا بھیجا، وہ آئے تو عبداللہ کہ منتینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کواس کئے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کو ثر کے متعلق دریافت کرے، کیا آپ نے اس حوالے سے نبی علیہ سے بھے ساہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیہ کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے ساہے، اب جواس کی تکذیب کرتا ہے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

(٢٠٠٠٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ [انظر: ٢٠٠٠٢، ٢٠٠٥، ٢٠٠١٩، ٢٠٠١٩].

(۲۰۰۰۲) حضرت ابو برزه ولل المنطق سي مروى ہے كہ بى طبی المجرى نماز ميں ساٹھ سے كرسوآ يات تك كى الاوت فرماتے ہے۔ (۲۰۰۰۲) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ ٱنْبَالِي آبِي عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ عَنُ آبِي بَرُزَةَ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعَدَاةِ بِالْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ وَالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۰۳) حضرت ابوبرزه والتفاع مروى بركم في اليا فجرك نمازين سائه سے لے كرسوآيات تك كى علاوت فرماتے تھے۔

# هُ مُنالًا اَمَٰ نَظْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ أَلِي مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ ا

( ٢٠٠٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَأَخَذُوا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ فَأَبْصَرَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الْجَارِيَةِ لَا تَصْحَبُنَا رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى [صححه مسلم (٢٥٩٦)، وابن حان تَصْحَبُنَا رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى [صححه مسلم (٢٥٩٦)، وابن حان (٧٤٣)]. [انظر: ٢٠٠٨). [انظر: ٢٠٠٨)

(۲۰۰۰۳) حضرت ابوبرزہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ ایک او مُٹی تھی جس پر کسی آ دمی کا سامان لدا ہوا تھا، وہ ایک باندی کی تھی، لوگ دو پہاڑوں کے درمیان چلنے لگے تو راستہ ننگ ہو گیا، اس نے جب نبی علیق کود یکھا تو اپنی سواری کو تیز کرنے کے لئے اسے ڈا نٹا اور کہنے گلی اللہ! اس پرلعنت فرما، نبی علیق نے فرمایا اس باندی کا مالک کون ہے؟ ہمار سے ساتھ کوئی الیں سواری نہیں ہونی چاہئے جس پراللہ تعالی کی لعنت ہو۔

( ٢٠٠٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنِى أَنُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ آبِى إِلَى آبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ آبِى حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ وَهِمَ النَّيْ عَدْفَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَهِي النَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ بِالْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَاللَّهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسِّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسِّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَعْوِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُولُ أَبِالسِّيِّنَ إِلَى الْمِائَةِ الْمُعْرَاقِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَغْولُونَ اللَّهُ الْمَالَةِ عَيْنَ يَعْوِلُ السَّيِّينَ إِلَى الْمِالْمَةِ الْمَعْرِبِ وَكَانَ يَعْرَفُ الْعَلَاقِ عِينَ يَعْوِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُولُ اللَّيْسِيْنَ إِلَى الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَعْوِلُ الْمُعْرِبِ وَلَى الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَعْرَاقُ الْمُعْرِيثَ مَا وَلَا لَيْنَا مَالْمَالِهِ الْمُعْرِبِ وَكَانَ يَعْمَاعًا وَكَانَ يَنْفِيلُونُ الْمَالِمُ اللْمَالِقُولُ اللْمُعْرِبُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمَالِقَالَ اللْمُعْلَاقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ السِيْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

[صححه المعاری (۶۱)، و مسلم (۶۱)، وابن حیان (۵۱)، وابن عزیمة: (۲۱)] [راحع: ۲۰۰۰]

(۲۰۰۰۵) ابومنهال کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپ والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلی والله کی خدمت میں حاضر ہوا، میر کے والد نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتا ہے، نبی علینا فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فربایا کہ نماز ظہر جے تم "اولیٰ، کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپ موران وقت پڑھتے تھے جب سوری وقعل جا تا تھا، عمر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپنے گھروا پس پہنچا تو سورج نظر آ رہا ہوتا تھا، مغرب کے متعلق انہوں نے جوفر مایا وہ میں بھول گیا ، اور نبی علین عشاء کومو فرکر نے کو پہند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کر اس وقت فارغ پند فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کر اس وقت فارغ ہوتے جب ہم آپ نیاتھ بیٹھے ہوئے تھے کو بیچان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآ بیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ موتے جب ہم آپ نسلولی نگا آئنگ می اگر کئا آبان بن صفحة عن آبی الوازع عن آبی بوزة قال قائمت کی رسول کا رسول اللّه علمینی شینگا آئنگ به قال اغول الاَذی عن طویق المُسُلمِین [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حیان اللّه علمینی شینگا آئنگ به قال اغول الاَذی عن طویق المُسُلمِین [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حیان اللّه علمینی شینگا آئنگ به قال اغول الاَذی عن طویق المُسُلمِین [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حیان اللّه علمینی شینگا آئنگ به قال اغول الاَذی عن طویق المُسُلمِین [صححه مسلم (۲۱۱۸)، وابن حیان

(۲۰۰۰۱) حضرت اپو برز ہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز

### هي مُنالِهِ أَمَّرُ مِنْ لِيَنِيْ مِنْ أَلِيكُونَ فِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سکھاد بیجتے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ نبی طائبات فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹادیا کرو۔

(٢٠٠٠٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ رُفَيْعٍ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ بِآخِرَةٍ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ فَقَامَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ فِيهَا لَهُ بَعْضُنَا إِنَّ هَذَا قَوْلٌ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ وَإِيمَا خَلَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا إِنَّ هَذَا قَوْلٌ مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ مِنْكَ فِيمَا خَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا كَفَّارَةُ مَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ [انظر ٢٠٠٥].

وابن خزيمة: (٥٥٨)، والحاكم (٢٥٥/١)]. [انظر: ٢٠٠٢٩].



(۲۰۰۰) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ایک آ دمی کوعرب کے کسی قبیلے میں بھیجا، ان لوگوں نے اسے مارا بیٹیا اور برا بھلا کہا، وہ نبی ملیٹا کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی ، نبی ملیٹانے فرمایا اگرتم اہل ممان کے پاس گئے ہوتے تو وہ تہمیں مارتے پیٹیے اور نہ برا بھلا کہتے۔

( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَلِيِّ بُنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَیْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَیِّ فِی بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ [انظر: ٢٠٠١،٢٠،٢].

(۲۰۰۱۰) حضرت ابو برز ہ اسلمی ٹاٹٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیٰلا نے فر مایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ ہے ہوتا ہے اور گمراہ کن فتنوں ہے بھی اندیشہ ہے۔

( ٢٠.١١) حَدَّثَنَاه يَزِيدُ قَالَ أَنْبَانَا أَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُّوجِكُمْ وَمُضِلَاتِ الْهَوَى [مكرر ما تبله]

(۱۱۰۲) حضرت ابو پرزه اسلمی بطانت سروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مجھے تبہار کے متعلق ان گمراہ کن خواہشات ہے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ ہے ہوتا ہے اور گمراہ کن فتنوں سے بھی اندیشہ ہے۔

( ٢٠.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ آبِي بَرُزَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا مَا آنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَهُ

[اخرجه الطيالسي (٩٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره فهي زيادة منكرة]. [انظر: ٢٠٠٤].

(۲۰۰۱۲) حضرت ابو برزہ رفاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان فرمایا قبیلہ اسلام کو الله سلامت رکھے اور قبیلہ غفار کی بخشش فرمائے، یہ بات میں نہیں کہ رہا، بلکہ الله تعالی نے ہی یہ بات فرمائی ہے۔

( ٢٠٠١٣) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ جَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ كَانَ ٱبْغَضَ النَّاسِ أَوْ أَبْغَضَ الْأَخْيَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقِيفُ وَيَنُو حَسِفَةً

(٢٠٠١٣) حَلَّاتُنَا ٱسُودُ بُنُ عَامِ شَاذَانُ ٱخْبَرَنَا آبُو بَكُو يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جُرَيْ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جُرَيْجٍ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ جُرِيْجٍ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمُ يَدُولُ اللَّهِ عَنْ آبِي بَرُوةً الْأَسْلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُولُ الْإِيمَانُ قَلْبُهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتِهِمْ فَيْتِهِ إِقَالَ الْأَلِبَانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٤٨٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فِي بَيْتِهِ إِقَالَ الْأَلْبَانِي: حسن صحيح (ابو داود: ٤٨٨٠). قال شعيب: صحيح لغيره

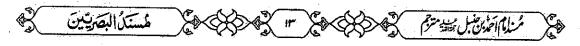

وهذا اسناد حسن].

(۲۰۰۱۳) حضرت ابو برزہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اے وہ لوگو! جوزبان سے ایمان لے آئے ہولیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، اوران کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جوشخص ان ک عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے اور اللہ جس کے عیوب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔

(٢.٠١٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا سُكَيْنٌ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا السُتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقَوْا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا السُتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقَوْا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفُعَلُ وَلَنَّا مِ أَكُولُ فَمَنْ لَمْ يَفُعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [احرحه الطيالسي (٩٢٦) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد قوى]. [انظر: ٢٠٠٤٣ (٢٠٠٢) ].

(۲۰۰۱۵) حضرت ابو برزه اسلمی بڑا تھی ہے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا حکمران قریش میں سے ہوں گے، جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو دہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں تو انصاف کریں اور جو شخص ایسا نہ کرے اس پراللہ کی ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

(٢٠.١٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نَعُيْمِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغُزَّى لَهُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ الْقِعَالِ قَالَ هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَالْمَسُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَالْمَسُوهُ فَالْمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ عِنْدَ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ قَتَلُ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّى وَأَنَا مِنْهُ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدِهِ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَلَى سَاعِدِهِ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَنْ وَسُلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَادِ وَالْمَادِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَادِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَقَلَ عَلَيْهُ وَلَعْلَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

المَعْرُونَ مِنْ اللَّهِ اللَّ

دونوں بازوہی تھے جوان کے لئے جناز رکی چاریائی تھی، راوی نے عشل کاذ کرنہیں گیا۔

( ٢٠٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْزَمِ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِي طَالُوتَ الْعَبْدِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةً وَحَرَجَ مِنْ عِنْدِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى أُخَلَّفُ فِي قَوْم يُعَيِّرُ ونِي بِصُحْبَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّدِيَّكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَوْضِ فَمَنْ كَلَّبَ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ [قال الألباني: صحبح

( ۲۰۰۱۷ ) ابوطالوت کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہرزہ ڈٹاٹنڈ جب عبیداللہ بن زیاد کے پاس سے نکلے تو سخت غصے میں تھے، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میرایہ خیال نہیں تھا کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب کسی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جا کیں گے جو مجھے نی ملینا کا صحابی ہونے پر طعنہ دیں گے، اور کہیں گے کہ تمہارا محمدی پہلکڑ اشخص ہے، میں نے نبی ملینا کو حوض کوثر کا ذكركرت موع مناع واب جواس كى تكذيب كرتا ب، الله اس اس كايانى نه بلاك .

( ٢٠٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْأَحُوَصِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذِهِ الدَّارِ أَبُو هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرُزَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ يَتَغَنَّيَانِ وَأَحَدُهُمَا يُجِيبُ الْآحَرَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَزَالُ حَوَارِتَ تَلُوحُ عِظَامُهُ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيُقْبَرَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرُوا مَنْ هُمَا قَالَ فَقَالُوا فُلَانٌ وَفُلَانٌ قَالَ فَقَالَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا رَكُسًا وَكُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ كُعًّا [احرجه البزار (٢٠٩٣)، اسناده ضعيف حدا].

(۲۰۰۱۸) حضرت ابو برز ہ دنائٹؤے مردی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ کس سفر میں نبی ملیلا کے ساتھ تھے، نبی ملیلا کے کان میں دو آ دمیوں کی آ داز آئی جو گانا گارہے تھے اور پہلا دوسرے کو جواب دے رہا تھا (اس کا ساتھ دے رہا تھا) اور وہ کہدرہا تھا کہ میرے جگری دوست کی ہڑیاں ہمیشہ چکتی رہیں ،اس نے جنگ کولمبا ہونے سے پہلے سمیٹ لیا کہ اسے قبرال جائے ، نی علیا نے فر ما یا دیکھو، بید دونوں کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں آ دمی ہیں، نبی علیظانے فرمایا اے اللہ! ان پرعذاب نازل فرمااور انہیں جہنم کی آگ میں دھیل دے۔

( ٢٠٠١٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا يُعِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا [راجع: ٢٠٠٠].

(۲۰۰۱۹) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیقا نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد یا تیں کرنا پیندنہیں فرياتے تھے۔

# هي مُنالِهَ احَدُّى فَالْمُ احْدُلُ مِينَا مَرِّي الْمُحْدِينِينَ الْمُحْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُع

( ٢٠.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ آبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ وَإِنَّ فِي أُذُنَى يَوْمَئِذٍ لَقُرْطَيْنِ وَإِنِّى غُلَامٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَراءُ مِنْ فَي أَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَمَراءُ مِنْ فَكُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَكُوا وَاللَّهُ مِنْ لَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَدُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ [راحع: ٢٠٠١].

(۲۰۰۲۰) حضرت ابو برزه اسلمی ڈاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے تین مرتبہ فرمایا حکمران قریش میں سے ہوں گے، جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں تو انصاف کریں اور جو مخص ایبا نہ کرے اس براللّٰہ کی ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

آلْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحَدِّفُنِ مِنْ قَيْسٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ آتَمَنَّى أَنُ الْفَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّئُنِي عَنْ الْحَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَنَا بَرْزَةَ عَدِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِى فَيْ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ فِى الْخَوَارِجِ فَقَالَ أُحَدِّنُكَ بِمَا سَمِعَتُ أُذُنَى وَرَأَتُ عَيْنَاى أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ وَكَانَ يَقُسِمُهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ آسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَطَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السَّجُودِ فَتَعَرَّضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ مِنْ فِيلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا فَقَالَ لِللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتُوهُ مَنْ وَبَلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا فَقَالَ وَاللّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ مُندُ الْيُومَ فِى الْقِسْمَةِ فَعْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ قَالَ يَعْرُبُ مُ مِنْ قَبَلِ الْمُشُوقِ وِجَالٌ كَانَ وَاللّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ مُندُ الْيُومَ فِى الْقِسْمَةِ فَعْضِبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمَّ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَصْبًا شَدِيدًا فَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَخُونُ عُن الرَّيَقِيقِ قَالَمَا فَكُونَ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنْ الرَّمِيَّةِ وَالْعَالَ عَلْهُ مَا اللّهِ عَلَى مَدُوهِ وَصَعَ يَمُونَ فِيهِ إِلللّهُ مَنْ الرَّيْقِ وَلَا اللّهُ اللهِ عَلَى صَدْوِ لَا اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَلِيقَةِ قَالَهَا فَلَانً وَقَلْ مَا اللّهُ اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى صَدْرِهِ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲۰۰۲) شریک بن شہاب بھا ہے گئے ہیں کہ میری پی خواہش تھی کہ نی علیقا کے کی صحافی ہے ملاقات ہوجائے اور وہ بھے ہے خواری کے متعلق صدیث بیان کریں، چنانچہ یوم عرفہ کے موقع پر حضرت ابو برزہ دلاتھ ہے ان کے چندساتھوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیاا ہے ابو برزہ! خوارج کے حوالے ہے آپ نے نبی علیقا کواگر پھوفر ماتے ہوئے سنا ہوتو وہ صدیث بھی ۔ ہمیں بھی بتا ہے ، انہوں نے فرمایا میں تم سے وہ صدیث بیان کرتا ہوں جو میرے کا نوں نے تنی اور میری آئھول نے دیکھی۔ ایک مرتبہ نبی علیقا کے پاس کہیں سے پچھ دینار آئے ہوئے تھے، نبی علیقا و تقسیم فرمار ہے تھے، وہاں ایک سیاہ فام آدی

مناه اَمْرُن بل يَنظِ مَتْرَى الْفِصِيتِينَ ﴿ مُنالِهِ الْمُؤْنِ بْلِي يَنْ الْبِصَرِيتِينَ ﴾

١ ٢٠.٢٢ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ كِنَانَةَ ابْنِ نُعَيْجِ الْعَلَوِكِي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ أَنَّ جُلَيْبِيباً كَانَ امْرَأُ يَدُخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَمُرُّ بِهِنَّ وَيُلَا عِبْهُنَّ فَقُلْتُ لاِ مُرَأَتِي لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ جُلَيْبِيبٌ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكُمْ لَا فَعَلَنَّ وَلَا فَعَلَنَّ قَالَ وَكَانَتِ الْانْصَارُ إِذَا كَانَ لَا حَدِهِمْ أَيَّمٌ لَمْ يُزَوِّجُهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَةٌ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ فَقَالَ نِعِمَّ وَكَرَامَةٌ يَا رَسُولَ الله وَنُعْمَ عَيْنِي فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي قَالَ فَلِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ لِجُلَيْبِيبٍ قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ أَشَاوِرُ أُمَّهَا فَأَتَى أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُطُبُ ابْنَتَكِ فَقَالَتْ نِعِمَّ وَنُعْمَةً عَيْنِي فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخُطُبُهَا لِجُلَيْبِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ إِنَّمَا يَخُطُبُهَا لِجُلَيْبِ فَقَالَتْ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ أَجُلَيْبِيبٌ إِنِيهِ لَا لَعَمْرُ اللَّه لَاتُزَوَّجُهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ لِيَأْتِي رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيُخْبِرَهُ بِمَا قَالَتُ أُمُّهَا قَالَتِ الْجَارِيَةُ مَنْ خَطَيَنِي إِلَيْكُمْ فَأَخْبَرَتُهَا أُمُّهَا فَقَالَتُ أَتَرُدُّونَ عَلَي رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْرَهُ ادْفَعُونِي فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي فَانْطَلَقَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَخْبَرَهُ قَالَ شَأْنَكَ بِهَا فَزَوَّجَهَا جُلَيْبِيا قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي غَزُوةٍ لَهُ قَالَ فَلَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا صُحَابِهِ هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَفْقِدُ فَكَانًا وَنَفَقِدُ فَكَاناً قَالَ الْظُرُوا هَلُ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا لَا قَالَ لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيهًا قَالَ فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى قَالَ فَطَلَبُوهُ فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ صَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله هَا هُوَ ذَا إِلَى جَنْبِ صَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً وَقَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ مَرَّكَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَاعِدَيْهِ وَحُفِرَلَهُ مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا سَاعِدَا رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ

### هي مُنالِهُ المَّرِينَ المِينَةِ مِنْ المِينَةِ مِنْ المِينَةِ مِنْ المِينَةِ مِنْ المِينَةِ مِنْ المُعَالِينِ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِيمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ

عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يُذُكُرُ أَنَّهُ غَسَّلَهُ قَالَ ثَابِتٌ فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيْمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا وَحَدَّتَ إِسْحَاقُ بُنُ عَبْدِ الله مَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا كَانَ فِي الْأَنْ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّ

(۲۰۰۲۲) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ جلیوب عورتوں کے پاس سے گذرتا اور انہیں تفریح مہیا کرتا تھا، ہیں نے پاس سے گذرتا اور انہیں تفریح مہیا کرتا تھا، ہیں نے پاس بے بہدویا تھا کہ تھا کہ مہارے پاس جلیوب کونیس آنا چاہئے، اگروہ آیا تو ہیں ایسا ایسا کردوں گا، انسار کی عادت تھی کہوہ کی بوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک نی علیا کواس سے مطلع نہ کردیتے، کہ بی علیا کوتو اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے، چنا نچہ نی علیا نے ایک انساری آدی سے کہا کہ اپنی بٹی کا نکاح جھے سے کردو، اس نے کہا نہ ہے نصیب مضرورت نہیں میں اپنی فرا مایا میں اپنی ذات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، اس نے پوچھایار سول اللہ! پھرکس کے بارس کی علیا سے مشورہ سے کرلوں، چنا نچہوہ اس کی ماں لیے؟ نبی علیا اور کہا کہ نبی علیا تہماری آنگوں ہوں گی، اس نے کہا کہ نبی علیا اس میں بیٹھا اپنے لیے پیغا م نہیں دے رہے بلکہ جلیب کے علاوہ اور کوئی نہیں علا، جم نے تو قلاں فلاں رشتے سے انکار کردیا تھا، ادھر و ما بخد ایکی صورت میں نہیں، نبی علیا کہ کو جلیب کے علاوہ اور کوئی نہیں علا، جم نے تو قلاں فلاں رشتے سے انکار کردیا تھا، ادھر و ما بخد ایکی صورت میں نہیں ، نبی علیا کہ کو جلیب کے علاوہ اور کوئی نہیں علا، جم نے تو قلاں فلاں رشتے سے انکار کردیا تھا، ادھر و والوگی ایسے بروے میں سے من دبی تھی۔

جب جنگ ہے فراغت ہوئی تو نبی بالیا نے لوگوں ہے پوچھا کہتم کسی کوغائب پار ہے ہو؟ لوگوں نے کہایار سول اللہ افلاں فلاں لوگ ہمیں نہیں مل رہے، نبی بالیا نے فرمایا لیکن جھے جلیبیب غائب نظر آر ہاہے، اے تلاش کرو، لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو وہ سات آ دمیوں کے پاس مل گئے، حضرت جلیب بھاٹھ نے ان ساتوں کوئل کیا تھا بعد میں خود بھی شہید ہو گئے، نبی بالیہ تشریف نے اسے شہید کر نبی بالیہ تشریف نے اسے شہید کر نبیا تا تو اور ان کے پاس کھڑے ہوکر فرمایا اس نے سات آ دمیوں کوئل کیا ہے، بعد میں مشرکیوں نے اسے شہید کر دیا، یہ جھے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ جملے دو تین مرتبد دہرائے، پھر جب اسے نبی بالیہ کے سامنے اٹھایا گیا تو نبی بالیہ ا

# هي مُنالِهَ اَمَّارَضَ لِي يَنِي مَرْمُ كُلِي اللَّهِ مِنْ اللِّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ

اسے اپنے بازوؤں پراٹھالیا،اور تدفین تک نبی مالیا کے دونوں بازوہی تھے جوان کے لئے جنازے کی جاریا کی تھی،راوی نے عسل کا ذکر تیں کیا۔

(٢٠٠٢٣) حَلَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَعْنِى ابْنَ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَازِعِ جَابِرًا الرَّاسِينَ ذَكَرَ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَذْرِى لَعَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَٱبْقَى بَعْدَكَ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُ كَذَا افْعَلُ كَذَا أَنَا نَسِيتُ ذَلِكَ وَآمِرٌ الْأَذَى عَنُ الطَّرِيقِ [راجع: ٢٠٠٠٦].

(۲۰۰۲۳) حضرت الوبرزه التفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتب میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں زندہ رہ سکوں گا، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ نبی علیظ نے کئی باتیں فرمائیں جنہیں میں بھول گیااور فر مایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف وہ چیز ہٹا دیا کرو۔

( ٢٠٠٢٤ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَوَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشِي فَإِذَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً فَجَعَلْتُ أَخْنَسُ عَنْهُ وَأُعَارِضُهُ فَرَ آنِي فَأَشَارَ إِلَىَّ فَٱلْيَتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّى يَكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَاهُ مُرَاثِيًّا فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَأَرْسَلَ يَدِى ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَمَعَهُمَا وَجَعَلَ يَرْفَعُهُمَا إِبِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا وَيَقُولُ عَلَيْكُمْ هَدُيًّا قَاصِدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادًّا الدِّينَ يَفْلِبُهُ و قَالَ يَزِيدُ بِبُغُدَادَ بُرُيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ وَقَلْدُ كَانَ قَالَ عَنْ آبِي بَرْزَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بُرَيْدَةً [انظر: ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، ٢٣٣٥،

٢٣٤٤]. [صححه أبن خزيمة: (١١٧٩)، قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۰۲۴) حضرت ابو برز ه اسلمي التنظيم وي ب كدايك دن يس تبلتا بهوا لكلاتو ديكها كه ني اليناك ايك جانب چېرے كارخ كيابوا ہے، من سمجھاكم شايدة ب تضاء حاجت كے لئے جارہ بين، اس لئے من ايك طرف كوبوكر نكلنے لگا، نبي مليك نے مجھے د مکھ لیا اور میری طرف اشارہ کیا، میں نبی طائلا کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ بکڑ لیا، اور ہم دونوں ایک طرف چلنے لگے، اچا تک ہم ایک آ دی کے قریب پنچ جونماز پڑھ رہا تھا اور کش سے رکوع و بجود کر رہا تھا، نی طیا نے فرمایا کیا تم اے ریا کار سیجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جائے ہیں، نبی مایٹلانے میرا ہاتھ چھوڑ کر دونوں ہشیلیوں کو اکٹھا کیا اور كندهول كے برابرا الله افرانے اور ينج كرنے كے، اور تين مرجه فر مايا است اوپر درمياندراستد لازم كراو، كيونك جو مخض وين كے معاملے میں بختی کرتا ہے، وہ مغلوب ہوجا تا ہے۔

> ( ٢٠٠٢٥ ) حَدَّثَنَّا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ قَالًا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ [سياتي في مسند بريدة: ٢٣٤١]. (۲۰۰۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیم مروی ہے۔

### هي مُنالِهَ مَنْ الْمِينِينَ مَرْمُ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِقِينِ اللهِ مَنْ الْمُعَالِينِينَ اللهِ

(٢٠.٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى [راحع: ٢٠٠١] (٢٠٠٢٧) حفرت ابو برزه اللهي وَلَيْظَ سِيم وي ہے كہ نِي مَائِيلا نے فرما يا مجھے تمبارے متعلق ان محراه كن خواشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن كاتعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے اور محراه كن فتول سے بھى اندیشہ ہے۔

(٢٠.٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِى الْوَازِعِ عَنْ أَبِى بَرُزَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعْنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَقَالَ انْظُوْ مَا يُؤْذِى النَّاسَ فَاعْزِلُهُ عَنْ طَرِيقِهِمُ [راجع: ٢٠٠٠].

(۲۰۰۲۷) حضرت ابو برزہ ڈاٹٹئ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! مجھے کوئی الی چیز سکھا دیجئے جس سے مجھے فائدہ ہو؟ نبی ملیٹا نے فر مایا مسلمانوں کے راہتے سے تکلیف دہ چیز ہٹادیا کرو۔

قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ أَوُ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مَنَاعٌ لِقَوْمٍ فَأَخَدُوا بَيْنَ جَمَلَيْنِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَقَضَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ قَالَ كَانَتُ رَاحِلَةٌ أَوْ نَاقَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا مَنَاعٌ لِقَوْمٍ فَأَخَدُوا بَيْنَ جَمَلَيْنِ وَعَلَيْهَا جَارِيَةٌ فَقَصَايَقَ بِهِمُ الطَّرِيقُ فَابُصُرَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَدِينِي نَاقَةٌ أَوْ رَاحِلَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ لَعَنَةٌ مِنُ اللَّهِ بَهَارَكَ وَتَعَلَى [راحع: ٢٠٠٢٨]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَدِينِي نَاقَةٌ أَوْ رَاحِلَةٌ أَوْ بَعِيرٌ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ لَعَنَةٌ مِنْ اللَّهِ بَهَارَكَ وَتَعَلَى [راحع: ٢٠٠٢٨]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تصحيره على إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَعْمَى إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَعْمَى مَعْهَا وَرَجُلَ قَاعِةٌ وَيُعْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ با عَلَى كَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باعْدَى وَرَحْلُ قَاعِدٌ مِن النَّهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْخُوارِجِ يَسُنُهُ فَلَمَّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخُوارِجِ يَسُنُهُ فَلَمَّا صَلَى قَالَ وَرَاجِعُ مَعْ وَوَاتٍ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخُوارِجِ يَسُنُهُ فَلَمَّا صَلَى قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخُوارِجِ يَسُنُهُ فَلَمَّا صَلَى قَلْ وَاجْعَلَى فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخُوارِجِ يَسُنُهُ فَلَمَّا صَلَى قَلْ وَاجْعَلَى فَالْ رَكُمَةً فَي قَالَ وَاقَا هُو أَوْلُولُ وَاقَعُ قَالَتِهُ عَلَى قَالَ وَاقَا هُو أَوْلُولُ وَاحْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ أَوْعَهُا فَيَشُقَ عَلَى قَالَ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَا فَلَكُمُ وَلَوْلَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ

(۲۰۰۲۹) از رق بن قیس میلید کیتے ہیں کہ ایک مرجد میں نے ایک بر رگ کو دیکھا جوا ہواز شہر میں ایک نبر کے کنارے پر تھے،
انہوں نے اپنی سواری کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، ای دوران وہ نماز پڑھنے لگے، اچا تک ان کا جانو را پڑیوں کے بل
جیچے جانے لگا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چیچے ہٹتے رہے، یدد کیوکرخوارج میں سے ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ! ان بڑے میاں
کورسواکر، یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے تبہاری بات تی ہیں جو،

## منا المَرْنُ بِل يَسْدُ مُرْقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ ا

سات یا آٹھ غزوات میں نی طینیا کے ساتھ شریک ہوا ہوں اور نبی طینیا کے معاملات اور آسانیوں کو دیکھا ہے، میرااپنے جانورکو ساتھ لئے کرواپس جانا اس سے زیادہ آسان اور بہتر ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور یہ بھا گتا ہوا اپنے ٹھ کانے پر چلا جائے اور مجھے پریثانی ہو، اور حضرت ابو برزہ ڈاٹٹونے فر مسافر ہونے کی وجہ سے) نماز عصر کی دور کعتیں پڑھیں، ویکھا تو وہ حضرت ابو برزہ ڈاٹٹونے تھے۔

(۲۰۰۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِيِّيِّ عَنْ أَبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يُدُجِلُنِي الْجَنَّةَ أَوْ أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلُ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٢٠٠٠٦]. اللَّهِ ذُلِّنِي عَلَى عَمَلِ يُدُجِلُنِي الْجَنَّةَ أَوْ أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اعْزِلُ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٢٠٠٠٦]. اللهِ ذُلِنِي عَلَى عَمَلِ يُدُجِلُنِي الْجَهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ يَعْلَى عَمَلِ يُدُولُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

( ٢٠.٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ آبِي بَرْزَةَ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّوْمِ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۳) حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی ملیظا نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا پندنہیں فرماتے تھے۔

(٢٠.٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ بِمَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ يَعْنِي فِي الصَّبْحِ [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۳۲) حضرت ابو برزه التخفي مروى ہے كه بى مليكا فجركى نماز ميں ساٹھ سے كے كرسوآ يات تك كى تلاوت فرماتے تھے۔

(٢٠.٣٣) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنِي شَدَّادُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ عَمْرٍو الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ قَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَى بُنَ خَطلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكَعْبَةِ [انظر: ٢٠٠٤١،٢٠٠،].

وَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْيِي بِعَمَلٍ آغْمَلُهُ فَقَالَ آمِطُ الْآذَى عَنُ الطَّرِيقِ فَهُو َ لَكَ صَدَقَةٌ

(۲۰۰۳۳) حفرت ابوبرزه اسلمی افاتئات مروی ہے کہ جس وقت عبدالعزی بن تطل غلاف کعبہ کے ساتھ چمنا ہوا تھا تو (نبی ملینا کے تھم سے ) میں نے بی اسے قل کیا تھا، اور میں نے بی نبی ملینا سے بھی پوچھا تھا یارسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتاد بیجئ جو میں کرتار ہوں؟ نبی ملینا نے فرمایار استہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، کہ یہی تمہارے لئے صدقہ ہے۔

( ٢٠.٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ قَالَ لِي أَبِي انْطَلِقُ إِلَى أَبِي بَرُزَةَ الْأَسُلَمِيِّ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي ظِلِّ عُلْوٍ مِنْ قَصَبٍ فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ

## هي مُنالِهَ أَمْرُن لِيَدِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ أَمْرُن لِلْ مُنالُهُ الْمِعَالِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْمِعَالِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْمِعَالِيِّينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِيلِّ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّلْمِي الللَّهِ مِنْ اللَّهِي

الْحَرِّ فَسَالَهُ أَبِى حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدُعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدُحُضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدُعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدُحُضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي الْهَغُوبِ قَالَ وَكَانَ يَسُتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي الْفَصِّى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَتَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغُوبِ قَالَ وَكَانَ يَشْتَعِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدُعُونَهَا الْمُعْدِينَ بَعُدَهَا قَالَ وَكَانَ يَشْتَعِبُ أَنْ يُوتَعَلَى مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ تَدُعُونَهَا الْمُعْدِينَ بَعُدَهَا قَالَ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ آحَدُنَا جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقُرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۳۷) ابومنهال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حصرت ابو برزہ اسلمی بڑاٹی کی خدمت میں حاضر ہوا،
میرے والد نے ان سے عرض کیا کہ بیہ بتا ہے ، نی نایٹ فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہر جسے تم
''اولیٰ'' کہتے ہو،اس وقت پڑھتے تھے جب ورج ڈھل جاتا تھا،عصر کی نمازاس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص کہ بیڈیں اپنے گھروا پس پہنچا تو سورج نظر آر ہا ہوتا تھا،مغرب کے متعلق انہوں نے جوفر مایا وہ میں بھول گیا،اور نبی مائی عشاء کو
مؤخر کرنے کو پہند فرماتے تھے، نیزاس سے پہلے سونا اوراس کے بعد با تمیں کرنا پہند نہیں فرماتے تھے،اور فجرکی نماز پڑھ کراس وقت فارغ ہوئے جب ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان سکتے تھے اوراس میں ساٹھ سے لے کرسوآ یات تک تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢٠٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ فَقُلْتُ هَلُ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَبِى قَالَ رَوْحٌ مُسَاوِرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمَّانِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَبِى قَالَ رَوْحٌ مُسَاوِرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمَّانِيُّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِرُ بَنُ مَا لِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِرُ بُنُ مَالِكٍ قَالَ أَبِي قَالَ رَوْحٌ مُسَاوِر بُنُ عُنِيلًا فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ رَجُلًا مِنَا يُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَعْ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا كَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا يَعَمْ رَجُلُكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُومُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعْمَلُوا اللَّهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

( ٢٠.٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مَهُدِئُ بُنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا آبُو الْوَازِعِ رَجُلٌّ مِنْ بَنِى رَاسِبٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَرُزَةً قَالَ بَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّسُولًا إِلَى حَيٍّ مِنْ آخِيَاءِ الْعَرَبِ فِي شَيْءٍ لَا يَدُرِى مَهْدِئٌ مَا هُوَ قَالَ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ آتَكَ آتَيْتَ آهُلَ عُمَانَ مَا سَبُّوكَ وَمَا ضَرَبُوكَ آراجع: ٢٠٠٠٩).

(۲۰۰۳۱) حضرت ابو برز واسلی فاتنات مروی ہے کہ نبی ملیشائے ایک آدی کو حرب کے کسی قبیلے میں بھیجاءان لوگوں نے اسے مارا چیا اور برا بھلا کہا، وہ نبی ملیشا کی خدمت میں واپس حاضر ہوا اور اس کی شکایت کی ، نبی ملیشائے فر مایا اگرتم اہل ممان کے پاس گئے ہوتے تو وہ تہمیں مارتے بیٹیے اور نہ برا بھلا کہتے۔

( ٢٠.٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مَهُدِى حَدَّثَنَا جَابِرٌ آبُو الْوَازِعِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَرُزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا إِلَى حَيٍّ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [مكرر مانبله]

### هي مُنالاً امَّهُ وَيَنْ لِيَوْمِ كُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

(۲۰۰۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۰۲) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةً عَنْ آبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِیِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَلْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقُواُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرة إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُهَ بَعْض [راحع: ٢٠٠٢] في الْفَجْرِ مَابَيْنَ الْمِائَة إِلَى السِّنِينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُهَ بَعْض [راحع: ٢٠٠٢] في الْفَجْرِ مَابَيْنَ الْمِائَة إِلَى السِّنِينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَبَعْضُنَا يَعُوفُ وَجُهَ بَعْضِ [راحع: ٢٠٠٢] في اللَّهُ عِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلَالِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمَعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُولِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ عَلَى الْمُعْ عَلَى الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَ

(٢٠.٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ آبِي بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُخُلُ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَبِعْ عَوْرَةَ آخِيهِ يَتَبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ [انظر: ٢٠٠١٤].

(۲۰۰۳۹) حضرت ابو برزہ ہو گھڑ ہے مروی ہے کہ نبی طیکی نے ایک مرتبہ فرمایا اے وہ لو گو! جوزبان سے ایمان لے آئے ہولیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی فیبت مت کیا کرو، اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب تلاش کرتا ہے اور اللہ جس کے عیوب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، اسے گھر بیٹھے رسوا کر و تا ہے۔

( .٠.٤٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَلَّادٌ آبُو طَلْحَةَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَمْرٍو أَبُو الْوَازِعِ عَنْ آبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ قَالَ آمِطُ الْآذَى عَنْ الطَّرِيقِ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ [راحع: ٢٠٠٠٦]:

(۲۰۰۴۰) حضرت ابو برزه اسلَی ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے ہی نبی مالیا سے میں بوچھاتھا یارسول اللہ! مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جومیں کرتار ہوں؟ نبی مالیا ان نے فر مایارات سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، کہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے۔

( ٢٠.٤١ ) قَالَ وَقَتَلْتُ عَبْدَ الْعُزَّى بْنَ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِسِتْرِ الْكُفْبَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَتْح مَكَّةَ النَّاسُ آمِنُونَ غَيْرَ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ خَطَلٍ [راحع: ٢٠٠٣٣].

## من المائن في المنظمة ا

اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظُمَأُ حَتَى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ فِيهِ أَبَارِيقُ عَلَدٌ نُجُومِ السَّمَاءِ [صححه ابن حبان (٦٤٥٨)، والحاكم (٧٦/١). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن].

(۲۰۰۲) اور میں نے نبی الیا کو یفر ماتے ہوئے بھی ساہے کہ میرا ایک حوض ہوگا جس کی مسافت اتن ہوگی جتنی ایلہ اور صنعاء کے درمیان ہے، اوراس کی لمبائی اور چوڑ ائی دونوں برابر ہوں گی، اس میں جنت سے دو پرنا لے بہتے ہوں گے جن میں سے ایک جیاندی کا اور دوسر اسونے کا ہوگا، اس کا پانی شہدسے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ شینڈ ااور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو شخص ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گاوہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا اور اس کے کثورے آسان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔

( ٢٠.٤٣) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا سُكَيْنُ بُنُ عَبِدِ الْعَزِيزِ عَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ أَبِى الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ وَخَلْتُ مَعَ آبِى عَلَى آبِى بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ وَإِنَّ فِي أَذُنَيَّ يَوْمَنِذٍ لَقُرُطُيْنِ قَالَ وَإِنِّى لَعُلَامٌ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالنَّاسِ الْجُمَعِينَ [راحع: ١٠٠٥].

(۲۰۰۴۳) سیار بن سلالہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برز و اسلمی ڈائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا،
اس وقت میر کا نوں میں بالیاں تھیں، میں نوعم تھا، حضرت ابو برز و ڈائٹو فر مانے گے میں اللہ کاشکرادا کرتا ہوں کہ قریش کے
اس قبیلے کو ملامت کرتا رہتا ہوں، یہاں فلاں فلاں آ دی دنیا کی خاطر قال کرتا ہے یعنی عبد الملک بن مروان ، جی کہ انہوں نے
ابن ازرق کا بھی تذکرہ کیا، پھر فرمایا میر بے بزد یک اس گروہ میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب وہ ہے، جس کا پیٹ مسلمانوں کے
مال سے خالی ہواور اس کی پیشت ان کے خون سے بوجمل نہ ہو، نی مالیا نے فرمایا ہے حکمر ان قریش میں سے ہوں گے، جب ان
سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ رحم کریں، وعدہ کریں تو پورا کریں اور فیصلہ کریں تو انصاف کریں اور جو شخص ایسا نہ کرے
اس پراللہ کی ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

( ٤٤. ٢٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخَبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ آبِي بَرُزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ مَا أَنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَهُ [راحع: ٢٠٠١٢].

### هي مُنالِهِ اَمْرُن بُل يَسِيْرَ مِنْ البَصِرِيتِينَ ﴾ وهم المنال البَصِرِيتِينَ ﴿ وَهُمُ مِنْ الْبَصِرِيتِينَ الْبَصِينَ الْبَصِرِيتِينَ الْبَصِينَ الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينِ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبِعِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَعِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبِعِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبَصِينَ الْبِعِينَ الْبِعِينَ الْبَعِينَ الْبَصِينَ الْبَعِينَ الْبَعِينَ الْبَعِينَ الْبَعِينَ الْبِعِينَ الْبَعْرِينِ الْبِينَ الْبِعِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبِينِ الْبِينِ الْبِينِينَ الْبِينَ الْبِينِ الْبِينِينَ الْبِينَ الْبِينِينَ الْبِينَ الْبِينِ الْبِينَ الْبِينَ الْبِينِ الْبِينِينَ الْبِينِينَ الْبِينَ الْبِينِ الْبِيلِينِ الْبِيلِينِ الْبِينِ الْبِينِ الْبِي

(۲۰۰۳۳) حضرت ابو برزہ وٹاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا قبیلہ اسلام کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ عَفار کی جنشش فرمائے، یہ بات میں نہیں کہدرہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ بات فرمائی ہے۔

( ٢٠.٤٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ أَبُو طَالُوتَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْجُرَيُرِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِلَهِ بْنَ زِيَادٍ قَالَ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ قَطُّ يَغْنِى الْحَوْضَ قَالَ نَعُمْ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُ قَطُّ يَغْنِى الْحَوْضَ قَالَ نَعُمْ لَا مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ [انظر: ٢٠٠١٧].

(۲۰۰۳۵) عبیداللہ بن زیاد نے ایک مرتبہ حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹٹ پوچھا کیا آپ نے حوش کوٹر کے حوالے سے نبی علیا سے بچھ سناہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک دومرتبہ نہیں ،اب جواس کی تکذیب کرتاہے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

(٢٠٠٤) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَيُونُسُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ يَفْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ شِهَابٍ قَالَ يُونُسُ الْحَارِثِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ لَيْتَ آتِي رَآيَتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنِي عَنْ الْخَوَارِجِ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَرُزَةَ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوَارِجِ قَالَ أَحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ قَدُ فَقُلْتُ حَدَّفُنِي شَيْنًا سَمِعْتَهُ مُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوَارِجِ قَالَ أَحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ قَدُ لَكُمْ سَمَّعَتُهُ أَذُنَاى وَرَآتُهُ عَيْنَاى أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِينَانِيرَ فَقَسَمَهَا وَثَمَّ رَجُلُّ مَطْمُومُ الشَّعْرِ آدَمُ أَوْ أَسُودُ بَيْنَ عَيْنَكِ أَثُو السَّجُودِ عَلَيْهِ تَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ وَيَتَعَرَّضُ لَهُ فَلَمُ السَّعْمِ آدَهُ أَلُو اللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي الْمَشْوِقِ رِجَالٌ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ هَدُونَ بَعْدِى الْقَسْمَةِ فَعْضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ثُمْ قَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِى الْقَرْآنَ لَا يُعْرَعُهُمْ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَخُرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ رِجَالٌ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ هَدُيُونَ فِيهِ الْمَشُوقِ رِجَالٌ كَانَ هَذَا مِنْهُمْ هَدُيُونَ فِيهِ لَقَوْلُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَرَالُونَ يَخُوبُحُونَ عَنَى يَخُوجُ آ خِرُهُمْ مَعَ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِينَمُوهُمْ فَاقُتُلُوهُمْ هُمُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ [راحِح: ٢٠٠١].

(۲۰۰۴۷) شریک بن شہاب میشا کہتے ہیں کہ میری بیخواہش تھی کہ نبی علیہ کے کی صحابی سے ملاقات ہوجائے اور وہ مجھ سے خوار ن کے متعلق حدیث بیان کریں، چنانچہ یوم عرفہ کے موقع پر حضرت ابو برزہ رٹاٹٹ سے ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ میری ملاقات ہو گئ، میں نے ان سے عرض کیا اے ابو برزہ! خوارج کے حوالے سے آپ نے ٹبی علیہ کوآگر پچھٹر ماتے ہوئے ساہو تو وہ حدیث ہمیں بھی بتا ہے ، انہوں نے فرمایا میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے کا نوں نے سی اور میری آتھوں نے دیکھی۔

ا میک مرتبہ نبی طایقا کے پاس کہیں سے مجھ دینارآئے ہوئے تھے، نبی طایقا دہ تقسیم فرمار ہے تھے، وہاں ایک سیاہ فام آدی مجمی تھا جس کے بال کئے ہوئے تھے، اس نے دوسفید کپڑے پہن رکھے تھے، اوراس کی دوٹوں آ تکھوں کے درمیان (پیشانی ہمی تھا جس کے بال کئے ہوئے تھے، وہ نبی طایقا کے سامنے آیا، نبی طایقا نے اسے بھی تیں دیا، دائیں جانب سے آیالیکن نبی طایقا نے بھی

## هي مُنالِه اَمَارُينَ بْلِ يَهِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ وَهِلْ ٢٥ ﴿ وَهِلْ مُنَالُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

نہیں دیا، بائیں جانب سے اور پیچے ہے آیا تب بھی پچھنیں دیا، ید دیکھ کروہ کہنے لگا بخدا اے جمد اسکانٹیڈ آئ آئ آپ جب سے
تقسیم کرر ہے ہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا، اس پر نبی علیہ کوشد ید غصہ آیا، اور فرمایا بخدا! میرے بعدتم مجھ سے زیاوہ عا دل
کسی کونہ یاؤگے، یہ جملہ تین مرتبہ دہرایا پھر فرمایا کہ مشرق کی طرف سے پچھلوگ نکلیں گے، غالباً یہ بھی ان ہی ہیں سے ہے، اور
ان کی شکل وصورت بھی ایسی ہی ہوگی، وہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے کیکن وہ ان کے طلق سے پنجنیس اترے گا، وہ دین سے
اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ اس کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے، یہ کہ کرنبی علیہ اس نے اپنے سینے
پر ہاتھ رکھا، ان کی علامت سر منڈ انا ہوگی، یہ لوگ ہر زمانے میں نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری محف بھی نکل آئے
گا، جبتم انہیں و یکھنا تو آئیس قبل کرو بنا، تین مرتبہ فرمایا اور یہ لوگ بدترین مخلق ہیں، تین مرتبہ فرمایا۔

(٢٠.٤٧) حُدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ كُنْتُ أَتَمَنَّي أَنْ ٱلْقَى رَجُلًا مِنْ ٱصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّنِي عَنْ الْخَوَارِ جِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [مكرر ما قبله]

(۲۰۰۴۷) گذشته مدیث اس دوسری سندسی بھی مروی ہے۔



(۲۰۰۲۸) حضرت الوہرزہ اسلمی فائٹ ہے مردی ہے کہ جلیب عورتوں کے پاسے گذرتا اور انہیں تفریح مہیا کرتا تھا، میں نے اپنی ہوی ہے کہددیا تھا کہ تہارے پاس جلیب کوئیں آنا چاہیے ، اگر وہ آیا تو میں ایبا ایبا کر دوں گا، انصار کی عادت تھی کہ وہ کسی ہوہ عورت کی شادی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک نبی عالیہ کواس ہے مطلع نہ کر دیے ، کہ نبی علیہ کوتو اس ہے کہ فرورت نہیں ہے، چنا نچہ نبی عالیہ انصاری آدمی ہے کہا کہ اپنی ہی کا نکاح مجھ ہے کر وہ ، اس نے کہا زہ نصیب ضرورت نہیں ہے، چنا نچہ نبی علیہ انسان بی وات کے لیے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا ، اس نے پوچھایا رسول اللہ! پھر کس کے یاس پہنچا اور کہا کہ نبی علیہ تب کے لئے ، اس نے کہایا رسول اللہ! میں اس ہے مشورہ ہے کرلوں ، چنا نچہ وہ اس کی مال کے ؟ نبی علیہ تا تھا مہر کہ ہے ہوں گا ہو

باہم صلاح دمشورے کے بعد جب وہ آدمی نبی علیا کواس مطلع کرنے کے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ اولی کہنے گی کہ کہا آپ لوگ نبی علیا کی بات کورد کریں گے ،اگر نبی علیا کی رضا مندی اس میں شامل ہے تو آپ نکاح کردیں ، یہ کہہ کراس نے اللہ ین کی آ تھے س کھول دیں اوروہ کہنے لگے کہم سے کہہ رہی ہو، چنا نچے اس کا باپ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں ، نبی علیا نے فرمایا کہ میں راضی ہوں ، چنا نچے نبی علیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں علیہ میں میں ، نبی علیا ہوا ،جلی ہوا رہوکر نکا ۔

### هي مُنالَهُ مَرْنُ لِيَدِيتُمُ ﴾ وهم المحالية عن المحا

ثُلُثِ اللَّيْلِ وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ وَجُهَ جَلِيسِهِ وَكَانَ يَقُرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ قَالَ سَيَّارٌ لَا أَدْرِى فِي إِحْدَى الرَّكُعَنَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا [راحع: ٢٠٠٠٢].

(۲۰۰۲۹) سیار ابومنہال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی تلاف کی خدمت میں حاضر ہوا،
میرے والد نے ان سے عرض کیا کہ یہ بتا ہے، نی علیظ فرض نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز ظہراس وقت
پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا،عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص مدینہ میں اپنے گھروا پس پہنچا تو سورج نظر آرہا ہوتا تھا، مغرب کے متعلق انہوں نے جو فرمایا وہ میں بھول گیا، اور نبی علیظ عشاء کومؤخر کرنے کو پسند فرماتے تھے، نیز اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد با تیس کرنا پسندنہیں فرماتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کراس وقت فارغ ہوتے جب ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پیچان سکتے تھے اور اس میں ساٹھ سے لے کرسوآیات تک تلاوت فرماتے تھے۔

(۲۰۰۵۱) ابوالوضی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، ہمارے ساتھ حصرت ابو برزہ ٹاٹٹڑ بھی تھے، وہ کہتے گئے کہ نبی مایٹھانے فرمایا ہے بالکے اور مشتری کواس وقت تک (کھے فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢٠.٠٥٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ فَٱرْسَلَ إِلَى آبِي بَرُزَةَ الْآسُلَمِيِّ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ جُلَسَاءُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱرْسَلَ إِلَيْكَ الْآمِيرُ لِيَسْأَلَكَ فِي الْحَوْضِ فَٱرْسَلَ إِلَيْكَ الْآمِيرُ لِيَسْأَلَكَ

# 

عَنُ الْحَوْضِ فَهَلُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُومُ فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَلَا سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ [راحع: ٢٠٠٠١].

(۲۰۰۵۲) عبداللہ بن بریدہ میں کہ عبیداللہ بن زیاد کو حوض کور کے ثبوت میں شک تھا، اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی فائلہ کو بلا بھیجا، وہ آئے تو عبیداللہ کے ہم نشینوں نے ان سے کہا کہ امیر نے آپ کواس لئے بلایا ہے کہ آپ سے حوض کور کے متعلق دریافت کرے، کیا آپ نے اس حوالے سے نبی طیکا سے بھوسنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے نبی علیکا کواس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اب جواس کی تکذیب کرتا ہے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے۔

# حديث عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ ثَالَثَةُ عَنِ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ

#### حضرت عمران بن حصين طالفنځ كي مرويات

(۲۰۰۳) حَدَّثَنَا يَسْحَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَاهَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَاهَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَاهَةُ وَإِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَاهَةُ عَرَاقَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ فَقَرَا رَجُلٌ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَلْ عَرَفَتُ أَنَّ بِسَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَلْ عَرَفُتُ أَنَّ سَعِيدً عَنَ اللَّهُ عَرَانَ بَنَ صَعِينَ ثَالِعَ عَمَرانَ بَنَ صَعِينَ ثَالِعَ عَمْ مَا إِنْ حِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ رَجُلٌ آنَا قَالَ قَلْ عَرَانَ بَنِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۰۵۴) گذشته حدیث ای دوسری سندی جمی مردی ہے۔

( ٢٠.٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُّهُ [انظر: ٢٠٠٦٨].

(۲۰۰۵) حفرت عمران بن حمین دانش مروی ہے کہ بی ملیا نے ارشادفر مایا حیاءتو سراسر خیر ہی خیر ہے۔

( ٢٠.٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۲۰۰۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### هي مُنالِهُ امَيْنَ شِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ وهو الله منال البَصَرِيِّينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

( ۲۰۰۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ عَنُ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ [صححه البحارى (۱۱)، وابن حزيمة: (۹۷۹ و ۱۲۰۰)، والحاكم (۱/ه ۳۱)]. فإن لَمْ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ [صححه البحارى (۱۱)، وابن حزيمة: (۹۷۹ و ۱۲۰)، والحاكم (۱/ه ۳۱)]. (۲۰۰۵ عَنْ الشَّاعِينَ فَلَى جَنْبٍ إصححه البحارى (۱۱)، وابن حزيمة: (۹۷۹ و ۱۲۰)، والحاكم (۱/ه ۳۱)]. كان تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ إصححه البحارى (۱۱)، وابن حزيمة في الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

(۲۰۰۵۸) حضرت عمران وٹائٹزے مروی ہے کہ نمی ملیٹانے فرمایاسب سے بہترین زماند میراہے، پھراس کے بعد والوں کا اور پھراس کے بعد والوں کا، پھرایک قوم آئے گی جس کے افراد خوب موٹے ہوں گے اور موٹا پے کو پسند کرتے ہوں گے، وہ کسی کے کہنے سے پہلے ہی گوا ہی دینے کے لئے تیار ہوں گے۔

( ٥٥.٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبُو الْآشُهَبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ ضَيْنٌ فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبِي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًّا ٱسُنَدَهُ غَيْرَ وَكِيعٍ

( ٢٠.٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خَصَيْنٍ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ قَالَ وَكِيعٌ جَاءَتُ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِى تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَشَرُتنَا فَأَعُطِنَا قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَتَفَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْشُرُوا يَا بَسُولَ اللَّهِ بَشَرُتنَا فَأَعُطِنَا قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَتَفَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءً حَيَّ مِنْ يَمَنٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءً حَيِّ مِنْ يَمَنٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءً حَيْ مِنْ يَمَنٍ فَقَالَ الْجَنُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ مِنْ يَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءً حَيْ مِنْ يَمَنِ فَقَالَ الْجَنُوا الْبُشُولَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهُ فَلِنَا [انظر: ٢٠١٥/ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠].

(۲۰۰۱) حضرت عمران ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بنوتمیم کے پچھ لوگ نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیقانے ان سے فرمایا اے بنوتمیم! خوشخبری قبول کرو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخبری تو دے دی، اب پچھ عطاء بھی کر دیجئے ، بین کرنبی علیقائے چبرۂ انورکا رنگ بدل گیا ، تھوڑی دیر بعدیمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی علیقائے ان ھے فرمایا کہ بنوتمیم نے تو

# 

خوشخرى قبول ميس كى بتم قبول كراو ، انهول في عرض كيايار سول الله المسف است قبول كرايا-

(٢٠.٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمُرُو وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرُنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْشَأُ فِيهِمُ السِّمَنُ [صححه مسلم (٢٥٣٥)]. [انظر: ٢٠١٩٥].

(۲۰۰۱) حضرت عمران بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ نبی الیکھ نے ارشاد فرمایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھرا کیا ایک قوم آئے گی جومنت مانے گی کیکن پوری نہیں کرے گی، خیانت کرے گی، امانت دارنہ ہوگی، گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ ما تکی جائے، اوران میں موٹا پا عام ہو حائے گا۔

( ٢٠.٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَّحْمَنِ آخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ آبِي مِرَايَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [احرجه الطيالسي (١٥٨). قال شعب: صحيح وهذا اسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٠٠٧، ٢٥، ٢٥٤].

(۲۰۰۶) حضرت عمران ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

( ٢٠.٦٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَن مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفُطِرُ نَهَارَ اللَّهُرِ فَقَالَ لَا ٱفْطَرَ وَلَا صَامَ

(۳۰۰ ۲۳) حضرت عمران ٹاکٹؤے مروی ہے کہ کی شخص نے نبی علیا سے عرض کیا کہ فلاں آ دمی تو ہمیشہ دن کوروزے کا ناغہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی علیا اس نے ناغہ کیا اور نہ روز ہ رکھا۔

( ٢٠.٦٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَّ رَجُلًا آغَتَقَ سِتَةَ مَمْلُو كِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمْ أَثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَغْتَقَ اثْنَيْنِ وَآرَقَ آرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قُولًا شَدِيدًا [صححه مسلم (١٦٦٨)، وابن حبان (٤٥٤)].

(۲۰۰۲۳) حضرت عمران ظائنات مروی ہے کہ ایک آ دی نے مرتے وقت اپنے چھ کے چھ فلام آ زاد کر دیے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی ندھا، نی علیہ نے ان فلاموں کو بلایا اور انہیں تین جصوں میں تشیم کر کے ان کے درمیان قرعه اثدازی کی، چرجن دوکانا م نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کو فلام ہی رہنے دیا اور مرنے والے کے متعلق شخت الفاظ استعال کیے۔ (۲۰۰۵) حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ انْجَبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِی قِلَابَةً عَنْ آبِی الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ آنَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَدَی رَجُلَیْنِ مِنْ الْمُسْلِمِینَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِ کِینَ مِنْ بَنِی عُقَیْلِ [انظر: ۲۰۱۳].

# هي مُنالِهُ أَوْنِ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

(۲۰۰۷۵) حضرت عمران ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے مشرکین میں ہے ایک آ دی'' جس کا تعلق بنوعتیل سے تھا'' کے فدر ہے جہا'' کے فدر ہے جہا'' کے فدر ہے جہا'' کے فدر ہے جہا' کے فدر ہے جہا کہ دوسلمان واپس لے لیے۔ (وضاحت آ رہی ہے )

(٢٠.٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ وَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَلَحَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلْ يُقَالُ لَهُ الْبِحُوبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَلَاكُو لَهُ صَنِيعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمُ فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي تَوَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [صححه مسلم (٧٤٥)، وابن عزيمة: (١٠٥٤ فَصَلَّى الرَّكُعَةَ الَّتِي تَوَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ [صححه مسلم (٧٤٥)، وابن عزيمة: (٢٠١٠)، وابن عزيمة: (٢٠٠٠)، وابن حبان (٢٠٥٤). [انظر: ٢٠٢٠ ٢٠١، ٢٠٢٠].

(۲۰۰ ۲۲) حفرت عمران والتؤیت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیا نے عصر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا، اور سلام پھیر کرگھر چلے گئے، ایک آدی' جس کانام' خرباق' تھا اور اس کے ہاتھ کچھ زیادہ ہی لیہ بھے' اٹھ کر گیا اور' یارسول اللہ' کہہ کر پکارا، نبی والیہ باہر تشریف لائے تو اس نے بتایا کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھائی ہیں، نبی والیہ آئے اور لوگوں سے بوچھا کیا ہے تک کہدر ہاہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی والیہ نے چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر سہو کے دو بجدے کیے اور سلام پھیر دیا۔

(٢٠.٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً بُنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ ابْنُ مُنْيَةٍ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةً رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ فَانْتَزَعَ تَنِيَّتُهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ بَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّهُ مُتَلِقٍ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمَا لَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةً لَهُ [صححه البحارى التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمَا لَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةً لَهُ [صححه البحارى (٦٨٩٢)، وابن حبان (٩٩٩٥)]. [انظر: ٢٠١٤٢، ٢٠٠٨٢).

(۲۰۰۷) حفرت عمران و التفاعة مروى ہے كہ يعلى بن منيه يا اميكاكس آدى ہے جھر اہوكيا، ان ميں سے ايك نے دوسرے كا ہاتھ كات ليا، اس نے اپنا ہاتھ جو كھينچا تو كاشنے والے كے الكے وائت ٹوٹ كركر پڑے، وہ دونوں يہ جھر الے كرنى عليها كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو نى عليها نے فرماياتم ميں سے ايك آدى اپنے بھائى كواس طرح كا فتا ہے جيسے سانڈ، اس كى كوئى ويت نہيں ہے۔

(٢٠.٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا السَّوَّارِ الْعَلَوِيَّ يُحَدِّثُ آنَّهُ سَمِعَ ' عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ الْخُزَاعِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بُنُ كَعُبُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ آنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ [راجع: ٥٥٠ ٢].[صححه البحارى (٢١١٧) ومسلم (٣٧)].

### هي مُنالًا أَمَّرُن بَل يَنِيم مِنْ البَصِرِيتِينَ ﴾ ٢٦ ﴿ اللَّهُ مِنْ البَصِرِيتِينَ ﴾

(۲۰۰۱۸) حفرت عمران والتنوی سے کہ نبی ملیکی نے المیان اللہ کے بہیشہ خیر ہی لاتی ہے، میرحدیث ان سے من کربشیر بن کعب کہنے لگے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار وسکینت پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران والتو نے فر مایا کہ میں تم سے نبی علیکی کی حدیث بیان کرر ماہوں اورتم اسین محیفوں کی بات کررہے ہو۔

( ٢٠.٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَيَزِيدُ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسِّنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْبَا فَمَا ٱفْلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا [قال الترمذي: حسن قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْبَا فَمَا ٱفْلَحْنَا وَلَا ٱنْجَحْنَا [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٣٤٩٠، الترمذي: ٢٠١٩)]. [انظر: ٢٠١٥].

(۲۰۰۲۹) حضرت عمران ڈاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی علیظ نے ہمیں واضنے کا علاج کرنے سے منع فر مایا ہے، کین ہم واضع رہے اور مجھی کا میاب نہ ہوسکے۔

( ٢٠.٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مِرَايَةَ الْعِجْلِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راجع: ٢٠٠٦) حضرت عمران التَّيِّ عِمْرِوى مِهَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راجع: ٢٠٠٧)

(۲۰.۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِنِّى أَحَدِّنُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِنِّى أَحَدِّمُكُ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم وَسَلَّمَ قَلْهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم وسَلَّمَ قَلْهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلُ قُرْآنٌ فِيهِ يُحَرِّمُهُ [صححه مسلم (۲۲۲۱)؛ وابن حبان (۳۹۳۸). [انظر: ۲۰۰۸، ۲۰۰۸، ۲۰۰۸).

(۲۰۰۷) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹو نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، شاید اللہ تمہیں سے فائدہ پہنچائے ، اور وہ یہ کہ نبی ملیکانے تج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا تھا، پھروصال تک اس سے منع نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا۔

(٢٠.٧٢) وَأَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَىَّ فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ أَمْسَكَ عَنِّي فَلَمَّا تَرَكْتُهُ عَاذَ إِلَىّ

(۲۰۰۷۲) اور نی الی پہلے بھے سلام کرتے تھے، جب یں نے داغنے کے دَریعے علاج کیا تو نی الی ارک گئے، چرجب یں فراح ا نے اس چیز کور ک کردیا تو نی الی چھے سلام کرنے لگے۔

(٢٠.٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ ٱخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُخْبَرُنَا مُنْ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ سُئِلَ آوُ قِيلَ لَهُ أَيُّعْرَفُ آهُلُ النَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلُ النَّامِ مَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ آوُ لِمَا يُسِّرَ لَهُ [صححه البحارى آهُلِ الْجَالِقُ لَهُ آوُ لِمَا يُسِّرَ لَهُ [صححه البحارى (٢٥٥١)، ومسلم (٢٦٤٩)، وابن حباد (٣٣٣)].

### من أن البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين البصريتين

(۲۰۰۷۳) حضرت عمران الله بنت سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی علیاً اسے بوچھا کیا اہل جہنم ، اہل جنت سے متاز ہو چکے ہیں؟ نبی علیاً نے فرمایا ہاں! اس نے بوچھا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کرتے ہیں؟ نبی علیاً نے فرمایا ہر شخص و ہی عمل کرتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہو۔

( ٢٠.٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً وَحَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ بُنَ مُضَرِّبٍ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَاءِنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمُ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قُلْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السَّمَنُ [صححه الحارى (٢٠٦٥)، ومسلم (٢٥٣٥)] [انظر ٢٠١٤٨، ٢٠١٤]

( ۲۰۰۷ ) حضرت عمران ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ٹی علی<sup>نیں</sup> نے ارشادفر مایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعدوالوں کا زمانہ ہے، پھرا یک ایسی قوم آئے گی جومنت مانے گی کیکن پوری نہیں کرے گی خیانت کرے گی ،امانت دارنہ ہوگی ، گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے ،اوران میں موٹا یا عام ہو

جائےگا۔

( ٢٠.٧٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ يَقُولُ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ يَقُولُ جَاءَنِي زَهْدَمٌ فِي دَارِي فَحَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّرُ ثُلَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيَخُونُونَ وَكَا يُؤْتَمَنُونَ [مكرر ما قبله].

(۲۰۰۷۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠.٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَ فَجَاءَ إِلَى إِحْدَاهُمَا قَالَ فَجَعَلَتُ تَنْزِعُ بِهِ عِمَامَتَهُ وَقَالَتْ جِنْتَ مِنْ عِنْدِ امْرَأَتِكَ قَالَ جِنْتُ مِنْ عِنْدِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَحَدَّتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ

[صححه مسلم (۲۷۳۸)، وابن حبان (۷۶۵۷)، والحاكم (۲۰۲/۶). [انظر: ۱۵۸، ۲۰۱۸].

(۲۰۰۷) مطرف کہتے ہیں کدان کی دو ہویاں تھیں، ایک مرتبدوہ اپنی ایک ہوی کے پاس آئے تو وہ ان کا عمامہ اتاریتے ہوئے کو چھٹے گئی کدآ پ اپنی دوسری ہوی کے پاس سے آرہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیں تو حضرت عمران بن حصین واللہ اس سے آرہا ہوں اور انہوں نے جھے بیر حدیث سنائی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اہل جنت میں سب سے کم رہائش افراد خوا تین ہوں گی۔

### هي مُنالِهَ امْرِينَ بل يَهِ مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ وهن البَصِيتِينَ ﴿ وَهِ مُنَالُ البَصِيتِينَ ﴾

(٢٠.٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِى لَيْثٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عَنْ إِنِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَدَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ عِمْرَانُ آشُهِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَدَاثِمِ أَوْ قَالَ الْحُنْتَمِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ [انظر: ٢٠٢٢، ٢٢٢].

(۷۵-۲۰۰۷) حضرت عمران ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ نبی علیلا نے حنتم ،سونے کی انگوشی اور رکیٹم سے منع فرمایا ہے۔

(۲۰۰۷۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ آخِى مُطُرِّفِ بُنِ الشِّخْيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطُرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَدِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَدٍ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِى شَعْبَانَ فَقَالَ لَا قَالَ وَأَظُونُتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَكَّ الَّذِى شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ شَكَّ الَّذِى شَكَّ اللهِ عَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ شَكَ الَّذِى شَكَّ اللهِ قَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ شَكَ اللهِ عَلَى وَالْعَنْدُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَوْ يَوْمَيْنِ شَكَ اللّهِ عَالَ وَأَظُنَّهُ قَالَ وَأَظُنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْعَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ا

(۲۰۰۷) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفد میں حضرت عمران بن حسین رفائظ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی رفائظ نے ہمیں نماز پڑھائی ، وہ سجدے میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہر مرحبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نمازے فراغت ہوئی تو حضرت عمران رفائظ نے فرمایا انہوں نے ہمیں نہی ٹایٹا جیسی نماز پڑھائی ہے۔

( ٢..٨٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِى مَرَضِهِ فَٱتَيْتُهُ فَقَالَ لِى إِنِّى كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِآحَادِيتَ لَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْفَعُكَ بِهَا بَعْدِى وَاعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى فَإِنْ عِشْتُ فَاكُنُمُ عَلَى وَإِنْ مِثُ فَحَدِّثُ إِنْ شِثْتَ [راحع: ٢٠٠٧].

( ۲۰۰۸ ) مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹوٹ نے اپنے مرض الوفات میں مجھے بلا بھیجا، میں حاضر ہوا تو فرمایا میں تم سے بہت می احادیث بیان کرتا رہا ہوں جن سے ہوسکتا ہے کہ میرے بعد اللہ تنہیں فاکدہ پہنچاہے، اور یہ بات بھی

(٢٠.٨١) وَاعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمُ يَنُولُ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنُهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۰۸۱) اور یا در کھو! نبی علیظ نے جج اور عمرے کوایک سفر میں جمع کیا تھا، پھر وصال تک اس سے منع نہیں فر مایا، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا، اب جوآ دمی اس کے متعلق پھے کہتا ہے وہ اپنی رائے سے کہتا ہے۔ (۲۰۰۸۲) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اِقِ ٱخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِی عِمْرَانُ بُنُ خُصَیْنٍ فَذَکَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ لَا تُحَدِّثُ بِهِمَا حَتَّى أَمُوتَ [راجع: ۲۰۰۷]

(۲۰۰۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢٠.٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَا ثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ أَخْرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى زَرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتُ ثَنِيَّاهُ فَجَذَبَهَا عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتُ ثَنِيَّاهُ فَجَذَبَهَا فَانَتَزَعَتُ ثَنِيَّتُهُ فَرُفْعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱبْطَلَهَا وَقِالَ أَرَدُتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَنْ تَقْضَمُ لَحْمَ عَنْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحُلُ [راحع: ٢٠٠٦٧].

(۲۰۰۸۳) حضرت عمران ڈٹائیئے سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ لیا، اس نے اپنا ہاتھ جو تھینچا تو کا شخ والے کے اسکا دانت ٹوٹ کر کر پڑے، وہ دونوں یہ جھڑا لے کر نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیقانے اسے باطل قرار دے کرفر مایاتم میں سے ایک آ دی اپنے بھائی کواس طرح کا فائے جیسے ساتا۔

( ٢٠٠٨٤) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ هَيَّاجَ بُنَ عِمْرَانَ أَتَى عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ إِنَّ آبِى قَدُ نَذَرَ لِيَنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لِيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ بَدَهُ فَقَالَ قُلُ لِأَبِيكَ يُكَفَّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَقُطعُ مَنْهُ طَابِقًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُثُّ فِى خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُعْلَقِةَ ثَمَّ أَتَى سَمُّرَةً بُنَ جُنْدُم فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر: ٢٠٠٨٦].

(۲۰۰۸) ہیاج بن عمران ایک مرتبہ حقرت عمران والنوائے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میرے والد نے بیمن مانی ہے کہ اگر میر اغلام میرے قابو میں آگیا تو میں اس کے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر رہوں گا، انہوں نے فر مایا اپنے والد سے جا کر کہو کہ وہ وہ اپنی فتم کا کفارہ دے دے، اور اس کے جسم کا کوئی عضو نہ کائے کیونکہ نبی علیا اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فر ماتے تھے، پھروہ سمرہ بن جندب والنوئے کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی فر مایا۔

( ٢٠٠٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ

# هي مُنالاً امَرُانَ بل يُعَدِّرِي كُولِ اللهِ ال

الْأَنْصَارِ أَغْتَقَ رُؤُوْسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ إِمَال فَأَغْلَظُ لَهُ فَذَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ إِمَال فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ إِمَال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ إِمَال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقُورَ عَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَزْبَعَةً فِي الرِّقِّ إِمَال

(۲۰۰۸۵) حضرت عمران والتوسي مروى به كدايك آدى نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھفلام آزاد كرد يئى ، جن كے علاوه اس كے پاسكوكى مال بحى نہ تھا، بى طبيكانے ان علامول كو بلايا اور انہيں تين حصول ميں تشيم كركان كے درميان قرعدا ندازى كى ، پيمرجن دوكانام كل آيائيس آزاد كراديا اور باقى چاركوغلام بى رہند ديا اور مرفى والے كے متعلق خت الفاظ استعال كير ، پيمرجن دوكانام كل آيائيس آزاد كراديا اور باقى چاركوغلام بى رہند ديا اور مرفى والے كے متعلق خت الفاظ استعال كير ، پيمرجن دوكانام كل آيائيس آزاد كراديا اور باقى چاركوغلام بى رہند ديا اور مرفى والے كے متعلق خت الفاظ استعال كير بني عِمْران البُر جُمِي آن غُلامًا لِآيد ابْنَى فَحَعْلَ لِلَّهِ تبارك و تتعالى عَلَيْه إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ آنْ يَقْطَعَ يَدَهُ قَالَ فَقَدَر عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهِ وَسَلَّم كَانَ يَحُدُوهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَحُدُّ فَى الْمُثْلِة فَلْكُورْ عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَزُ عَنْ غُلامِه وَسَلَّم كَانَ يَحُدُّ فَى الْمُثْلَة فَلْكُورْ عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَزُ عَنْ غُلامِه وَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم كَانَ يَحُدُّ فَى الْمُثْلَة فَلْكُورْ عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَزُ عَنْ غُلامِه وَسَلَّم كَانَ يَحُدُّ فِي خُطْمِيه عَلَى الصَّدَقَة وَيَنْهِى عَنْ الْمُثْلَة فَلْيُكُورْ عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَزُ عَنْ غُلامِه وَسَلَّم كَانَ يَحُدُ وَلَى اللَّه عَلَى السَّلَام وَالْمُورَة عَنْ يَمِينِه وَيَتَجَاوَزُ عَنْ غُلامِه وَاللَّه عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى السَّد عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى السَّد عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه

(۲۰۰۸۲) ہیا ج بن عمران کہتے ہیں کدان کے والد کا غلام فرار ہوگیا ، انہوں نے اللہ کے نام پر بیمنت مان لی کدا گرانہیں اس پر قدرت مل گئی تو وہ اس کا ہاتھ کا ان ہے والد کا غلام ان کے قابو آ گیا چنا نچے انہوں نے ججھے حضرت عمران بن صین وٹائیؤ کے درت مل گئی تو وہ اس کا ہاتھ کا کتارہ دے کے پاس بیمسکلہ بوچھنے کے لئے بھی جو دیا ، انہوں نے فر مایا اپنے والد سے جا کر میراسلام اور بوں کہو کہ وہ اپنی فتم کا کفارہ دے دے ، اور اس کے جسم کا کوئی عضونہ کا لئے کیونکہ نبی علیا اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فر ماتے تھے ، پھرانہوں نے بھی جسی مرانہوں نے بھی جسی مرانہوں نے بھی حضرت سمرہ بن جندب وٹائنڈ کے یاس بھیجا تو انہوں نے بھی بہی فر مایا۔

( ٢٠٠٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ هَيَّاجٍ ذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۰۰۸۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْبِنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ الشَّدُسُ قَالَ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ لَكَ السَّدُسُ قَالَ لَكَ السَّدُسُ قَالَ لَكَ السَّدُسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ السَّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةً [قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الآلباني: ضعيف (ابو اخرد: ٢٨٩٦، الترمذي: ٩٩٠). [انظر: ٢٠١٥٧].

(۲۰۰۸۸) حضرت عمران را نظف مروی ہے کہ ایک آ دی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میر اپیتا فوت ہو گیا

### المَّا اَمُرِينَ بِلَ يَبِيدِ مِنْ المُعَالِينِينَ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمِ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعِلَمِ

ہے، اس کی وراثت میں سے مجھے کیا ملے گا؟ نبی علیہ نے فرمایا تہمیں چھٹا حصہ ملے گا، جب وہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ نے اسے بلا کر فرمایا تہمیں ایک چھٹا حصہ اور کبھی ملے گا، جب وہ دوبارہ واپس جانے لگا تو نبی علیہ اے اسے بلا کر فرمایا بید دوسرا چھٹا حصہ تمہارے لیے ایک زائد لفتہ ہے۔

( ٢٠.٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَوْ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَانَا عَنْ لُبُسِ الْحَوِيرِ وَعَنْ الشَّرْبِ فِى الْحَنَاتِمِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَانَا عَنْ لُبُسِ الْحَوِيرِ وَعَنْ الشَّرْبِ فِى الْحَنَاتِمِ ( ٢٠٠٨٩) حَرْتُ عَرَان ثَلَّيُ عَمَّان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّهُ نَهَانَا عَنْ لَكُون مِن يَعِينُ عَمْران مُن عُرَاي بِهِ وَمَدَّنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا بَهُزُّ وَحَدَّثَنَا عَقَانُ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ عَمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ تَمَتَّعْنَا مَعْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ عَفَّانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَى \* قَالَ وَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَنْهُ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَى \* قَالَ وَجُلٌ بِوأَيْهِ مَا شَاءً وَسَلَّمُ وَلَهُ يَنْهُ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَى \* قَالَ وَجُلٌ بِوأَيْهِ مَا شَاءً وَسَلَّمُ وَلَهُ يَنْهُ عَنْهَا وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَى \* قَالَ وَجُلٌ بِوأَيْهِ مَا شَاءً

(۲۰۰۹۰) اور یا در کو انی عایشان فی اور محرے کو ایک سفریش آئے کیا تھا، پھر وصال تک اسے منے نیس فرمایا ، اور دن اس مور دور دور اس کے معلق پھر کہا ہے۔ حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن یس کو کی حکمتا ہے وہ اپنی رائے سے کہتا ہے۔ دور در ۲۰۰۹ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخَبَرَنَا قَتَادَةً عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَیْنِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِی عَلَی الْحَقِ ظَاهِرِینَ عَلَی مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّی یَاتُتِی آمُرُ اللّهِ تَبَارَكَ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةً مِنْ أُمَّتِی عَلَی الْحَقِ ظَاهِرِینَ عَلَی مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّی یَاتُتِی آمُرُ اللّهِ تِبَارَكَ وَتَعَالَی وَیَنْزِلَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ عَلَیْهِ السّکرم [صححه الحاکم (۲۱/۲). قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۱۸۲). وانظر: ۲۲۱۲].

(۲۰۰۹۱) حضرت عمران ڈاٹٹٹو سے مردی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا میری امت کا ایک گردہ ہمیشہ تق پر قائم رہے گا اور اپنے خالفین برغالب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے اور حضرت عیسیٰ ملیکانازل ہوجا کیں۔

( ٢٠.٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْكُ عَنْ آبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقْرَاءَ وَسَحَمَه البحاري (١٩٨٥)، وأبن حبان (٥٥٥٥)]. [انظر: ٢٠١٦٩، ٢٠١٩].

(۲۰۰۹۲) حضرت عمران ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا میں نے جہنم میں جھا تک کر دیکھا تو وہاں اکثریت خواتین کی نظر آئی ،اور جنت میں جھا تک کر دیکھا تو اکثریت فقراء کی نظر آئی۔

(٣٠.٩٣) حُدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعْتُ فَذَكَرَ مِثْلُهُ

(۲۰۰۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### هي مُنليًا آخُرُن بل يَنظِ سَرِي كِي اللهِ اللهِ

( ۲۰۰۹۶) حَدَّثَنَا الْنَحَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [راحع: ٢٠٨٦] ( ٢٠٠٩٣) گذشة حديث اس دوسرى سندسے بھى مروى ہے۔

( ٢٠.٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي قَزَعَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارُ [انظر: ٢٠١٧١ ، ٢٠١٧١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٤].

(۲۰۰۹۵) حضرت عمران ڈاٹنؤے مروی ہے کہ نبی علیقائے فرمایا زکو ۃ میں اچھے جانوروصول کرنا ، یاز کو ۃ کی ادا کیگی ہے (حیلے بہانوں سے ) بچنا اور جانوروں کو نیز وں سے زخمی کرنے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

(۲۰۰۹۲) حضرت عمران و النظائة سے مروی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو دشمن نے قید کرلیا، قبل ازیں ان لوگوں نے نبی علیہ ک اونٹی بھی چرالی تھی ، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو عاقل دیکھا تو چیکے سے نبی علیہ کی اونٹی پرسوار ہوئی اور بید منت مان لی کہ اگر صحیح سلامت مدینہ بینچ گئی تو اس اونٹی کو ذرج کر دے گی ، بہر حال! وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی ، اور نبی علیہ کی اونٹی کو ذرج کرنا چاہا لیکن لوگوں نے اسے اس سے منع کیا اور نبی سے اس کا تذکرہ کردیا ، نبی علیہ نے فرمایا تم نے اسے برابدلہ دیا ، پھر فرمایا ابن آ دم جس چیز کاما لک نہ ہو ، اس میں نذر نہیں ہوتی اور نہ بی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔

(۲۰.۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا صَالَحُ بُنُ رُسُتُمَ آبُو عَامِ الْحَزَّازُ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بُنُ شِنْظِيرٍ عَنِ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنُ الْمُثْلَةِ قَالَ وَقَالَ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنُ يَنُذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنُذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنُذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرَمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثُلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخُرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرَمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُر الرَّجُلُ أَنْ يَخُرِمَ أَنْفَهُ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْدُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخُرِمَ أَنْفَهُ أَلَا فَيْلِيرِ الْمُثَلِقِ أَنْ يَخُومُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْ أَلَا مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَلَالًا مُعْلَا عُلَا مُنْ عَلَى مُنْ اللّهُ وَلَالَ أَلْا مُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لَعُلُولُ اللّهُ عَلَى مَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَالِمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللّ

فرماتے تھے، یا در کھو! مثلہ کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کسی کی ناک کاٹنے کی منت مانے ، اور یہ بھی کہ انسان پیدل حج کرنے کی مانت مانے ، ایسے آ دمی کوچاہئے کہ ہدی کا جانور ساتھ لے کرجائے اور اس پرسوار ہوجائے۔

( ٢٠.٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ

### هي مُنظااَمَةُ وَنَالِ مِينَا مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَالِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِينِ الْمُعَلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمِعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمِعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمِعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمُعِلَمِينِ الْمِعِلَمِي الْمُعِلَمِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلَّ مِلْمِينِ الْمِعِلَمِينِ الْمُعِلَّمِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُبَةً إِلَّا آمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنُ الْمُثْلَةِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۰۹۸) حضرت عمران بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ ہمیشہ اپنے خطاب میں ہمیں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

( ٢٠.٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ لَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا مَلْعُونَةٌ فَخَلُّوا عَنْهَا قَالَ فَلَقَدُ رَأَيْتُهَا تَتْبَعُ الْمَنَازِلَ مَا يَعْوَضُ لَهَا أَحَدُّ نَاقَةٌ وَرُقَاءُ [صححه مسلم (٥٩٥)، وابن حبان (٧٤١)]. [انظر: ٢٠١١].

(۲۰۰۹۹) حضرت ابو برزہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی اوٹٹنی پرلسنت بھیجی، نبی ملیٹا نے فر مایا بیا اوٹٹنی ملعون ہوگئ ہاں لئے اسے چھوڑ دو، میں نے اس اوٹٹنی کومنزلیس طے کرتے ہوئے دیکھالیکن اسے کوئی ہاتھ نہ لگا تا تھا۔

( ٢٠١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ صَلَّيْتُ الْاَ وَعِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَثَّرَ بِنَا هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكُعُ وَحِينَ يَسُجُدُ فَكَثَرَهُ كُلَّهُ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي عِمْرَانُ مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ جِينٍ أَوْ قَالَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا أَشْبَهَ بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةً عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ [رأَحِع: ٢٠٠٧].

(۲۰۱۰۰) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت عمران بن حصین طائقۂ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی طائقۂ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ سجدے میں جاتے اور سرا ٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نماز سے فراغت ہوئی تو حضرت عمران طائقۂ نے فرمایا میں نے کافی عرصے سے اس نماز سے زیاوہ نبی مالیہ کا نماز سے مشابہہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔

(٢٠١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى قِلَابَةً عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَوَفَتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزِنَّا وَقَالَتُ أَنَا حُبُلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأَخْبِرُنِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأَخْبِرُنِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأَخْبِرُنِى فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهَا فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَلْكُ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَعُلْ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [صححه مسلم (١٩٩٦)]. [انظر: ١٥٤ ٢٠ ١ ٢٥ ، ٢٠ ١٦٥]. وَانْ أَنْ جَادَتُ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى [صححه مسلم (١٩٩٦)]. [انظر: ١٥٤ ٢٠ ٢ ، ٢٠ ، ٢٠ . ٢٠ .

(۲۰۱۰) حضرت عمران التافظ سے مروی ہے کہ قبیلہ جہید کی ایک عورت نے ٹی طیف کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنے لگی کہ میں امید سے ہوں، نی طیفائے اس کے سر پرست کو بلاکراس سے فر مایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب سے بچ کوجنم دے چکے تو مجھے بتانا، اس نے ایسا ہی کیا، پھر نی طیفا کے حکم پر اس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے باندھ دیے گئے اور نی طیفا کے حکم پراسے رجم کردیا گیا، پھر نی طیفانے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، بیدد کی کر حضرت عمر دانا تا کہنے گئے یارسول اللہ!

### مَنْ أَنْ الْمُ الْمُونُ فِيلَ مُؤْمِدُ فِي اللَّهِ مِنْ الْمِعْمِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ أَلْمُعْمِينِينَ أَلْمُعْمِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ أَلْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ ﴾ ﴿ مُنْ أَلْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِينَ الْمُعْمِينِ الْعِيمِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْ

آپ نے اسے رجم بھی کیااوراس کی نماز جنازہ بھی پڑھارہے ہیں؟ نبی طلیقانے فرمایا اس نے الیمی تو بہ کی ہے کہ اگروہ سر اہل مدینہ پرتقسیم کردی جائے توان کے لئے بھی کافی ہوجائے ،اورتم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کردیا؟

(۲۰۱۰) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ عَضَّ رَجُلَّا رَجُلًا وَ الْمَا عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ عَضَّ رَجُلًا وَ الْمَا عَنْ مُوالَا الْمَا عُلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدُتَ أَنْ تَفْضَمَ يَدَ آخِيكَ كُمَا يَفْضَمُ الْفَخُلُ فَانْتُوعَتُ فَنِيتُهُ فَأَبْطُلُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَرَدُتَ أَنْ تَفْضَمَ يَدَ آخِيكَ كُمَا يَفْضَمُ الْفَخُلُ فَانَتُوعَتُ فَنِيتَا فَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَ

(٢٠١.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتُ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ الرَّجُلُ وَأُخِذَتْ الْعَصْبَاءُ مَعَهُ قَالَ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي وَثَاقٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ قَالَ وَقَدْ كَانَتْ ثَقِيفُ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيمَا قَالَ وَإِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ ٱقْلَحْتَ كُلَّ الْفَكَاحِ قَالَ وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَٱطْعِمْنِي وَإِنِّي ظُمْآنُ فَاسْقِنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَاجَتُكَ ثُمَّ فُدِي بِالرَّجُلَيْنِ وَحَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَضَبَاءَ لِرَحْلِهِ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَى سَرْح الْمَدِينَةِ فَلَهَبُوا بِهَا وَكَانَتُ الْعَضْبَاءُ فِيهِ قَالَ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا أَرَاحُوا إِبلَّهُمْ بِٱلْفِيرِيِّهِمْ قَالَ فَقَامَتُ الْمَرْآةُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَعْدَمَا نُوِّمُوا فَجَعَلَتُ كُلَّمَا أَيْتُ عَلَى بَعِيرٍ رَغَا حَتَّى أَتَتُ عَلَى الْعَضْبَاءِ فَأَتَتُ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ فَرَكِبَنُهَا ثُمَّ وَجَّهَتُهَا قِبُلَ الْمَدِينَةِ قَالَ وَنَذَرَتُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱنْجَاهَا عَلَيْهَا لْتَنْحَرَلَهَا فَلَمَّا قَلِمَتُ الْمَدِينَةَ عُرِفَتُ النَّاقَةُ فَقِيلَ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَذُرِهَا أَوْ آتَنُهُ فَأَخْبَرَتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَمَا جَزَتُهَا أَوْ بِنُسَمَا جَزَيْتِيهَا إِنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذُرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ و قَالَ وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ وَكَانَتُ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِيَنِي عُقَيْلٍ وَزَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً فِيهِ وَكَانَتُ الْعَصْبَاءُ دَاجِنًا لَا تُمْنَعُ مِنْ حَوْضٍ وَلَا نَبْتٍ قَالَ عَفَّانُ



مُجَوَّسَةٌ مُعَوَّدَةٌ [صححه مسلم (١٦٤١)، وابن حبان (٤٨٥٩)]. [راجع: ٢٠٠٦].

(۲۰۱۰۳) حضرت عمران التلوی سے مروی ہے کہ عضیاء نامی اونٹنی دراصل بنوعقیل میں سے ایک آدمی کی تھی اور حاجیوں کی سواری سے ، دوہ خض گرفتار ہو گیا اور اس کی اونٹنی بھی پکڑلی گئی ، نبی علیا اس کے پاس سے گذر ہے تو وہ رسیوں سے بندھا ہوا تھا ، نبی علیا ایک گدھے پر سوار شے اور ایک چا در اوڑھر کھی تھی ، وہ کہنے لگا اے محمد اطلاق کی آم جھے اور حاجیوں کی سواری کو بھی پکڑلو گے؟

نبی علیا نے فر مایا ہم نے تمہیں تمہارے حلیفوں بنو ثقیف کی جرات کی وجہ سے پکڑا ہے ، کیونکہ بنو ثقیف نے نبی علیا کے دوصیا بدقید کررکھے تھے ، مبر حال! دوران گفتگو وہ کہنے لگا کہ میں قو مسلمان ہوں ، نبی علیا نے فر مایا اگرتم نے اس وقت سے بات کہی ہوتی جب کہ تمہیں این اور کمل اختیا تھا تو فلاح کلی حاصل کر لیتے ۔

پھر نی علیقا آگے برصنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ اے تھر! مثل فیؤا، میں بحوکا ہوں، جھے کھانا کھلا ہے، پیاسا ہوں، پانی پلا ہے؟ نبی علیقانے فرمایا پیتہاری ضرورت ہے (جوہم پوری کریں گے) پھران دوسیا بیوں کے فدیعے میں اس شخص کو دے دیا اور عضہا بول پی سواری کے لئے رکھ لیا، بھی ہی عرصے بعد مشرکین نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پرشب خون مارا اور وہاں کے جانور ایسے ساتھ لے گئے، انہی میں 'عضباء'' بھی شامل تھی۔

نیز انہوں نے ایک مسلمان عورت کو بھی قید کرلیا، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو عافل ویکھا تو چیکے سے بی طیا گی اونٹنی پرسوار ہوئی اور بیمنت مان لی کہ اگر صحیح سلامت مدید بی گئی تو اسی اوٹٹنی کو ذی کردے گی، بہر حال! وہ مدید منورہ بی گئی گئی تو اسی اور نبی طیا کی اور نبی کو ذی کردیا، نبی طیا نے فر مایا تم نے اور نبی طیا کی اور نبی کو ذی کردیا، نبی طیا نے فر مایا تم نے اسے برابدلہ دیا، پیر فر مایا ایس آدم جس چیز کا مالک نہ ہو، اس میں نذر نبیس ہوتی اور نہ بی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔ اسے برابدلہ دیا، پیر فر مایا ایس آدم جس چیز کا مالک نہ ہو، اس میں نذر نبیس ہوتی اور نہ بی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔ (۲۰۱۶) حکد آئن اللہ مسلّی اللّه علیٰ و سلّم اللّه علیٰ و سلّم کا اللّه علیٰ و سلّم کئی الگہ علیٰ اللّه علیٰ و سلّم کئی الگہ عَلیْ و سلّم کئی الگہ کے فر الگہ کے فر اللّه علیٰ اللّه علیٰ و سلّم کئی الگہ کے فر الگہ کے فر الگہ کا کہ کہ کو اللّه کا کہ کہ کہ کہ اللّه علیٰ و سلّم کئی الگہ کے فر الگہ کے فر الگہ کا کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو

(۲۰۱۰ ۳) حضرت عمران ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ہمیں داغنے کا علاج کرنے سے منع فر مایا ہے، کیکن ہم داغنے رہے اور تبھی کا میاب نہ ہو سکے۔

( ٢٠١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةَ أَنَّ فَتَى سَأَلَ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَعَدَلَ إِلَى مَجْلِسِ الْعُوقَةِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْفَتَى سَأَلَئِي عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَاحُفَظُوا عَنِّى مَا سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَانَ الْفَتْحِ ثَمَانِى عَشُرَةً لَيْلَةً يُصَلِّى بِالنَّاسِ رُكُعَتَيْن وَانظر: ٢٠٢٠١١٢، ٢٠١١٩، ٢٠١١٩

(١٠٥٥) حضرت عمران رہائیا ہے ایک نوجوان نے نبی علیہ کی نماز سفر کے متعلق بوچھا تو وہ مجلس عوقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور

### هي مُنالِهَ امْرُنْ بَلِ يَوْمِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ امْرُنْ بَلِ يَوْمِنْ لِيَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿

فر مایا کہ بینو جوان مجھ سے نبی علیظا کی نماز سفر کے متعلق پوچھ رہاہے، الہٰ ذاتم بھی اسے اچھی طرح محفوظ کرلو، نبی علیظانے جب بھی کوئی سفر کیا ہے تو واپسی تک دو دورکعتیں ہی پڑھی ہیں، اور مکہ مکر مہ میں فتح کمہ کے موقع پر نبی علیظا اٹھارہ دن تک رہے لیکن لوگوں کو دودورکعتیں ہی پڑھاتے رہے۔

(٢٠١٠٦) و حَدَّثَناه يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ مَكَّة قُومُوا فَصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ أُخْرِيَيْنِ فَإِنَّا سَفْرٌ ثُمَّ عَزَاحً فَنَيْنًا وَالطَّائِفَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَمَعَ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَحَجَجَبُ وَاعْتَمَرْتُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكَعَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَصَلَّى عَنْهُ فَصَلَّى رَكُعتَيْنِ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَعْمَ وَاعْتَمَوْتُ وَمَعَ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَى يُونُسُ وَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْمُغُوبِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا [صحم صلح إلَّا اللهُ عَنْهُ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا [صحم النوعية ولبعضه شواهد]. [راجع: ٥٠١].

(۲۰۱۰۲) گذشتہ حدیث یونس بن محمد سے اس اضافے کے ساتھ منقول ہے کہ البتہ مغرب میں قصر نہیں فر ماتے تھے، پھر فر ما دیتے کہ اہل مکہ!تم لوگ کھڑے ہوکراگلی دور کعتیں خود ہی پڑھلو کیونکہ ہم لوگ مسافر ہیں۔

اس کے بعد نبی علیکا غروہ و منین اور طائف کے لئے تشریف لے گئے تب بھی دودور کعتیں پڑھتے رہے، پھر جمر انہ گئے اور ماہ ذیقتعدہ میں وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا (تب بھی ایسائی کیا) پھر میں نے حضرت صدیق اکبر اٹاٹنڈ کے ساتھ غزوات، حجم اور عمر سے کے سفر میں شرکت کی، انہوں نے بھی دو دور کعتیں پڑھیں، پھر حضرت عمر ڈاٹنڈ کے ساتھ سفر میں نماز پڑھی تو انہوں نے بھی دو دور کعتیں پڑھیں، پھر حضرت عمر السے ہی نماز پڑھی، بعد انہوں نے بھی دودور کعتیں پڑھیں، پھر حضرت عمان دور خلافت میں ایسے ہی نماز پڑھی، بعد میں حضرت عمان میا تھے۔

( ٢٠١٠ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِالرَّقِيقِ فَجَزَّاهُمْ ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ فَآعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً [راجع: ٢٠٠٨٥].

(۲۰۱۰۷) حفرت عمران ڈائٹا ہے مردی ہے کہ ایک آ دی نے مرتے وقت اپنے چھے چھ فلام آزاد کر دیے ، جن کے علاوہ اس کے پائس کوئی مال بھی شقاء نبی علیہ نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقییم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی ، پھر جن دو کانام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا اور مرنے والے کے متعلق فرمایا میرادل چاہتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں۔

(٢٠١٠٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنالاً اَمَان شِلْ مِينَةِ مَرْمُ كُولِ اللهِ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ممثلُ البَصَريِّينَ لَيْهِ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّرِمذي: حسن صحيح غريب (١٠٣٩)]. [انظر: ١٣١،٢٠١٣١، ٢٠١٣٢، ٢٠١٨٢، فَصَلَّى عَلَيْهِ [صححه مسلم (٩٥٣) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب (١٠٣٩)]. [انظر: ٢٠٢٥، ٢٠١٣١،

(۲۰۱۰۸) حضرت عمران ٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقائے فر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہٰذااس کی نماز جناز ہر پڑھو، چنانچہ نبی علیقا کھڑے ہوئے اور ہم نے چیچے مفیس بنالیس، میں دوسری صف میں تھا، پھر نبی علیقانے اس کی نماز جناز ہر پڑھادی۔

(٢٠١٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَقَامٌ فَصَلَّى رَكُعَةً فَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ [راجع: ٢٠٠٦]

(۲۰۱۰۹) حفزت عمران التلائ عمروی ب كرايك مرتبه ني اليشاف عصرى غين ركعتول براى سلام كهيم ديا الوكول ك توجه ولا ف پر ني اليها في كور به موكر چهو في بهو في ايك ركعت پر حالى اورسلام پهيم كر بيشے بيشے بهوك دو تجدے كيا ورسلام پهيم ويا -( ۲۰۱۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشْكَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّنِّيرِ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ وَاللهِ اللهِ اللهِ الْعَلِيمُ اللهِ الْعَلِيمُ اللهِ الْعَلِيمُ اللهِ الْعَلَى الْمُنْ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ ال

(۲۰۱۱۰) حطرت عمران والنظام مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی طابقا سے پوچھا کیا اہل جہنم ، اہل جنت سے متاز ہو چکے ہیں؟ نبی طابقا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کرتے ہیں؟ نبی طابقا نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہو۔

(٢٠١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آتُوبُ عَنُ آبِي قِلابَةَ عَنُ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ ٱسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ مِنُ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ فَضَحِرَتُ فَلَعَنتُهَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُدُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ قَالَ عِمْرَانُ فَكَانِّى ٱنْظُرُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا آحَدٌ يَعْنِى النَّاقَةَ [راحع: ٢٠٠٩].

(۲۰۱۱) حضرت ابو برزہ ڈاٹنٹ مروی ہے کہ ایک عورت نے اپنی اوٹنی پرلعنت بھیجی، نبی ملینٹانے فرمایا بیہ اوٹنی ملعون ہوگئ ہے اس لئے اسے چھوڑ دو، میں نے اس اوٹنی کومنزلیں طے کرتے ہوئے دیکھالیکن اسے کوئی ہاتھ ندلگا تا تھا۔

( ٢.١١٢ ) حَلَّاتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَضْرَةً قَالَ مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَجَلَسْنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتَّى مِنْ الْقَوْمِ فَسَالَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْنَا

### مُنْ الْمُ الْمُرْنِينِ لِيَّالِمُ الْمُرْنِينِ لِيَّالِمُ الْمُرِينِينَ لِيَّالِمُ الْمُرَثِينَ لِيَّالُ

فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَأَلَئِي عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ حَتَى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ وَيَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشُرَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ وَتَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَاعْتَمَرْتُ مَعَهُ ثَلَاتَ عُمْرٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ وَتَجَجْتُ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَر رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَيْنُ حَتَى رَجَعًا إِلَى الْمَدِينَةِ [راجع: ٢٠١٥].

(۲۰۱۱۲) ابونظرہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ حضرت عمران والتلا ہماری مجلس سے گذر بے تو آیک نوجوان نے کھڑ ہے ہوکران سے
نی علیا کی نما زسنر کے متعلق پوچھا تو وہ ہماری مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہ بینو جوان مجھ سے نی علیا کی نماز سفر کے
متعلق پوچھ رہا ہے، البذاتم بھی اسے اچھی طرح محفوظ کرلو، نی علیا نے جب بھی کوئی سفر کیا ہے تو واپسی تک دو دور کعتیں ہی پڑھی
ہیں، جج کے موقع پڑ بھی واپسی تک، اور مکہ کرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر نبی علیا تھارہ دن تک رہ کین لوگوں کو دو دور کعتیں ہی
پڑھاتے رہے، پھر فر مادیتے کہ اہل مکہ اتم لوگ کھڑ ہے ہوکر اگلی دور کعتیں بڑھیں۔
کے ساتھ تین مرتبہ عمرہ بھی کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے دودور کعتیں بڑھیں۔

پھر میں نے حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹڈا ورحضرت عمر ڈٹٹٹڈ کے ساتھ غز وات ، فج اور عمرے کے سفر میں شرکت کی ، انہوں نے بھی دود ورکعتیں یڑھیں یہاں تک کے مدینہ دالی آجاتے۔

(٢٠١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبُرُنَا الْجُرَيْرِي عَنْ آبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ قَالَ فِي الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَا وَ الشَّهْرِ قَالَ لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ [راجع:٢٠٠٦]. وفيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَا وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْلَالُهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَالُ لَا لَا عُلَالِ اللَّالَةُ عَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُ لَا عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ لَا عَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّه

( ٢٠١٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظَّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ

## هي مُنالِه اَمْرُنْ بل يُنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمِحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِي يَنظِيمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِينِ عَلِيمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهِمُ الْمُحَالِينِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا الْمُحَالِقُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُحِمِي الْمُحَالِقِ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ الل

أَنَّا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَغْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [رَاحع: ٢٠٠٥].

(۲۰۱۱۵) حفرت عمران بن حمین رفائن سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نی طلیقانے ظہر کی نماز پڑھی ،مقند یوں میں سے آیک آدی نے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى والی سورت پڑھی ،نماز سے فارغ ہوکر نبی علیقانے بوچھاتم میں سے سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى کس نے پڑھی ہے؟ ایک آدی نے کہا میں نے نبی علیقانے فرمایا میں سمھ گیا تھا کہتم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑر ہاہے۔

( ٢٠١٦) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ حَسَّانَ حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ عَنْ آبِى الدَّهُمَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَخْسِبُ أَنَّهُ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَخْسِبُ أَنَّهُ مُونَ الشَّبِهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ [صححه الحاكم ٢٠٢١٤]. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٣١٩)]. [انظر: ٢٠٢١].

(۲۰۱۱۶) حضرت عمران ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جوشخص خروج دجال کے متعلق سنے، وہ اس سے ذور ہی رہے (بیہ جملہ مین مرتبہ فرمایا) کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ مسلمان ہے لیکن جوں جوں د جال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا،اس کی پیروی کرتا جائے گا۔

( ٢٠١٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْوِزٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُبُوا الْبُشْرَى يَا بَنِى تَحِيمٍ قَالَ قَالُوا قَدُ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا قَالَ الْحُبُونَ اللَّهُ تَكِلُوا الْجُشُرَى يَا آهْلِ كَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبُشُرَى يَا آهْلَ الْيَمْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبُشُرَى يَا آهْلَ الْيَمْنِ قَالَ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبُشُرَى يَا آهْلَ الْيَمْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَرَى يَا آهْلَ الْيَمْنِ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَلْ مَلْ اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَآتَانِى آتٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اللَّهُ تَلَى مُنْ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَآتَانِى آتٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اللَّهُ تَكُولُ مَنْ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَآتَانِى آتٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اللَّهُ مُونَ عَنْ مَعْوَى اللَّهُ مَلْمُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ وَآتَانِى آتٍ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْمُعْرَجُتُ فِى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مُنْ يَعْلَى اللَّهُ عَرَجُتُ فِى أَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى وَالْمَعَ مَا كَانَ بَعْدِى وَمَا كَانَ بَعْدِي وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا كُانَ مَعْرَجُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ مُعْوَالًا وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

(۱۱۰۷) حفرت عمران ڈاٹٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بنوتمیم کے پچھلوگ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی علیہ نے ان سے فر مایا اے بنوتمیم ! خوشخبری قبول کرو، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخبری قو دے دی ، اب پچھ عطاء بھی کر وہ بچے ، تھوڑی دیر بعد یمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی علیہ نے ان سے فر مایا کہ بنوتمیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی ، تم قبول کر لو، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا، اب ہمیں سے بتا ہے گھاس معالے کا آغاز کس طرح ہوا تھا؟ نبی علیہ نے فر مایا اللہ ہر چیز کے قادراس کا عرش پانی پرتھا، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز ککھ دی ہے، حضرت عمران ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ اس اللہ ہر پیز کھ دی ہے، حضرت عمران ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ اس کا عرش میں نکل پڑا، تو اثناء میں ایک آدی میرے پہلے کیا اور کہنے لگا اے عمران! تمہاری اونٹن کی رسی کھل گئی ہے، میں اس کی عماش میں نکل پڑا، تو میرے پہلے کیا ہوا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ قَالَ نُبُّئُتُ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً جَاءَ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ غُلَامًا لِى

### هي مُنلهَ أَمَّرُن شِل مِينَ مَتْمُ ﴾ ﴿ وَهُمُ الْمُعَالِّينَ لَيْ مُنلِهُ الْمِعَالِينِينَ ﴾ والمعالية من المعالية من المعالي

(۲۰۱۱۸) آیک مرتبہ مسور، حسن کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ میراایک غلام بھاگ گیا تھا، میں نے بیرمنت مان لی کہ اگروہ مجھے نظر آگیا تو میں اس کا ہاتھ گائے دوں گا، اب وہ' بھر'' میں ہے، حسن نے کہا کہ اس کا ہاتھ مت کا ٹو، کیونکہ ایک آ دمی نے حضرت عمران بن حسین رٹائٹ ہے کہا کہ اس کا ہاتھ کہ میراغلام بھاگ گیا ہے، میں نے بیمنت مانی ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کا ہاتھ مت کا ٹو کیونکہ نبی علیقا ہمیں اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مشلہ کرنے سے منع فر ماتے تھے۔

( ٢٠١١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۱۹) حفرت عمران التلائي سے مروى ہے كە مكة كمرمه يل فتح كمدكموقع پر نى طاينها تفاره دن تك رہے، ميں جى ان كے ساتھ تفاليكن لوگوں كودودوركعتيں ہى پڑھات رہے اور اہل شهر سے فرماد ية كه تم اپنى نما زمكمل كراوكيونكه بم مسافر ہيں۔ ( ۲.۱۲. ) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ آبِي فِلاَبَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَذَى رَجُلَيْنِ مِنُ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ [راحع: ٣٠١٠].

(۲۰۱۲۰) حضرت عمران ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقائے مشرکین میں سے ایک آ دی'' جس کا تعلق بنو قتیل سے تھا'' کے فدیئے میں دومسلمان واپس لے لیے۔

(٢.١٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ الظَّقَفِيُّ عَنُ آيُّوبَ عَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زِيَادًا اسْتَعُمَلَ الْحَكَمَ بَنَ عَمْرٍو الْفِفَارِئَ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ فَجَعَلَ عِمْرَانُ يَتَمَنَّاهُ فَلَقِيَهُ بِالْبَابِ فَقَالَ لَقَدُ كَانَ يُعْجِبُنِى أَنُ ٱلْقَاكَ هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةً فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَالَ الْحَكَمُ نَعَمُ قَالَ فَكَبَّرَ عِمْرَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنظر: ٢٠٩٣٤،٢٠٩٣٤،٢٠٩٢٤.

(۲۰۱۲) زیاد نے تھم بن عمر وغفاری ڈاٹٹؤ کوخراسان کا گورزمقر رکر دیا ،حضرت عمران ڈاٹٹؤ کوان سے ملنے کی خواہش بیدا ہوئی ،
اور دہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے ،اور کہا کہ جھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی ، کیا آپ نے نبی ملیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا
ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈاٹٹؤ نے فرمایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈاٹٹؤ نے اللہ اکبر کہا۔

هي مُنالِهِ امْرُن شِل يُؤَدِّ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ الْمُ

(۲۰۱۲) تحدَّثُنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ رَجُلِ عَنْ مُطَرِّفِ بَنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّيْهُ وَسَلَّمَ خَلْفَ عَلِيٍّ بَنِ أَبِي طَالَبٍ صَبَى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّاةً ذَكَّرُنِي صَلَاةً صَلَّيْةً مَ لَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ قَالَ فَانْطَلَقَتُ فَصَلَّنْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُوَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ فَقُلْتُ يَا وَالْخَلِيفَتِيْنِ قَالَ فَانْطَلَقَتُ فَصَلَّنْتُ مُعَهُ فَإِذَا هُوَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجُودِ فَقُلْتُ يَا اللَّهُ عَنْهُ جِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْنُهُ تَرَكَهُ إِراحِع ٤٧٠١] أَنَا نُجُدِدٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ تَوَكَهُ قَالَ عُنْمَانُ بُنُ عَقَانَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جِينَ كَبِرَ وَضَعُفَ صَوْنُهُ تَرَكَهُ إِراحِع ٤٧٠١] اللهُ عَنْهُ جِينَ كَبِرَ وَصَعُفَ صَوْنُهُ تَرَكَهُ إِراحِع ٤٧٠١] معزت عران وَلَيْ اللهُ عَنْهُ بَي مُعلَى اللهُ عَنْهُ وَمِن السَّعِظِ الْمَا وران كَهم وه المي نمازيق جي إلى المراف عَيْقِ المُولِ عَنْهُ وَمُولُ وَمَنَا وَلَا عُنْهُ وَتَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ الْمَرْدِ عِنْ السَّعَ عِلْا لَيَا وران كَهم المولَ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمِن وَعِيمَ اللهُ عَنْهُ وَمُولُ وَمِن وَمِي وَمُولُ وَمُولُ وَمُن وَمِي مَلَا عَلَى مُعَلِيمًا اللهُ عَنْهُ وَمُولُ اللهُ عَنْهُ وَمُولُ وَمُن وَمِي وَمُولُ عَلَى الْمُلْتُ عَلَى عَلَيْهُ الْمُولِ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَل

( ٢.١٢٣ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلْ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرُتَ أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيُنِ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۱۲۳) حضرت عمران و النوسي على الله عن الله عن الله عن الله عن الله على الله على الله على الله عن ال

(۲۰۱۲۳) حضرت عمران و فاقوات مروی ہے کہ ایک مسلمان عورت کو وشمن نے قید کرلیا، قبل ازیں ان لوگوں نے نی مالیہ کی اونٹنی بھی چرالی تھی ، ایک دن اس عورت نے لوگوں کو عافل دیکھا تو چیکے سے نبی مالیہ کی اونٹنی پرسوار ہوئی اور بید منت مان لی کہ اگر تھی سلامت مدید پہنچ گئی تو اسی اونٹنی کو ذرج کر دیے گی ، بہر حال! وہ مدید منورہ پہنچ گئی ، اور نبی مالیہ کی اونٹنی کو ذرج کر دا چاہا کی تا چاہا کی اونٹنی کو ذرج کر دیا ، نبی مالیہ نے فرما آتم نے اسے برابدلد دیا ، پھر فرما یا این آدم جس چیز کا مالک نہ ہو، اس میں نذر نہیں ہوتی اور نہ بی اللہ کی معصیت میں منت ہوتی ہے۔

### هي منالها مَن ن البعديتين في منالها مَن ن البعديتين في مناله البعديتين في

(١٠١٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ جُدُعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلَتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ سَقَطَ عَلَى أَبِي كَلِمَةٌ رَاحِلَتَهُ وَقَفَ النَّاسُ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَى يَوْمٍ ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ سَقَطَتُ عَلَى آبِي كَلِمَةٌ يَقُولُ يَا آدَمُ ابُعَثُ النَّاسُ قَالَ هَلُ تَدُرُونَ أَى يَوْمٍ ذَاكَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ سَقَطَتُ عَلَى آبِي كَلِمَةٌ يَقُولُ يَا آدَمُ ابُعَثُ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِاتَةٍ وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَبَكُوا قَالَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا مَا أَنْتُمْ فِى الْأُمْمِ إِلَّا كَالرَّقُمَةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنُ تَكُونُوا رُبُعَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَآرُجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَالْرَجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَلَهُ السَّاعِةُ إِنِّى لَالْرُجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِنِّى لَأَرْجُو أَنُ تَكُونُوا ثُلُكَ أَلُوا اللَّهُ وَلُولُهُ الْمُعَالِقُولُ الْعَلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْقَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُوا اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُولُوا ثُلُكُونُوا ثُلُكُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَالِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ

(۲۰۱۲۵) حضرت عمران ٹائٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تصویر آیت نازل ہوئی ''اے
لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بزی عظیم چیز ہے'' (یہاں میرے والدسے ایک لفظ چھوٹ گیا ہے، دوسری
روایت کے مطابق نبی علیا نے بلند آ واز ہے ان دوآ بیوں کی تلاوت فرمائی، صحابہ شائٹ کے کان میں اس کی آ واز بہنی تو انہوں
نے اپنی سواریوں کو قریب کیا اور نبی علیا کے گرو) آ کر کھڑے ہوگئے، نبی علیا نے پوچھاتم جانے ہووہ کون سا دن ہوگا؟
صحابہ شائٹ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں، نبی علیا نے فرمایا یہوہ دن ہوگا جب اللہ تعالی حضرت آ دم
علیا سے پھار کر کہے گا کہ اے آ دم! جہنم کا حصہ نکالو، وہ پوچھیں گے کہ جہنم کا حصہ کیا ہے؟ تو ارشاد ہوگا ہر ہزار میں سے نوسو
نانوے جہنم کے لئے فکال لو، یہ یہ من کر صحابہ کرام شائٹ رونے گئے، نبی علیا نے فرمایا قربت پیدا کر واور راور است پر ہو، تمام
نانوے جہنم کے لئے فکال لو، یہ یہ من کر صحابہ کرام شائٹ ہو گے، لیک بھر جمعی جھے امید ہے کہ آبال جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگے۔
امتوں میں تم لوگ صرف کیڑے پر ایک نشان کی مانند ہوگے، لیکن بھر جمعی جھے امید ہے کہ آبال جنت کا ایک چوتھائی حصہ ہوگے۔

( ٢٠١٢٦) حَلَّاثَنَا عَبَٰدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ خَيْشَمَةَ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ مَوَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُرَأُ عَلَى قَوْمٍ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاْجِعُونَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُولُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [انظر: ٩ ٥ ٢ ٠ ٢].

(۲۰۱۲ ) حفرت عران الله المن عوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کی آ دی کے پاس سے گذر سے جولوگوں کوقر آن پڑھ کرسنارہا تھا، تلاوت سے فارغ ہوکراس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا ہیرو کی کر حضرت عران الله واتا الیہ داتا اللہ واتا الیہ داجون ''کہااور فرمایا کہ میں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو خص قرآن پڑھے، اسے چاہئے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کر سے ، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جوقر آن کو پڑھ کراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ اللہ سے سوال کریں گے۔ دریع کو گئنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْہَرَ فَا سُفْیَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَاذِيقَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا حُصَیْنٍ قَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا حُصَیْنٍ قَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا حُصَیْنٍ قَالَ جَاءَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا حُصَیْنٍ قَالَ جَاءَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَقَالَ آبْشِرُوا یَا بَنِی تَمِیمٍ قَالُوا بَشَرْتَنَا

### هي مُنالِهَ أَمَانِ مِنْ الْمِيدِ مِنْ الْمُعِيدِ مِنْ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعَلِمِينِينَ الْمُعِلَّمِينِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِي

فَاعُطِنَا قَالَ فَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَالَ ثُمَّ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمُ اقْبَلُوا الْبُشُرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمِ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا [راحع: ٢٠١٧].

(۲۰۱۲۷) حضرت عمران را النظائے مردی ہے کہ ایک مرتبہ بؤتمیم کے پچھلوگ نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملیکا نے ان سے فر مایا اے بنوتمیم! خوشخبری قبول کرو، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! آپ نے بہیں خوشخبری تو دے دی ، اب پچھ عطاء بھی کر دیجئے ، یہن کر نبی علیکا کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا ، تصوری در بعد بین کا ایک قبیلہ آیا تو نبی علیکا نے ان سے فر مایا کہ بنوتمیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی ، تم قبول کرلو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا۔

(٢٠١٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِعُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا ذَا أَسَقَامٍ كَثِيرَةٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِي قَاعِدًا قَالَ صَلَاتُكَ قَاعِدًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّحْلِ مُضْطَجِعًا عَلَى عَنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّحْلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةُ الرَّحْلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِكَ قَائِمًا وَصَلَاةً الرَّحْلِ مُضْطَجِعًا عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاتِكِ قَائِمًا وَصَلَاةً الرَّحْلِ مُضَائِقِهِ عَلْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ُ (۲۰۱۲۸) حضرت عمران رفانٹٹاسے مروی ہے کہ مجھے بیک وقت بہت می بیار یوں کی شکایت تھی ، میں نے نبی ملیٹاسے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو نبی ملیٹانے فرمایا بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٢٠١٢٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ [انظر: ١٩٧].

(۲۰۱۲۹) حضرت عمران رفائق سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا غصے میں منت نمبیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو کفارہ قشم کا ہے۔

(۲.۱۲) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى الْقُشَيْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ

بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُومُ أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقَدُ عَرَفُتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٣] الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُومُ أَنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقَدُ عَرَفُتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٠] الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ بَعْضُ الْقُومُ أَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَقَدُ عَرَفُتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠١٠] (٢٠١٣) حفرت عران بن صين اللَّهُ عَلَى والى ورت براهى ، نما زي قارغ بوكر ني النِيهائي في ويهاتم مين سيستِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى والى ورت براهى ، نما زي قارغ بوكر ني النِهائي في ويهاتم مين سيستِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الْمُعَلَى عَلْ الْمُعَلَى عَلْ عَلْمَ الْمُعَلَى عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ فَلَا اللَّهُ عَنْ آبِي الْمُهَلِّئِ عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ وَكُونَا مَحْبُوبُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلِّئِ عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ

#### هي مُنلاً اَمَرُن بَي سِيْمَ كُولِ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيَةِ مِنْ الْمِعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِمِينَا مِنْ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِينَا مُنْ الْمُعَالِمِينَا مُنْ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُعِلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ وَقَاةُ النَّجَاشِيِّ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ [راحع: ٢٠١٠٨].

(۲۰۱۳۱) حضرت عمران ہاتھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی علیہ نے فرمایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ بی علیہ کھڑے ہوئے اور ہم نے پیچھے مفیں بنالیں، پھر نبی علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔

(٢٠١٢) حَدَّنَنَا إِلْسَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ يَغِنِى النَّجَاشِيَّ [راحع: ٢٠٠٦] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّجَاشِيَّ [راحع: ٢٠٠٦] مَرْ اللَّهِ صَلَّى النَّجَانِ فَيْ سَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُوا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ يَغِنِى النَّجَاشِيِّ [راحع: ٢٠٠٨] مَرْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ الْمُؤْلِقِي عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَل

( ٢٠١٣ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا قَالَ لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ اراجع: ٢٠٠٦٣

(۲۰۱۳۳) حفرت عمران ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ کس شخص نے نبی ملیٹا سے عرض کیا کہ فلاں آ دمی تو ہمیشہ دن کوروز ہے کا ناغہ کرتا ہی نہیں ہے، نبی ملیٹا نے فرمایا اس نے ناغہ کیا اور نہ روز ہ رکھا۔

( ٢٠١٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْفَنوِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ آَى مُطَرِّفُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَآرَى آنِّى لَوْ شِئْتُ حَدَّثُتُ عَنْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ لَا أُعِيدُ حَدِيثًا ثُمَّ لَقَدُ زَادَنِى بُطُفًا عَنْ ذَلِكَ وَكَرَاهِيَةً لَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بِعَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعُتُ كُمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعُتُ كُمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعُتُ كُمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ آخَادِيثَ مَا أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدُوا وَسَمِعْتُ كُمَا شُبِّهُ لِهُمُ فَكَانَ آخَادِيثَ مَا لَوْ مَنْ الْمُعْدُولُ مَنْ فَكَانَ آخَادُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَالْمَرَ مُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَيْدُ مُنَا فَعُولُ مُو مَنْ فَيَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَالْمَا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهُ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولُونَ وَلَعَلَمُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسُلَعُونَ الْمَاعِلُونَ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا وَاللَّهُ عَلَهُ وَلَمَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَكُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا إِلَا عَلَيْهُ وَلَا

(۲۰۱۳۳) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ڈاٹھ نے جھے نے فرمایا مطرف! بخدا! میں بھتا ہوں کہ اگر میں چا ہوں تو مسلسل دو دن تک تہمیں نبی علیہ کی احادیث ساول تو ان میں ایک بھی حدیث مکر رنہ ہوگی ، پھر میں اس سے دوراس کئے جاتا ہوں کہ نبی علیہ کی جون کی طرح سنتا تھا '' ہوں کہ نبی بھی جن کی طرح سنتا تھا '' ہوں کہ نبی بھی جن کی طرح سنتا تھا '' ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو اس طرح نہیں ہوتیں جیسے وہ کہ رہے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ دوہ اپنی طرف سے تھے بات بہنچانے میں کوئی کی نہیں کرتے ، مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں مجھے بھی ان کی طرح شبہ نہ ہوجایا کرے ، اس لئے حضرت عمران ڈاٹٹ بہنچانے میں کوئی کی نہیں کرتے ، مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں مجھے بھی ان کی طرح شبہ نہ ہوجایا کرے ، اس لئے حضرت عمران ڈاٹٹو کی کہماریوں کہتے تھے کہ اگر میں تم سے بیحدیث بیان کروں کہ میں نے نبی علیہ کواس طرح فرماتے ہوئے ساہے تو میرا

#### اه المستن البصريتين الله المستن البصريتين الله المستن البصريتين الله المستن البصريتين الله المستن البصريتين الله

خَيَالَ مِ كَرِيْسِ فَيَ بُولَ رَهِا بُولَ اورَ بَهِى بَحْتَكَى كَ سَاتِه يُولَ كَتَبَ تَصْكُو بِيْلُ كَالَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَنَوِيِّ قَالَ (٢٠١٥) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَنَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي هَانِيءٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا حَدَّثَنِي هَانِيءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ زَادَ فِيهِ رَجُلًا [راحع: ٢٠١٣٤]

(۲۰۱۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سندیم بھی مروی ہے۔

حُلقاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ فَاسَرَتُ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَنِى فَلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَتُ ثَقِيفُ حُلقاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ فَاسَرَتُ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّا مِنْ بَنِى عُقَيْلٍ وَأُصِيبَتْ مَعَهُ الْعَصْبَاءُ فَآتَى عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَتَاقِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذُتَ سَابِقَةَ الْمَعْلَمُ وَهُو فِي الْوَتَاقِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ فَقَالَ بِمَ أَخَذُتِ سَابِقَةَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَآتَاهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ قَالَ إِنِّى مُسْلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَآتَاهُ فَقَالَ يَلْ مُشَلِّمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَحِيمًا رَفِيقًا فَآتَاهُ فَقَالَ إِنِّى مُسُلِمٌ قَالَ إِنِّى مُسُلِمٌ قَالَ لَوْ قُلْتَهُا وَأَنْتَ وَلُولُولُ الْفَلَاحِ مُنَى الْفَلَاحِ مُنَى الْفَلَاحِ مُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْمُعْمِدِي وَأُسُونِ وَالْمِعْمَى وَظُمْآنُ فَاللَّهِ عَلَى الْمُوسَاءِ فَلَمْ تُرَعُ قَالَ وَالْقَالَ الْمُعْمَلِعُ وَلَى الْمُعْمَلِعُ فَلَالُوا لَعُمْرَاهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِعُ فَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِعُ وَلَى اللَّهُ عَمْرُهُ الْمُعْمَلِعُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعْمَلِعُ وَالْمُعَلِقُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِلَى الْمُعْمَاعُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْقُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَمُ وَالْمُ وَالْمُنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَلَكُ وَلَعُلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ ع

(۲۰۱۳۷) حضرت عمران والثنائي مروى بر كرعضا عناى اوننى دراصل بنو قيل ميں ہے ایک آدى كی تقى اور حاجيوں كی سوارى مقى ، وہ فخص گرفتار بوگيا اور اس كى اوننى بھى پکرلى گئى ، نبى طينا اس كے پاس سے گذر بے تو وہ رسيوں سے بندها ہوا تھا ، نبى طينا ایک گدھے پر سوار متھا اور ایک چا دراوڑ ھر کھی تھى ، وہ کہنے لگا اے محمد اطلاق کا اس مجھے اور حاجيوں كى سوارى كو بھى پکڑلو گے؟ نبى طينا نے فرمايا جم نے تمہيں تمہار بے طيفوں بنو تقيف كى جرات كى وجہ سے پکڑا ہے ، كيونكہ بنو تقيف نے نبى طينا كے دو صحاب قيد كر رکھے تھے ، بہر حال ! دوران گفتگو وہ كہنے لگا كہ ميں تو مسلمان ہوں ، نبى طينا نے فرمايا اگر تم نے اس وقت بير بات كہى ہوتى



پھر نبی علی<sup>نیں</sup> آگے بڑھنے گئے تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد! مَثَلَیْنِیْم، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاسیے، پیاسا ہوں، پانی پلاسیے؟ نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا یہ تبہاری ضرورت ہے (جوہم پوری کریں گے) پھران دوصیا بیوں کے فدسیئے میں اس شخص کودے دیا اور عضباء کواپنی سواری کے لئے رکھ لیا، بچھہی عرصے بعد مشرکین نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پرشب خون مارا اور وہاں کے جانور اینے ساتھ لے گئے، انہی میں' عضباء'' بھی شامل تھی۔

(۲۰۱۳۷) مطرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران ڈاٹٹو نے مجھ سے فرمایا ہیں آج تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں کل کوفع پہنچاہے گا، یا در کھو! کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے اس کی تعریف کرنے والے ہوں گے، اور یہ بھی یا در کھو! کہ اہل اسلام کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر جہا دکرتا رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا بور کے اور یا در کھو! کہ نی عایش نے عشر کا ذی الحجہ میں اپنے چند اہل خانہ کو عمرہ کرایا تھا، جس کے بعد کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس نے اسے منسوخ کردیا ہو، اور نی علیش نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا، یہاں تک کہ دنیا سے رخص نے بعد کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس نے اسے منسوخ کردیا ہو، اور نی علیش نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا، یہاں تک کہ دنیا سے رخص نے اپنی ایسی درائے احتیار کرئی۔

( ٢٠١٣٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ النَّيْمِيِّ عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ أُرَاهُ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلُ صُمْتَ سِرَارَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راجع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۱۳۸) حضرت عمران رہا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیلانے کسی سے پوچھا کیا تم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں

### هي مُنزلُمُ احَدِّينَ بن يَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مَنزلُمُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنزلُمُ البَصَرِيِّينَ ﴾

كُونَى روزه ركائتِ الله ورن كَهُ الْبَيْن ، فِي عَلَيْهِ فَرْمايا جب رمضان كروز فَيْ مُوجا كين توايك دودن كروز فرمايا جب رمضان كروز في مُوجا كين توايك دودن كروز في النّبِيّ (٢٠١٣٩) حَدَّثُنَا يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوانَ قَالَ حَدَّثِنِي أَبُو رَجَّاءٍ قَالَ حَدَّثِنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ عَنُ النّبِيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّونَ الْجَهَنّمِيِّينَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّونَ الْجَهَنّمِيِّينَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمَّونَ الْجَهَنّمِيِّينَ وَصحه البحارى (٢٥٦٦)].

(۲۰۱۳۹) حضرت عمران وٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا جہنم سے ایک قوم صرف محمد مُکاٹٹیکٹا کی شفاعت کی برکت سے فکلے گی ،انہیں'' جہنمی'' کہاجائے گا۔

( ٢٠١٤ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى عَنْ عَوْفٍ حَلَّاثَنَا أَبُو رَجَاءٍ حَلَّاثَنِي عِمَوانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسُرَيْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ فَلَا وَقُعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا قَالَ فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ فُكَانٌ ثُمَّ فُكَانٌ كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الرَّابِعُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِى مَا يُحُدِثُ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا أَجُوكَ جَلِيدًا قَالَ فَكَنَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِىَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ قَالَ فَانْطَلَقَا فَيَلْقَيَانِ امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتُ عَهْدِى بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوكٌ قَالَ فَقَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتُ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هَذَا الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ قَالَا هُوَ الَّذِى تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي إِذًا فَجَانًا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَّعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَٱفْوَاعَ فِيهِ مِنْ ٱفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ آوُ السَّطِيحَتَيْنِ وَٱوْكَاۤ ٱفُواهَهُمَا فَٱطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنُ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنُ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبُ فَٱفْرِغُهُ عَلَيْكَ قَالَ وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ

#### هي مُنالِهِ اَمَرُن بَالِ يَسِيدُم كُوْلُ الْبَصِرِيتِينَ ﴾ مُنالُهُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾ المُعَالِمُ الْبَصَرِيتِينَ ﴾

اللّهِ لَقَدْ أَقَلَعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسُويْقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثُوبِ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مِنْ مَانِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُو سَقَانَا قَالَ قَالَتُ أَهُلَهَا وَقَدُ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُكُونَ أَللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُو سَقَانَا قَالَ قَالَتُ أَهُلَهَا وَقَدُ احْتَبَسَتُ عَنْهُمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُكُونَةً فَقَالَتُ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا اللّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَفَعَلَ بِمَائِي مَا حَبَسَكِ يَا فُكُونَ فَقَالَتُ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلَانِ فَذَهَا بِي إِلَى هَذَا اللّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِءُ فَقَعَلَ بِمَائِي كَانَ الْمُسْتِعِينَ وَلَا اللّذِى يُقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَذِهِ قَالَتُ بِأُصَعَيْهَا الْوسُطَى وَالسَّبَابَةِ فَوَقَعَلَ بِمَائِي كَا اللّهُ عَلَيْهِ وَكُذَا لِلّذِى عَذِى السَّمَاءَ وَالْلَهُ إِنَّهُ لَوسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَقًّا قَالَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعُدُ وَكَا لَكُمْ فِي الْمُعْرُونَ عَلَى مَا حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيرُونَ الصَّرَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَولَ عَلَى السَّمَاء يَعُنِى الْمَعْمُ عَمْدًا فَهَلُ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا عَلَى السَّمَاء وَلَا الْعُولُ الْمُعْمَا عَلَى الْفَقَالُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَرْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَلْتُ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الطَّامُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْعَامُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا عَلَى اللّه عَلْكُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَال

(۲۰۱۲) حفرت عمران رفات کیتے ہیں کہ ہم حضور منافی کی کہ ہم رکاب سفر میں ایک شب رات ہم چلے رہے اور رات کے آئری صح میں ایک جگر کھر سور ہے، کیونکہ مسافر کو پچھلی رات کا سونا نہایت شیریں معلوم ہوتا ہے، جبح کوآفا بیزی سے ہماری آکھ کھلی پہلے قلال شخص پھر فلال پھر فلال اور چو تھے نمبر پر حضرت عمر رفائی بیدار ہوئے اور یہ قاعدہ تھا کہ جب حضور منافی فی اور خواب میں کیا واقعہ راحت میں ہوتے تو تا وقت کہ خود بیدار نہ ہو جا کیں کوئی جگاتا نہ تھا کیونکہ ہم کو علم نہ ہوتا تھا کہ حضور منافی فی کو خواب میں کیا واقعہ وکھائی دے رہا ہے، مگر جب عمر والی نئی بیدار ہوئے اور آپ نے لوگوں کی کیفیت رکھی تو چونکہ دلیر آدی تھے اس لئے آپ نے نے زور زور سے کی بیم کی شروع کر دی، اور اس ترکیب سے نبی طیک بیدار ہو گئے، لوگوں نے ساری صورت حال عرض کی ، نبی طیک نے فرما یا کچھری نہیں سے یہاں سے کوچی کرچلو۔

چنانچہ لوگ چل دیئے اور تھوڑی دور چل کر پھراتر پڑے، آپ ٹنگائی آئے نے پانی منگوا کر وضو کیا اور اذان کہی گئی اور آپ ٹنگلٹی نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ ٹاٹیٹی نے ایک شخص کوعلیحد ہ کھڑاد یکھااس شخص نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی،حضور ٹنگٹی نے فرمایا اے شخص! تونے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے عنسل کی ضرورت تھی اوریانی موجود نہ تھا (اس لئے شسل نہ کرسکا) آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا تیم کرلوکا فی ہے۔

پھرنی طینا وہاں نے چل دیے (چلے چلے راستہ میں) لوگوں نے بیاس کی شکایت کی ، آپ تُکافیز ار پڑے، اورایک شخص کو حضرت علی ڈاٹو کی معیت میں بلا کر حکم دیا کہ جاؤیانی کی تلاش کرو، ہر دوصاحبان چل دیے ، راستہ میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو پانی کی دومشکیں اونٹ پر لا دے ہوئے ان کے درمیان میں پاؤں لاکا کر بیٹھی تھی، انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں یانی پرتھی اور ہماری جماعت چھے ہے، انہوں نے دریافت کیا کہ یانی کہاں ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ کل اس وقت میں یانی پرتھی اور ہماری جماعت چھے ہے، انہوں نے

هي مُنلِهَ اَمَيْنَ فِيلِ بِيَدِينَ الْفِصِيتِينَ ﴾ هم الله المُعالِمَةِ المُعالِمِيتِينَ البُصِيتِينَ اللهِ

اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ چل! عورت ہولی کہاں؟ انہوں نے جواب دیارسول الله مَنْ اللَّهُ الله على الله عورت بولی كون رسول اللَّهُ كَالْيُتِيْمَ؟ وہی جن کولوگ صالی کہتے ہیں،انہوں نے کہا وہی،ان ہی کے یاس چل! چنا نچہ دونوں صاحبان عورت کوحضور مَّلَاثِيْمَا کے پاس لے آئے اور پورا قصہ بیان کر دیا۔ آپ کا ٹیٹیٹر نے مشکوں کو پنچے اتر وا دیا اور برتن منگوا کراس میں یانی گرانے کا حکم دیا،اوپر کے دھانوں کو بند کر دیا اور نیچے نے دہانے کھول دیئے اورلوگوں میں اعلان کرادیا کہاہیے جانورکویانی پلاؤاورخود بھی پیواورمشکیں بھی بھرلو۔ چنانچے جس نے جاہا ہے جانور کو پلایا اورجس نے جاہا خود پیااورسب کے بعد آپ مُنْ ﷺ نے اس شخص کو جے نہانے کی ضرورت بھی پانی دیا اور فر مایا کہ اسے لے جاؤاور نہا لو، اور وہ عورت بیسب واقعدد کیور ہی تھی ، اللہ کی قسم تمام لوگ یانی پی چکے حالائکہ وہ مشکیں ولیمی ہی بلکہ اس سے زائد بھری ہو کی شمیں ، پھر آپ مُلاَتُونِکم نے فرمایا کہ پانی کے بدلے اس عورت کے لیے کچھ کھانا جمع کر دو بصحابہ نگانتانے اس کے لیے بہت سما آٹا ، مجوریں اور ستوجمع کر کے ایک کپڑے میں باندھ کراس کو اونٹ پر سوار کرا کے اس کے آ گے رکھ دیا ، پھر حضور تکافیکٹر نے فر مایا کہ مختبے معلوم ہے کہ ہم نے تیرے یانی کا پچھ نقصان نہیں کیا نیکن خدانے ہم کوسیراب کر دیا ،اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور اس کو دیر ہو گئ تھی للبذااس کے گھر والوں نے کہا کہ اے فلانی تجھے دیر کیوں ہوگئ؟اس نے جواب دیا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، مجھے دوآ دی ملے اور مجھے اس مخص کے پاس لے سے جس کولوگ صانی کہا کرتے ہیں اوراس نے ایسا ایسا کیا،الہذاوہ یا تو آسان وز مین میں سب سے بڑا جادوگر ہے اور یاوہ خدا کاسچار سول ہے،اس کے بعدمسلمان آس پاس کے مشرک قبائل میں اوٹ مارکیا کرتے لیکن جس قبیلہ ہے اس عورت کا تعلق تھا اس سے کچھ تعرض نہیں کرتے تھے،ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے خیال میں پیلوگ تم سے عمداً تعرض نہیں كرتے كياتم مسلمان ہونا جا ہے ہو؟ لوگوں نے اثبات ميں جواب دے ديا اورسب كے سب مشرف بداسلام ہو گئے۔ ( ٢.١٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ

(٢٠١٤١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَصَلَّاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَائَهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا [راحع: ٢٠١٢٨].

(۲۰۱۳۱) حفرت عمران رفائٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق بوچھا تو نبی علیا نے فر مایا کھڑے ہوکر نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھئے سے نصف ہے۔

(٢.١٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّنَاهُ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاةُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحُلُ لَا دِيَةَ لَكَ [راحع: ٢٠٠٦٧].

(٢٠١٣٢) حفرت عران الانتفاعة مروى بكدايك آدى في دوسركا باته كاث لياءاس في اينا باته جو كهينيا توكاف وال

#### هي مُنالِهِ اَمْرُن شِل يَنِيْ سَرْم ﴾ ﴿ هُلِ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبُعُرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْبَصَرِيِّينَ الْبُعُرِينَ الْبُعُرِينَ الْبُعُرِيِّ فَيْ الْمُنالُ الْبَصَرِيِّ الْمُنالُ الْبَصَرِيِّ عِلْمُ الْمُنالُ الْبَصَرِيِّ عِلْمُ الْمُنالُ الْبَعْرِينِ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنَالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

ے ایکے دانت ٹوٹ کر گر پڑے، وہ دونوں یہ جھگڑا لے کرنبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے اسے باطل قرار دے کرفر مایاتم میں سے ایک آ دمی اینے بھائی کواس طرح کا فاسے جیسے سائڈ جمہیں کوئی دیت نہیں ملے گی۔

(٢.١٤٣) حَدَّتُنَا يَحْيَى عَنُ هِشَامٍ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُو فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَقَدْ تَفَاوَتَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ رَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ صَوْتَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلْهَلُ حَتَى بَلَغَ آخِرَ الْآيَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ بِذَلِكَ حَثُوا الْمَطِى وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلُهُ قَالَ أَتَدُرُونَ أَيَّ يَوْمِ ذَاكَ يَوْمَ لِللَّكَ حَثُوا الْمَطِى وَعَرَفُوا أَنَّهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُولُهُ فَلَمَّا تَأَشَّبُوا حَوْلُهُ قَالَ أَلَدُرُونَ أَيَّ يَوْمُ ذَاكَ يَوْمَ لَيْكُولُ وَتَعَالَى يَا آذَهُ ابْعَثُ بَعْثًا إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ وَالْ مِنْ كُلِّ لَيْكُمْ لَمَع حَلِيقَتْشِ مَا أَوْصَحُوا بِضَاحِكَةٍ الْفَي تِسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَابْلَسَ أَصْحَابُهُ حَتَى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ لَكُونَ اللَّهِ يَسْعَ مِائَةٍ وَيَسْعِينَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ فَابُلُسَ أَصْحَابُهُ حَتَى مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ فَلَ الْمَالَى اللَّهُ مِنْ بَعْنَ إِلَى اللَّهُ الْمَعْوَلِ الْمَالَى الْمَالَولُ الْقَالُولُ وَالْمَالِي وَالْوَلَوْلَ الْمَعْمُ وَا مِنْ الْمَوْلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالِقُ الْمُعْمِلُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ مِنْ بَيْنِ فَى النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِى جَنْبِ الْبُعِيرِ أَوْ الرَّقُمَة فِى ذِرَاعِ وَالْمَدُى وَلَى الْمُولُولُ وَالْمَالِي وَالْكُولُولُ وَالْمَدُى الْعَالَى الْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُ الْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْتُولُولُ وَلَالِ الْمُولِلُ وَلَالِلْ وَمُولُولُولُ وَلَاللَّالِ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلَالُولُولُ وَلِلْمُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُولُولُ وَلَالُولُ وَلِي اللَّولُولُ وَلَا لَيْ الْمُعْلِقُ وَلَالَلُولُ وَلُولُولُ وَلَا الْمُولُولُولُولُولُ وَلَا الْمُلْلُولُ

( ٢٠١٤٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامُ بُنُ آبِي عَبْدِالِلَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَسُرِّى عَنْ الْقَوْمِ وَقَالَ إِلَّا كَثَرَتَاهُ ( ٢٠١٣٣) گذشته عديث ال دوسري سند سے بھي مروى ہے۔

### هي مُنالًا اَمَرُرَى بَل يَدِيدِ سَرُمُ الْمُحْمِدِينِينَ الْمِعْمِدِينِينَ لَهِ مُنالًا الْمِعْمِدِينِينَ لَهِ

( ٢٠١٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِ شَامٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عِمْرَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنُ الزِّنَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ جُهَيْنَةَ حُبْلَى مِنُ الزِّنَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتُ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَل فَأَمَر بِهَا إِنِّي أَصَلَى عَلَيْهَا وَقَدُ فَشَكَتُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمْرَ بِهَا فَقَعَل فَأَمَر بِهَا فَرَجِمَتُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدُ وَنَتُ فَقَالَ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا لِلَهُ عَنَّالَ عَنْهُ مِقَالًى عَنْهُ مَوْ وَهَلُ وَجَدُت أَفْضَلَ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا لِلَهُ عَنَّالَ عَنْهُ مِقَالَ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُّتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَنَا لِلَهُ عَنَّ فَقَالَ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ وَجَلَّ [ راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۲۵) حفرت عمران ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی علیہ کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اور جب یہ کہنے گئی کہ میں امید سے ہوں ، نبی علیہ نے اس کے سرپرست کو بلا کراس سے فر مایا کہ اس کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اور جب یہ بنج کوجنم دے چکو تو مجھے بتانا ،اس نے ایسا ہی کیا ، پھر نبی علیہ کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے باندھ ویئے گئے اور نبی علیہ کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے باندھ ویئے گئے ارسول اللہ!

آپ نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا اس نے ایسی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ سر الل مدینہ پرتشیم کردی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے ،اور ٹم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے قربان کردیا ؟

( ٢.١٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ آبِي مِرَايَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَعَالَى [راجع: ٢٠٠٦].

(۲۰۱۴۷) حضرت عمران ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

(٢٠١٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ رَبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ [راجع: ٢٠٠٥٥].

(۲۰۱۴۷) حضرت عمران بن صیمن مثالث سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ارشادفر مایا حیاءتو سرا سرخیر ہی خیرہے۔

(٢٠١٤٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنِى آبُو جَمْرَةَ حَدَّثَنِى زَهْدَمُ بُنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمُ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ لَآ آذْرِى مُرَّتَيْنِ آوُ ثَلَاقَةً ثُمَّ يَأْتِى آوُ يَجِىءُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يَنْدُرُونَ فَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشُهَدُونَ وَلَا يُسْتَشُهَدُونَ وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ [راجع: ٢٠٠٧٤].

(۲۰۱۳۸) حضرت عمران والتلاسے مروی ہے کہ نبی ملیانے ارشاد فرمایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، پھراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھرا یک الیمی قوم آئے گی جومنت مانے گی لیکن پوری نہیں کرے گ

مناله اکران بارای ایک مناله اکران بارای می ایک می ا

خیانت کرے گی ،امانت دارندہوگی ، گواہی دینے کے لئے تیارہوگی گوکہ اس سے گواہی ندمانگی جائے ،اوران میں موٹا پاپام ہو جائے گا۔

( ٢٠١٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ نَزَلَتُ آيَةُ الْمُتُعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَمِلْنَا بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تُنْزِلُ آيَةٌ تَنْسَخُهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ [صححه البحارى (١٥٥٥)، ومسلم (١٢٢٦)].

(۲۰۱۳۹) حفرت عمران بن حمین رفافظ ہے مروی ہے کہ جج تمتع کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم نے نبی ملیلا کی معیت میں اس پڑھل کیا ہے، نبی ملیلانے وصال تک اس ہے معنہیں فر مایا، اور نہ ہی اس حوالے ہے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ٱخْبَرَنَا مَالِكٌ يَعْنِى ابْنَ مِغْوَلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٤، ٢٨٨٤). الترمذي: ٢٠٥٧). [انظر: ٢٠٧٧، ٢٥٤، ٢].

(۲۰۱۵۰) حضرت عمران ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فر مایا سوائے نظر بدیا کسی زہر میلے جانور کے ڈنک کے کسی مرض کاعلاج منتر سے نہ کیا جائے۔

( ٢٠١٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ جَامِع بُنِ شَدَّادٍ عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحُوزٍ الْمَازِنِيِّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبْشِرُوا قَالُوا بَشَّوْتَنَا فَأَعُطِنَا قَالَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ حَيُّ مِنْ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ [راحع: ٢٠١٧].

(۲۰۱۵۲) حضرت عمران والتوات مروی ہے کہ ایک مرتبہ بوقیم کے بھی لوگ نبی ملینا کی خدمت میں قاضر ہوئے ، نبی ملینا ن ان سے فر مایا اے بنوتیم اخوشخری قبول کرو، وہ کہنے لگے یارسول اللہ! آپ نے ہمیں خوشخری تو دے دی ، اب پھی عطاء بھی کر د بچئے ، یہن کرنبی ملینا کے چیرہ انور کارنگ بدل گیا ، تھوڑی دیر بعد یمن کا ایک قبیلہ آیا تو نبی ملینا نے ان سے فر مایا کہ بنوقیم نے تو خوشخری قبول نہیں کی ، تم قبول کرلو، انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم نے اسے قبول کرلیا۔

(٢٠١٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بُنُ حَيَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

# هي مُنالاً امَّرُن بل يَوْمِ فَيْ الْمُحْرِينِ فَيْ مُنَالًا الْمُحْرِينِينَ فَيْ مُنَالًا الْمُحْرِينِينَ فَي

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجُهِهِ [راحع: ٢٠٠٥].

(۲۰۱۵ س) حضرت عمران بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا آنے فرمایا مالدار آ دمی کا مانگنا قیامت کے دن اس کے چبرے پر بدنما دھیہ ہوگا۔

( ٢٠١٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ. [صححه الحاكم (٢٩٤/٤). قال الآلياني: صحيح (ابو داود: ٣٢٤٢)]. [انظر: ٢٠٢٠٩].

(۲۰۱۵ منزے مران ڈلاٹئؤے مروی ہے کہ نبی ملیائے ارشاد فرمایا جوشن جان بوجھ کر کسی بات پر ناحق جھوٹی قتم کھائے ، اسے جائے کہ اپناٹھ کا نہ جہنم کی آگ میں بنالے۔

( ٢٠٠٥٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱللَّهَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَكَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَعُونَ اللَّهَ الْمُ عَالَيْهِ ادْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ ٱنْتَ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ آنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ آنْتَ مِنْهُمْ قَالَ قَامَ حُكَّاشَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ اللَّهُ الْهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً

( ٢٠١٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ رَبَاحِ أَبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّوَّارِ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَّاءُ خَيْرٌ كُلَّهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْحَيِّ إِنَّهُ يُقَالُ فِي الْمِحْكُمَةِ إِنَّ مِنْهُ وَقَارًا لِنَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثِي عَنُ الصَّحُفِ لِلَّهِ وَإِنَّ مِنْهُ صَعْفًا فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثِي عَنُ الصَّحُفِ لِلَّهِ وَإِنَّ مِنْهُ صَعْفًا فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثِي عَنُ الصَّحُفِ

(۲۰۱۵۲) حفرت عمران را النظام مروی ہے کہ نبی ملیانے فر مایا حیاء بمیشہ خیر بی لاتی ہے، بیصدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے گے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے وقار وسکیت پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران را النظام نے فر مایا کہ میس تم سے نبی ملیلا کی حدیث بیان کرر ہا ہوں اور تم اپنے صحیفوں کی بات کررہے ہو۔

( ٢٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ يُعْنِي ابْنَ يَحْيَى عَنْ قَتَّادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى

### المَعْنَ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالَى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ ال

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لِكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعُمَةٌ [راجع: ٨٨ . ٢].

(۲۰۱۵۷) حضرت عمران و النظامة مع مروى ہے كہ ايك آدى نبى عليها كى خدمت ميں حاضر ہوا اور كہنے لگا كہ مير اپوتا فوت ہو گيا ہے، اس كى وراثت ميں سے مجھے كيا ملے گا؟ نبى عليها نے فرمايا تمہيں چھٹا حصہ ملے گا، جب وہ واپس جانے لگا تو نبى عليها نے اسے بلا كرفر مايا ميد دوسرا چھٹا اسے بلا كرفر مايا ميد دوسرا چھٹا حصہ اور بھى ملے گا، جب وہ دوبارہ واپس جانے لگا تو نبى عليها نے اسے بلا كرفر مايا ميد دوسرا چھٹا حصہ تمہارے ليے ايك زائد لقمہ ہے۔

( ٢٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن أَبِى التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّ سُكَّانِ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ [راحع: ٢٧٠٠٧].

(۲۰۱۵۸) حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ٹبی علیٰلانے ارشا دفر مایا اہل جنت ٹیں سب سے کم رہائشی افرا دخوا تین ہوں گی۔

( ٢٠١٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْشَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ آمُشِي مَعَ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ آحَدُنَا آخِذًا بِيدِ صَاحِبِهِ فَمَرَرُنَا بِسَائِلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاحْتَبَسَنِي عِمْرَانُ وَقَالَ قِفْ نَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ انْطَلِقُ بِنَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْشَرِّوَةُ الْقُرْآنَ فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلَ فَقَالَ عِمْرَانُ انْطَلِقُ بِنَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْقُرْآنَ وَسَلُّوا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [قال الْمَانِي بِهِ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ إِقَالَ التَّرَمَذَى: ٢٩١٧ ). قال شعيب: حسن لغيره وهذا اسناد ضعيف] - النظن: ٢٠١٦.

(۲۰۱۵۹) حضرت عمران التانوی کے دوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبدہ کسی آ دمی کے پاس سے گذر سے جولوگوں کو تر آن پڑھ کرسنار ہا تھا، تلاوت سے فارغ ہوکراس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا، بیدد کی کر حضرت عمران وٹائٹوئے فرمایا چلو، کہااور فرمایا کہ میں نے نبی طابق کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے جوشخص قرآن پڑھے، اسے چاہئے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کر میں گے۔
کرے، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جوقر آن کو پڑھ کراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔

( ٢٠١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ الْمَيِّتَ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالُوا كَيْفَ يُعَدَّبُ الْمَيِّتُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ فَقَالَ عِمْرَانُ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۰۱۷۰) امام محد بن سیرین میشد کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حیین نظافۂ کی موجود گی میں لوگ اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ میت کواہل محلّہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے ، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میت کواہل محلّہ کے رونے کی وجہ

### الله المراكز الله المراكز الله المراكز الله المراكز الله المراكز الله المراكز المراكز المراكز المراكز الله المراكز المراك

سے کیسے عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عمران واللظ نے فرمایابد بات تو نبی الیا انے کہی ہے۔

( ٢٠١٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ [راجع: ٢٠٠٩١].

(۲۰۱۶۲) حضرت عمران رنافظ ہے مردی ہے کہ ٹبی طیٹانے ارشاد فر مایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کدان کا آخری حصد وجال ہے قال کرے گا۔

(٢.١٦٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا إِلَى عُظْمٍ صَلَاقٍ [صححه ابن حزيمة: (١٣٤٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٢٣]

(۲۰۱۷۳) حضرت عمران ٹٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ ہمیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہتے تھے (اوربعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے ) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

( ٢٠٦٤ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [انظر: ٢٠٢٥١، ٢٠١،٥].

(۲۰۱۲۴) حضرت عمران ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے رجم کی سز اجاری فر مائی ہے۔

( ٢٠٦٥) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هُذْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ

(۲۰۱۲۵) حضرت عمران والشئيس مروى بركه نبي مايشانے رجم كى سراجارى فرمائى بـ

(٢٠١٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ قَتَادَةً عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرٍ و قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ حَتَّى يُصُبِحَ لَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا إِلَى عُظْمٍ صَلَاةٍ [صححه ابن حزيمة: (١٣٤٢)، وابن حبان (٢٢٥٥). قال الألباني: صحيح الاستاد (ابو داود: ٣٦٦٣)].

### ﴿ مُنْ لِهُ الْمُرْنُ بِلِ يُؤْمِدُ وَ الْمُحْرِينِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

(۲۰۱۲۹) حضرت عمران ڈٹٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹا ہمیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہنے تھے (اوربعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے ) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

(٢.٦٦٧) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ عَوْنِ وَهُوَ الْعَقِيلِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ عَامَّةُ ذُعَاءِ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدُتُ وَمَا أَسُرَرُتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا جَهِلْتُ وَمَا تَعَمَّدُتُ

(۲۰۱۷۷) حضرت عمران ڈاٹنؤے مروی ہے کہ اکثر نبی طالیا کی دعاء یہ ہوتی تھی اے اللہ! میرے ان گنا ہوں کومعاف فر ماجو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، حجیب کر کیے، علان پہلور پر کیے، نا دانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔

( ٢٠١٨) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْصَى عَن أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْوَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى حُبْلَى مِنْ زِنَّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمُهُ عَلَيْ فَدَعًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنُ إِنَيْهَا فَإِذَا وَصَعَتْ. حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلَّى فَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى فَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ عُمْرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَالَ لَهُ مُعَلِي عَلَيْها وَقَالَ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْها وَقَالَ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تُصَلِّى عَلَيْها وَقَالَ لَهُ عُمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُلُ وَجَدُت عَلَيْها وَقَالَ لَقَالَ لَهُ مُعَلِي عَنْ مِنْ آهُلِ الْمُدِينَةِ لَوسِعَتُهُمْ وَهُلُ وَجَدُت إِنْهَا فَقَالَ مِنْ أَنْ جَادَتُ بِنَفُسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٠١٠].

(۲۰۱۸۸) حضرت عمران والنظر سے مروی ہے کہ قبیلہ جبیدی ایک عورت نے نبی طینا کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنے کی کہ میں امید سے ہوں، نبی طینا نے اس کے سرپرست کو بلاکراس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب سے بچکو جنم دے چکو تھے جنانا، اس نے ایسانی کیا، پھر نبی طینا کے تھم پراس عورت کے جسم پراچھی طرح کپڑے باندھ دیے گئے اور نبی طینا کے تھم پراسے وہم کردھائی، لید کھی کر حضرت عمر والنظر کہتم کردیا گیا، پھر نبی طینا نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی نہ لید کھی کر حضرت عمر والنظر کہتے گئے یارسول اللہ! آپ نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھارہ ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا اس نے الی تو بہ کی ہے کہ اگر وہ ستر الل مدید پر تقسیم کردی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے، اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز ویکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کردیا؟

( 7.179) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِى قَالَ جَاءَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ إِلَى الْمُواَتِيهِ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَتُ حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْعَنَّةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي الْعَبَّةِ فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَظُرْتُ فِي النَّارِ فَرَآيَتُ ٱكْثَرَ آهُلِهَا النِّسَاءَ [راحع: ٢٠٠٩٢].

(۲۰۱۲۹) حضرت عمران رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی مالیا کے یہاں سے اپنی بیوی کے پاس گئے ،اس نے کہا کہ آپ

### هي مُنالِهَ أَمْرِينَ بل يَنْ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٦ ﴿ اللَّهِ مُنَالُهُ البَصَرِيِّينَ ﴾

نے نبی الیٹا سے جوحدیث نے ہوہ ہمیں بھی ساسیے؟ انہوں نے کہاوہ تبہارے تن میں اچھی نہیں ہے اس پروہ ناراض ہوگئ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی الیٹا کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ میں نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں اکثریت خواتین کی نظر آئی ،اور جنت میں جھا تک کردیکھا تو اکثریت فقراء کی نظر آئی۔

( ٢٠١٧) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالاَ ثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنِي يَوْ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوِيَّةً وَآمَرَ عَلَيْهِمُ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآخُدَتَ شَيْنًا فِي سَفَرِهِ فَتَعَاهَدَ قَالَ عَفَّانُ فَتَعَافَدَ أَرْبَعَةٌ مِنُ أَصُحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآخُدَتَ شَيْنًا فِي سَفَرِهِ فَتَعَاهَدَ قَالَ عَفَّانُ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْوانُ وَكُنَا إِذَا قَدِمْنَا مِنْ سَفَرٍ بَدَأَنَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْوانُ وَكُنَا إِذَا قَدِمْنَا مِنْ سَفَرٍ بَدَأَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَمْوانُ وَكُنَا إِذَا قَدِمْنَا عِنْ سَفَرٍ بَدَأَنَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَاعُوصَ عَنْهُ ثُمَّ قَامَ النَّالِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَالَ فَاقُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَالَ فَاقُبُلُ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَالَ فَاقَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّولُ اللَّهِ عَلَى السَّامِ عَلَى الرَّابِعِ وَقَدْ تَعَيَّرُ وَجُهُهُ فَقَالَ دَعُوا عَلِيًّا إِنَّ عَلِيًّا مِنِّى وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّابِعِ وَقَدْ تَعَيَّرُ وَجُهُهُ فَقَالَ دَعُوا عَلِيًّا إِنَّ عَلَيَا مِنْ وَالْمَالَى الْاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱۰۱۷) حضرت عمران خلافی سے مروی ہے کہ نبی علیظانے لشکر کا ایک دستہ کی طرف روانہ کیا اوران کا امیر حضرت علی خلافۂ کو مقرر کر دیا، دوران سفر حضرت علی خلافۂ نے کہ نبی علیظات مقرد کر کریں مقرر کر دیا، دوران سفر حضرت علی خلافۂ نے کہ کھوٹی با تیں کیس، تو چارصحابہ خلافۂ نبی علیظا کی حدمت میں حاضری دیتے اورانہیں سلام کے ،ہم لوگوں کا میمعمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے نبی علیظا کی خدمت میں حاضری دیتے اورانہیں سلام کرتے تھے۔

چنا نچہ اس مرتبہ بھی وہ لوگ نی علیہ کے پاس آئے، تھوڑی دیر بعدان میں سے ایک آ دی نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ اعلی نے اس اس طرح کیا تھا، ٹی علیہ نے اس سے اعراض فرمایا، پھر دوسرے، تیسرے اور چوشے نے ہاری باری کھڑے ہو کہ اس اس طرح کیا تھا، نبی علیہ چوشے آ دی کی طرف متوجہ ہوئے، اس وقت تک کھڑے ہو کہ بال وقت تک نبی علیہ کے رخ انور کا رنگ بدل چکا تھا، اور تین مرتبہ فرمایا علی کوچھوڑ دو، علی مجھ سے ہاور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہرمؤمن کامحبوب ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنُ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٢٠٠٩].

### المَعْنَى الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمِعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ مِنْ الْمِعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ الْمُعِلَمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمِعْلِمِ مِنْ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعِلِمِ مِنْ مِنْ مِلْمِي مِنْ مِنْ مِنْ الْم

(۱۷۱۷) حضرت عمران رفائفؤے مروی ہے کہ نبی مالیکانے ارشا دفر مایا جو محض لوٹ مارکرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَغْنِى ابْنَ مِغُولِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا رُفْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ [راحع: ١٥٠].

(۲۰۱۷۲) حضرت عمران ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا سوائے نظر بدیا کسی زہر ملیے جانور کے ڈٹک کے کسی مرض کاعلاج منتر سے نہ کیا جائے۔

( ٢٠١٧ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَلَّثِنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى آهُلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ فَلِمَ تَجْعَلُ عَلَيْهِ شَيْئًا

( ۲۰۱۷ ) حضرت عمران ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ فلام آزاد کر دیئے ، ٹبی علیما نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی ، پھر جن دو کا نام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔

( ٢٠١٧٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْهَا وَلَمْ يَنْزِلُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا نَهُيُّ إِنظر: ١٨٢].

(۲۰۱۷۵) حفرت عمران بن حمین والفاسے مروی ہے کہ ج تشع کی آیت قرآن میں نا زل ہوئی ہے،ہم نے نبی ملیلہ کی معیت میں اس پرعمل کیا ہے، نبی ملیلہ نے وصال تک اس مے مع نہیں فر مایا،اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی حکم نا زل ہوا۔

( ٢٠١٧٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْفُصَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلُ ذَلِّكَ وَلَا بَعْدَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

### هي مُنالاً احَدُن بل يَنظِ مِنْ البَصريتين (٥٠ ﴿ ١٥ ﴿ اللَّهِ مِنْ البَصريتين ﴿ اللَّهِ مِنْ البَصريتين ﴿ اللّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

(۲۰۱۷) ابورجاء عطاردی میشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حصین وٹاٹھ ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے نقش ونگار والی ایک ریشی چا درا ہے اوپر لی ہوئی تھی، وہ کہنے نقش ونگار والی ایک ریشی چا درا ہے اوپر لی ہوئی تھی، وہ کہنے لئے کہ نبی علیا ان پردیکھی تھی اور نہ اس کے بعد دیکھی، وہ کہنے لئے کہ نبی علیا نے ارشا دفر ما یا ہے جس تحض پر اللہ تعالی اپنا انعام فر ما تا ہے تو اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر نظر بھی آئے۔

(٢٠١٧) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنُ الشَّفُعِ وَالْوَثَرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ عَنُ شَيْخٍ مِنُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ الصَّلَاةُ مِنْهَا شَفْعٌ وَمِنْهَا وَتُرُّ [راحع: ٢٠١٦]

(۲۰۱۷۷) حضرت عمران رائٹنا سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی ملیا سے سورۃ الفجر کے لفظ و الشَفْعُ و الوَتُرُّ کا معنی پوچھا تو نبی ملیا نے فرمایا اس سے مرادنما زے کہ بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق۔

( ٢٠١٧ ) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ آبِي الْآسُودِ النِّيلِيِّ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَوْمًا مِنْ الْآيَّامِ فَقَالَ يَا آبَا الْآسُودِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ آنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيُومَ وَيَكُدَحُونَ فِيهِ شَيْءٌ قُضِى عَلَيْهِمُ أَوْ مَصَى عَلَيْهِمُ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمُ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمُ فِي قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ الْحُجَّةُ قَالَ بَلْ شَيْءٌ قُضِى عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمُ قَالَ فَلِمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَمَضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَلِمَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُونَ إِذًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَلَقَهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْمَنْزِلَتِيْنِ يُهِيِّعُهُ لِعَمَلِهَا وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَٱلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا [الشمس: ٧-٨].

(۲۰۱۷) ابوالا سود و بلی مینانه کتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمران بن صین ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا اے ابوالا سود اقعیلہ جہینہ کا ایک آ دمی نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ایہ بتا ہے کہ لوگ آج ہو عمل کرتے ہیں اور اس میں عنت و مشقت سے کام لیتے ہیں، اس کا ان کے لئے فیصلہ ہو چکا ہے اور پہلے سے تقدیر جاری ہو چکی ہے یا آئندہ فیصلہ ہو گا جو نبی طینا کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہوگا اور اس کے ذریعے ان پر جمت قائم کی جائے گی ؟ نبی طینا نے فرمایا بلکہ پہلے سے اس کا فیصلہ ہو چکا اور تقدیر جاری ہو چکی ، اس نے پوچھا یا رسول اللہ! پھر لوگ عمل کیوں کرتے ہیں؟ نبی طینا نے فرمایا اللہ تعالی نے جس محض کو دو میں سے کسی ایک مرتبے کے لئے پیدا کیا ہے ، اس کیلئے وہی عمل آسان کر دیتا ہے ، نبی طینا نہ نہ فرقہ اور تھا و تعقوا ھا

#### هي مُنالُهُ امْرُن ضِبل مِينَةِ مَرْمُ كُولِ اللهِ مِن ١١ كُول اللهِ مَن المِن البَصَرِيِّينَ كَرْبُ

( ٢٠١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثِنِي السُّمَيْطُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ الْحَيِّ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُبَيْسًا أَوْ ابْنَ عُبَيْسٍ فِي أَنَاسٍ مِنْ بَنِي جُشَمِ أَتُوهُ فَقَالَ لَهُ آحَدُهُمُ أَلَا تُقَاتِلُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ قَالَ لَعَلَّى قَدْ فَاتَلْتُ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِنُنَدٌّ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أُرَاهُ يَنْفَعُكُمْ فَأَنْصِتُوا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْزُوا بَنِي فُكَانِ مَعَ فُكَانِ قَالَ فَصُفَّتُ الرِّجَالُ وَكَانَتُ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ الرِّجَالِ ثُمَّ لَمَّا رَجَعُوا قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ لِي غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ هَلْ آخْدَثُتَ قَالَ لَمَّا هُزِمَ الْقَوْمُ وَجَدُتُ رَجُلًا بَيْنَ الْقَوْمِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ أَوْ قَالَ أَسْلَمْتُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ تَعَوُّذًا بِلَلِكَ حِينَ غَشِيَهُ الرُّمْحُ قَالَ هَلْ شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ فَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْزُوا بَنِي فَكَانِ مَعَ فَكَانِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي مَعَهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِّي غَفَرَاللَّهُ لَكَ قَالَ وَهَلُ آخْدَثُتَ قَالَ لَمَّا هُزِمَ الْقَوْمُ ٱذْرَكْتُ رَجُلَيْنِ بَيْنَ الْقَوْمِ وَالنُّسَاءِ فَقَالَا إِنَّا مُسْلِمَانَ أَوْ قَالَا أَسْلَمُنَا فَقَتَلْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَقَاتِلُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهِ لَا ٱلسَّغَفِورُ لَكَ أَوْ كَمَا قَالَ فَمَاتَ بَعْدُ فَلَفَنْتُهُ عَشِيرَتُهُ فَأَصْبَحَ قَدُ نَبَذَتُهُ الْأَرْضُ ثُمَّ دَفَنُوهُ وَحَرَسُوهُ ثَانِيَةً فَنَبَذَتُهُ الْأَرْضُ ثُمَّ قَالُوا لَعَلَّ أَحَدًا جَاءَ وَأَنْتُمْ نِيَامٌ فَأَخْرَجَهُ فَدَفَنُوهُ ثَالِفَةً ثُمَّ حَرَسُوهُ فَنَهَدُهُ الْأَرْضُ ثَالِثَةً فَلَمَّا رَأَوُا ذَلِكَ ٱلْقَوْهُ أَوْ كَمَا قَالَ [احرحه ابن ماحه (٣٩٣٠) قال شعيب: اسناده ضعيف] (۲۰۱۷۹) حضرت عمران بن حصین ڈاٹنؤ کے ماس بنوجشم کے بچھلوگوں کے ساتھ عمیس یا ابن عمیس آیا،ان میں سے ایک نے ان ہے کہا کہ آپ اس وقت تک قال میں کیوں شریک نہیں ہوتے جب تک فتنڈ تم نہ ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا شاید میں اس وقت تک قال کرچکا ہوں کہ فتنہ باقی ندر ہا، پھر فرمایا کیا میں تمہارے سامنے نبی ملیکا کی ایک حدیث بیان نہ کروں؟ میراخیال نہیں ہے کہ وہتہبیں نفع دے سکے گی ،للبذاتم لوگ خاموش رہو۔

پھر حضرت عمران ڈاٹٹونے بتایا کہ جناب رسول اللہ طَالِیُّ ایک مرتبہ صحابہ خالفہ ہے فرمایا فلاں آ دمی کے ساتھ فلال قبیلے کے لوگوں ہے جہاد کرو، میدان جہاد میں مردوں نے صف بندی کر لی، اور عور نیں ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں، جہاد ہو پاسی کے بعد ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا ہے اللہ کے نی امیر ہے لیے بخشش کی دعاء کیجے ، اللہ آپ کو معاف فرمائے، نی ملیلائے پوچھا کیا تم ہے کوئی گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جب وشن کو تکست ہوئی تو میں نے مردوں اور عور توں کے درمیان ایک آ دمی کو دیکھا، وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بات اس نے میر سے نیز ہے کود کھ کراپی جان بچانے کے لئے کہی تھی اس لئے میں نے اسے قل کردیا، نی ملیلائ نے اس کے لئے استغفار نہیں کیا۔

ا یک حدیث میں دومردوں کو آل کرنے کا ذکر ہے اور یہ کہ نبی علیقانے فرمایا میں اسلام کے علاوہ اور کس چیز پرلوگوں سے

### ﴿ مُنْ لِمُ الْمُورِينِ لِيُومِرُمُ الْمُحْدِينِينَ الْمُحْدِينِينَ الْمُحْدِينِينَ لَهُ الْمُحْدِينِينَ لَهُ

قال کرر ہا ہوں ، بخدا! میں تمہارے لیے بخش کی دعاء نہیں کروں گا ، پچھ عرصہ بعدوہ شخص مرگیا ، اس کے خاندان والوں نے اسے دفن کر دیالیکن صبح ہوئی تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا ، انہوں نے اسے دوبارہ دفن کیا اور چوکیدار مقرر کر دیا کہ شاید سوتے میں کوئی آ کراہے قبرے نکال گیا ہو، لیکن اس مرتبہ پھرزمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ، تین مرتبہ ای طرح ہوا ، بالآخرانہوں نے اس کی لاش کو یوں ہی چھوڑ دیا۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَفْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ [راحع: ٢٠٠٨٥]

(۱۸۰۶) حضرت عمران دفائن سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وفت اپنے چھے کے چھے غلام آزاد کر دیئے ، نبی علیہ ان غلاموں کو بلا یا اورانہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعه اندازی کی ، پھر جن دو کا نام نکل آیا نہیں آزاد کر دیا۔

(٢٠١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُنْصَارِئُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ الْخَزَّازُ حَدَّثَنِى كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ مَا قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ قَالَ قَالَ أَلَا وَإِنَّ مِنْ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخُرِمَ أَنْفَهُ [راحع: ٢٠٠٩٧].

(۲۰۱۸۱) حضرت عمران بڑانٹا ہے مروی ہے کہ نبی الیا ہمیشہ اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے، یا در کھو! مثلہ کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کسی کی ناک کا شیخ کی منت مانے۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهَا وَلَمْ يَنْزِلُ فِيهَا نَهْيٌ [راجع: ٢٠١٧].

(۲۰۱۸۲) حضرت عمران بن حمین رفانتیا ہے مردی ہے کہ جی تہت کی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہے، ہم نے نبی مالیا کی معیت میں اس پڑعمل کیا ہے، نبی مالیا ان وصال تک اس سے مع نہیں فر مایا ، اور نہ ہی اس حوالے سے اس کی حرمت کا قرآن میں کوئی تھم نازل ہوا۔

( ٢٠١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَكُنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَكُنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفَفُنَا فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا لَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَرْفَ عَلَى الْمُثَيِّتِ [راجع: ٢٠١٠٨].

(۲۰۱۸۳) حضرت عمران و النفظ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیا نے فر مایا آئ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہوگیا ہے البذااس کی نماذ جنازہ پڑھو، چنا نچہ ہی علیا کھڑے ہوئے اور ہم نے بیچھے میں بنالیں، پھراس کی نماز جنازہ پڑھی جیسے عام طور پر کرتے ہیں۔ (۲۰۱۸٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَصَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا

### هي مُنالَهُ مُنْ فَيْنَ فِي اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلَّ فِي فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُنْ لِلْمُواللَّهُ مِنْ فَالْمُلَّا مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِ

عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَفُنَا عَلَيْهِ كُمَا نَصُفُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا نُصَلِّى عَلَى الْمَيِّتِ [راحع:٢٠١٨] حفرت عمران التَّنَّ عمروى من كما يك مرتبه في عليها في فرمايا آئ تهمارا بها في نجاش فوت موكيا مهالهذا اس كانما في جنازه برطو، چنا نجو بي عليها كمر عمور بركرت ميل حيال بين بهراس كى نماز جنازه برطى جيها ما طور بركرت ميل وراد در ١٠٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ الْآعُرَ جِ أَنَّ عِمْوانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيمِينِي مُنْدُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۰۱۸۵) حضرت عمران اللفظ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے نبی علیا کے دست مبارک پر بیعت کی ہے جب کے اس سے اپنی شرمگاہ کونیس چھوا۔

( ٢.١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ خَيْثُمَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ قَالَ إِنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ قَرَأَ ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرُ آنَ فَلْيُسُأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسُأَلُونَ النَّاسَ بِهِ [راحع: ٢٠١٥٩].

ردامه) حضرت عمران النظار عوالے سے مردی ہے کہ ایک مرتبدہ کی آدی کے پاس سے گذر ہے جولوگوں کوتر آن پڑھ کر سارہا تھا، تلاوت سے فارغ ہوکراس نے لوگوں سے مانگنا شروع کردیا، بیدد کی کر حضرت عمران النظافات نے ''انا للدوانا الیہ راجعون'' کہا اور فر مایا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے جوشن قرآن پڑھ، اسے چاہئے کہ قرآن کے ذریعے اللہ سے سوال کر ہے، کیونکہ مختر بیب ایسے لوگ بھی آئیں گئی جوقرآن کو پڑھ کراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ اللہ سے سوال کر یں گے۔ اللہ سے سوال کر یہ کہ تو اللہ مناعیل بن المؤ بین عن المنحسن عن عِمْران اللہ علیہ و سکھارت اللہ علیہ و سکھارت اللہ علیہ و سکھارت کی اسادہ ضعیف حدا اِنظر: ۲۰۲۷).

(۲۰۱۸۷) حضرت عمران ڈلٹیڈے مروی ہے کہ نبی تالیّائے نے فرمایا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو کفارہ قتم کا ہے۔

(٢٠١٨) حَدَّثَنَا إِنْوَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَادِثُ بُنُ عُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْدُونَ أَنِوَ حَصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَلَبَ وَلَا جَنبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ انْتَهِبَ فَلَيْسَ مِنَّا إِقَال الترمذي: حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٥٨١، ابن ماحة: ٣٩٣٧، الترمذي: ٢٠١٨، النسائي: ١١/١١ و٢٢ و ٢٢٥) قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد منقطع [[راحع: ٥٩٠٥] الترمذي: ٢٠١٨) حضرت عمران الله عن المراب عن الله عليه الله عنه الله عنها إلى المراب عنه عنه عنها الله عنها ال

# هي مُناهَامَدُن بَل مِينِهِ مَرَّم اللهِ مَنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ اللهِ مَنْ البَصَرِيِّينَ اللهِ مَنْ اللهِ م

( ٢٠١٨٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا مَهُدِى قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَوْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطُرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راحع: ٢٠٠٧٨].

(٢٠١٨) حفرت عمران التلقظ مروى م كرايك مرتب ني عليها في سي يوچها كياتم في شعبان كاس مهيني كي ترفيل كولى روزه ركها ميه الله المنها في الم

(۲۰۱۹) حفرت عمران بناتظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے "السلام علیکم" کہا،
نبی علیہ نے اس کا جواب دیا اور جب وہ بیٹے گیا تو فرمایا دس، دوسرا آیا اور اس نے "السلام علیکم و رحمة الله" کہا، نبی علیہ ان کا بھی جواب دیا، اور جب وہ بیٹے گیا تو فرمایا ہیں، پھر تیسرا آیا اور اس نے "السلام علیکم و رحمة الله وہر محاته"
کہا، نبی علیہ نے اس کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹے گیا تو فرمایا تیس (نکیاں)

( ٢٠١٩١ ) حَدَّثَنَا هَوْ ذَةُ عَنْ عَوْفٍ عَن أَبِي رَجَاءٍ مُوْسَلًا وَكَذَلِكَ قَالَ غَيْرُهُ

(۲۰۱۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مردی ہے۔

( ٢٠١٩٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ القَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ آخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ [راجع: ٢٠٠٩].

(۲۰۱۹۲) حضرت عمران ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا ہمیشہ اپنے خطاب میں صدقہ کی ترغیب دیتے اور مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔

(٢.١٩٣) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عِمْرَانٌ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ أَتِى بِرَجُلِ أَغْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَأَغْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً [راحع: ٨٥٠،٨٥].

(۲۰۱۹۳) حضرت عمران دلائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وفت اپنے چھے کے چھے غلام آ زاد کر دیتے ،جن کے علاوہ

### المَامَوْنَ بْلِيَوْمِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ لَيْهِ مُنْ الْمِعَالِينِينَ لَ

اس کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا، نبی مالیکا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے درمیان قرعدا ندازی کی ، پھر جن دوکانا م نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔

( ٢٠١٩٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ وَحَسُنُ بُنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنَ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ خَلُفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنُ الرَّكُعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ بِيدِى فَقَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدُ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۱۹۳) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں حضرت عمران بن حصین طافظ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی طافظ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ مجدے میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے رہے، جب نمازے فراغت ہوئی تو حضرت عمران طافظ نے فرمایا نہوں نے ہمیں نبی طافِعا جیسی نماز پڑھائی ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَلَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ بَهُزٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِى الْقَرْنُ الَّذِى بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا يَسُتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَغُمُّونَ وَيَغُمُّونَ وَيَعْمُ السِّمَنُ [راجع: ٢٠٠٦١].

(۲۰۱۹۵) حضرت عمران خاتؤے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا اس امت کا سب سے بہترین زمانہ تو وہ ہے جس میں جھے مبعوث کیا گیا ہے، چھراس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، چھراکی الیی قوم آئے گی جومت مانے گی لیکن پوری نہیں کرے گی، خیانت کرے گی، امانت دارنہ ہوگی، گواہی دینے کے لئے تیار ہوگی گو کہ اس سے گواہی نہ مانگی جائے ، اوران میں موٹا پا عام ہو حائے گا۔

(٢.١٩٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي الْعَظَّارَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ آنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ آتَتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنِّي أَصَبُتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيْ وَهِي حَامِلٌ فَامْرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلِيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَلَمَّا وَضَعَتْ جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَ اللَّهِ تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَ اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَى اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ وَسَلَّى عَلَيْها وَقَدْ وَسَلَّى اللَّه تُصَلَّى عَلَيْها وَقَدْ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَى اللَّهِ تُصَلِّى عَلَيْها وَقَدْ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ يَا بَيَى اللَّهِ تُصَلَّى عَلَيْها وَقَدْ وَسَلَّى عَلَيْها وَقَدْ وَعَلْ وَجَدُتَ افْضَلَ مِنْ أَنْ وَرَبَتُ فَقَالَ لَقَدُ تَابَتُ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتُ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ لُوسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ آفُضَلَ مِنْ أَنْ وَنَا لَنَهُ مِنَ أَنْ فَي اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْها وَقَدْ لَقَالَ لَقَدُ تَابَتُ وَلَهُ قَلَى الْمُولِينَةِ لُوسِعَتُهُمْ وَهَلُ وَجَدُتَ آفُضَلَ مِنْ أَنْ

(۲۰۱۹۲) حفرت عمران والتلاسے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے نبی علیہ کے سامنے بدکاری کا اعتراف کرلیا، اور کہنے لگی کہ میں امید سے ہوں، نبی علیہ نے اس کے سرپرست کو بلاکراس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جب بیہ

### هُ مُنلُهُ امْرُن فِيل يُكِيدُ مَرْقُ كُولِ الْمُحْرِيِّينَ الْمُعْرِيِّينَ الْمُعْرِيِّينَ الْمُعْرِيِّينَ الْ

نیچ کوجنم دے چکو جھے بتانا،اس نے ایسائی کیا، پھرنی طیسے تھم پراس مورت کے جسم پراچی طرح کپڑے باندھ دیے گئے اور نبی طیسائے تھم پراس مورت کے جسم پراچی طرح کپڑے باندھ دیے گئے اور نبی طیسائے تھم پراسے تم میں گئے اور اللہ!
آپ نے اسے رجم بھی کیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں؟ نبی طیسانے فرمایا اس نے الیمی تو نبی ہے کہ اگروہ ستر اہال مدینہ پرتشیم کردی جائے تو ان کے لئے بھی کافی ہوجائے ،اور تم نے اس سے افضل بھی کوئی چیز دیکھی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لئے قربان کردیا؟

(۲.۱۹۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنِى آبِى آنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ آنَهُ سَأَلَ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ آنُ لَا يَشْهَدَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ فَقَالَ عِمْرَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي، ۲۹/۷) اسناده ضعيف حدا] وسَلَّمَ يَقُولُ لَا نَذُرَ فِي غَضَبٍ وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ [قال الألباني: صحيح (النسائي، ۲۹/۷) اسناده ضعيف حدا] (۱۹۵۵) حضرت عران التَّيْ سمروى ہے كہ مِن فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَدْماتِ موسَى منا مِن اللهُ ا

( ٢٠١٩٨ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الزُّبَيْرِ حَلَّثَنِي آبِي آنَّهُ لَقِي رَجُلًا بِمَكَّةَ فَحَلَّفَهُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ بِكَفَّارَةُ يَمِينٍ

(۲۰۱۹۸) حضرت عمران بھٹھٹے سے مروی ہے کہ نبی ٹالیٹا نے فر مایا غصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہمی ہوتا ہے جو کفارہ فتم کا ہے۔

( ٢٠١٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ بُشَيْرُ بُنُ كَعْبٍ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا فَعَضِبَ عِمْرَانُ فَقَالَ لَا أَرَانِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ وَتَقُولُ إِنَّ مِنْهُ ضَعْفًا قَالَ فَجَفَاهُ وَآرَادَ أَنْ لَا يُحَدِّثُهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَمَا تُحِبُّ [انظر: ٢٠٢٠].

(۲۰۱۹۹) حفرت عمران نظائفات مروی ہے کہ نی علیٹانے فر مایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، بیرحدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے لگے کہ حکمت کی کمالوں میں کھھا ہے کہ حیاء سے ضعف ہوتا ہے، حضرت عمران بٹائٹونے غصے سے فر مایا کہ میں تم سے نی علیٹا کی حدیث بیان کرر ہا ہوں اور تم اپنے محیفوں کی ہات کررہے ہو۔

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ أَنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راحع: ٢٠١٩٩].

(۲۰۲۰۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢.٢.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ مَرَّ عَلَى مَسْجِدِنَا

#### هي مُنالِهَ الْمَارِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمِينِ مِنْ الْمُعَالِمِينِ مِنْ الْمُعَالِمِينِ اللَّهِ مُنَالُهُ الْمُعَالِمِينِ مِنْ اللَّهِ مُنَالُهُ الْمُعَالِمِينِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنِ

عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذُتُ بِلِجَامِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنُ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجِّ فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وَأَبُو بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وَعُمَرُ رَكُعَتَيْنَ حَتَّى ذَهَبَ وَعُثْمَانُ سِتَّ سِنِينَ آوُ ثَمَانِ ثُمَّ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنِّى أَرْبَعًا [راحع: ٢٠١٠٥]،

(۲۰۲۰) ابونضر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضت عمران بن حقیق والائی ہماری مجد کے پاس سے گذر ہے، میں ان کی طرف بڑھا اوران کی سواری کی لگام پکڑ کران سے نما زِسفر کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی علیھا کے ساتھ رجج کے لئے نکلے تو نبی علیھا واپسی تک دو دورکعتیں پڑھتے رہے، پھر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹٹا وعمر ڈٹاٹٹٹا وعمر ڈٹاٹٹٹا نے بھی اس طرح کیا، چھیا آٹھ سال تک حضرت عثان ڈٹاٹٹٹا نے بھی اس طرح کیا، اس کے بعدوہ مٹی میں چار رکعتیں پڑھنے لگے۔

(٢.٢.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ مَحَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرَ أَوْ الْعَصْرَ ثَلَاتَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحِرُبَاقُ ٱقْصِرَتُ الطَّلَاةُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحِرُبَاقُ ٱقْصِرَتُ الطَّلَاةُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

(۲۰۲۰۲) حفرت عمران النظاع مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیک ان کے طہریا عصر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا، اورسلام پھیر کی تین رکعتوں پر ہی سلام پھیردیا، اورسلام پھیر کی گھر چلے گئے، ایک آدی ' جس کا نام' خرباق' تھا اور اس کے ہاتھ بھی زیادہ ہی لیے تھے' اٹھ کر گیا اور ' یارسول اللہ' ' کہہ کر پکارا، نبی علیکا ہا ہرتشریف لائے تواس نے بتایا کہ آپ نے تین رکعتیں پڑھائی جیں، نبی علیکا والیس آئے اور لوگوں سے بوچھا کیا یہ کہدر ہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی علیکا نے چھوٹی ہوئی ایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر کر سہو کے دو سجد سے کیا اور سلام پھیر دیا۔

(۲.۲.۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بُنَ آوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ النَّهُ صَلَّى الظَّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلَّ اِنَّ اَلْعَلَى فَلَمَّا النَّصَرَفَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهُرَ فَجَعَلَ رَجُلَّ النَّا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٥] انْصَرَفَ قَالَ آيُكُمْ قَرَا آوُ آيُكُمْ الْقَارِىءُ فَقَالَ رَجُلُّ آنَا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٥] انْصَرَفَ قَالَ آيُكُمْ قَرَا آوُ آيُكُمْ الْقَارِىءُ فَقَالَ رَجُلُّ آنَا قَالَ قَدْظَنَنْتُ آنَ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا [راحع: ٢٠٠٥] اللَّهُ عَلَى والى مورت بِرُحَى ، ثما زي وَيَامَ مِن اللَّهُ عَلَى والى مورت بِرُحَى ، ثما زي وَيَامَ مِن اللَّهُ عَلَى والى مورت بِرُحَى ، ثما زي مُوكِر بي طَيِّانَ لَهُ بِي عِيامَ مِن مَعْمَو عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِى الْإِسْلَامِ

(۲۰۲۰۴) حضرت عمران الطلائ مروى ہے كه نبي مليكات فرمايا اسلام ميں جانوروں كونيزوں سے زخى كرنے كى كوئى اصليت

# وَ مُنْ الْمُرْنُ بِلِ يَعْدِي الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِينَ لَهُ الْمُحْرِينِينَ لَهُ

تہیں ہے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ [راجع: ٢٠١٠].

(۲۰۲۰۵) حضرت عمران رفائش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا سے فر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہٰذا اس کی نماز جناز ہ پڑھو۔

(٢٠٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَرَوْحٌ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَرَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إِلَى طَهُورِهِ قَالَ فَأَمَرَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُكُنُوا ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَقُومُ دَهِشًا إِلَى طَهُورِهِ قَالَ فَأَمَرَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُكُنُوا ثُمَّ ارْتَحَلْنَا فَعَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ آقَامَ فَصَلَّيْنَا فَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُكُنُوا ثُمَّ الْآبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمُ فَصَلَّينَا فَيَسُونَا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتُ الشَّمْسُ تَوَخَّا ثُمَّ آمُو بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ آقَامَ فَصَلَّينَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنْ الْفَلِد قَالَ آيَنُهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنْ الْفَلِد قَالَ آيَنُهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ وَاللَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْع

(۲۰۲۰۲) حضرت عمران بڑا تؤاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے ہمراہ کسی سفر بیس سنے ، رات کے وقت ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تو فجر کی نماز کے وقت سب لوگ سوتے ہی رہ گئے، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا، جب سورج خوب بلند ہوگیا تو نبی علیا نے ایک آ دمی کو تھم دیا ، اس نے اذان دی اور لوگوں نے دو تنتیں پڑھیں، پھر انہوں نے فرض نماز اواکی، لوگ کہنے لگے یارسول اللہ اکیا ہم اسے کل آئندہ اس کے وقت میں دوبارہ نہ لوٹالیں؟ نبی علیا نے فرمایا کیا سے ہوسکتا ہے کہ تمہاد ارب تمہیں سود سے منع کرے اور خوداسے قبول کر لے؟

(٢.٣.٧) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ زَعَمَ الْحَسَنُ أَنَّ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَسُرَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً قَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٠١١].

(۲۰۲۰۷) گذشة عديث ال دومري سندے جي مروي ب-

(٢٠٢.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْبَآنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [صححه مسلم (٢١٨)].

(۲۰۲۰۸) حضرت عمران والله المحمد مروى م كه نبي طايقات ارشاد فرمايا ميرى امت ميس سے ستر بزار آ دى بلاحساب كتاب جنت ميں داخل موں كے، بيده ولوگ بيں جوداغ كرعلاج نبيل كرتے ، تعويذ نبيل لاكاتے ، پرندوں سے فال نبيل كيتے اور اپنے

## مُنلاً اعْدُن بْل يَنْ سُرُم كُور اللهِ اللهِ مَن البَصريتين كَيْ البَصريتين كَيْ البَصريتين كَيْ البَصريتين كَيْ

رب بربھروسہ کرتے ہیں۔

( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ فَلْيَتَبَوَّأُ بِوَجْهِهِ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [راحع: ١٠١٥].

(۲۰۲۰۹) حضرت عمران ٹائٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طلیقانے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر کسی بات پر ناحق جھوٹی قتم کھائے ، اسے چاہئے کہ اپنا ٹھکا نہ جہنم کی آگ میں بنالے۔

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ أَبِى دَهُمَاءَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنَا مِنْهُ ثَلَاثًا يَقُولُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ يَتَبِعُهُ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا يُبْعَثُ بِهِ مِنُ الشَّبُهَاتِ [راجع: ٢٠١٦]

(۲۰۲۱) حضرت عمران بڑاٹھڑ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نان</sup> نے ارشاد فر مایا جو محض خروج دجال کے متعلق سنے ، وہ اس سے دور ہی رہے (بیہ جملہ تین مرتبہ فرمایا) کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو یہ تھجے گا کہ دہ مسلمان ہے لیکن جوں جوں دجال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا ،اس کی پیروی کرتا جائے گا۔

( ٢٠٢١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا رَجُلُّ وَالرَّجُلُ كَانَ يُسَمَّى فِي كِتَابِ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَمُرَو بْنَ عُبَيْدٍ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَانَ آبِي رَحِمَهُ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَانَ آبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَانَ آبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَدُ ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِهِ فَسَالُتُهُ فَحَدَّثِي بِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ صَحَّ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ إِنَّمَا ضَرَبَ آبِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِئَاتَهُ لَمْ يَرُضَ الرَّجُلَ الَّذِي حَدَّثَ عَنْه يَزِيدُ

(۲۰۲۱) حضرت عمران ٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے اہل بیت بھی جو کی روٹی سے سالن کے ساتھ سیراب نہیں ہوئے ، یہاں تک کہ نبی ملیٹاد نیا ہے رخصت ہو گئے۔

( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ آنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَارِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْنًا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمِّضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَةُ [راجع: ٧٨ . ٢٠].

(۲۰۲۱۲) حضرت عمران والثنائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایعہ نے کسی سے بوچھا کیاتم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر میں کوئی روز ہ رکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، نبی طایعہ نے فر مایا جب رمضان کے روز ہے فتم ہوجا ئیں تو اس کی جگہ دو دن کے روز ہے رکھ لینا۔۔

( ٢٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي الْعَكْءِ بْنِ الشِّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ

#### هي مُنالًا اَعْدُن بُل يَنْ مِنْ الْبَصِيةِ بِينَ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِمُ الْبَصِيةِ بِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَم

بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سُلَيْمَانُ وَأَشُكُّ فِي عِمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عِمْرَانُ هَلُ صُمْتَ مِنُ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا ٱفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ سِرَادِ

(۲۰۲۱س) حضرت عمران ڈاٹٹاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا نے ان سے پوچھا اے عمران! کیا تم نے شعبان کے اس مہینے کے آخر بیں کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہانہیں، نبی ملیا نے فرمایا جب رمضان کے روز بے ختم ہوجا کیں تو اس کی جگہ دو دن کے روز بے رکھ لینا۔

(٢٠٢٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَقَالَ بُشَيْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ مِنْهُ ضَعُفًا وَإِنَّ مِنْهُ عَجُزًا فَقَالَ أَحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي بُشَيْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ مِنْهُ ضَعُفًا وَإِنَّ مِنْهُ عَجُزًا فَقَالُ أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي بِالْمُعَارِيضِ لَا أَحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالُوا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوَى وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى سَكَنَ وَحَدَّتُكَ مِنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجِينِي مَا عَرَفْتُكَ فَقَالُوا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ طَيِّبُ الْهَوَى وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَى سَكَنَ وَحَدَّتُكَ

(۲۰۲۱۴) حضرت عمران والنون سے کہ نبی علیہ نے فر مایا حیاء ہمیشہ خیر بی لاتی ہے، بیصدیث ان سے کن کر بشیر بن کعب کہنے گئے کہ حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے کمزوری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران والنون نے فر مایا کہ میں تم سے نبی علیہ اللہ کی حدیث بیان کررہا ہوں اور تم اپنے صحیفوں کی بات کررہے ہو، آئندہ میں تم سے کوئی صدیث بیان نہیں کروں گا، لوگ کہنے گئے اے ابو نجید! بیاچھا آ دمی ہے اور انہیں مسلسل مطمئن کرانے گئے، یہاں تک کہوہ خاموش ہو گئے اور صدیث بیان کرنے گئے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَعَفَّانُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْرانَ بُنِ عِصَامِ الضَّبَعِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عِصَامِ الضَّبَعِيِّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عِصَامِ الضَّبَعِيِّ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عِصَامِ الضَّبَعِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالشَّفُعُ وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ مِنْهَا شَفْعٌ وَمِنْهَا وَتُرْ [راجع: ٢٠١٦١].

(۲۰۲۱۵) حضرت عمران بران شخ است مروی ہے کہ بی مائیگا سے سور ۃ الفجر کے لفظ"و المشفع والو تر" کامعیٰ منقول ہے کہ اس سے مرادنماز ہے کہ جعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق۔

( ٢.٢١٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بُنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ يِصْفُ أَجُرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ يِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد [راحج: ٢٠١٢٨].

(٢٠٢١٦) حفرت عمران رفاقتا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا سے بیٹ کرنماز پڑھنے کے متعلق پوچھاتو نبی ملیا نے فرمایا

### هي مُنالاً امْرُان بل يَوْسِرُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کھڑے ہوکر نماز پڑھناسب سے افضل ہے، بیٹھ کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر نماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةً عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرْكَبُ الْأَرْجُوانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَر وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصِّفَة وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ الْفَونِ لَلَّهُ وَطِيبُ النِّمَا الرِّجَالِ رِيحٌ لَهُ [قال الرِّمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨ ٤ ، ٤) الترمذي: ألَّا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحٌ لَهُ [قال الرُمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٨ ٤ ، ٤) الترمذي: وذلا البس القميص المكفف الالحرين) فقد صح ما يحالفه وهذا اسناد وحاله ثقاتً

(۲۰۲۱۷) حضرت عمران ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا میں سرخ زمین پوش پر سواری ٹیمیں کروں گا ،عصفر سے ریکے ہوئے کپٹر نے باریٹم کے کف والی قیص نہیں پہنوں گا ،اور فر مایا یا در کھو! مردوں کی خوشبو کی مہک ہوتی ہے ، ریک ٹبیس ہوتا ،اور عورتوں کی خوشبو کارنگ ہوتا ہے ،مہک ٹبیس ہوتی۔

( ٢٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا آبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يَذْكُرُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٥٥ - ٢].

(۲۰۲۱۸) حضرت عمران ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے ٹی الیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ حیاء سراسر خیر بی ہے ۔ پھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی۔

( 7.719 ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقِّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

(۲۰۲۱۹) حضرت عمران ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نی ملیہ نے ارشاد فر مایا جس شخص کا کسی دوسرے پرکوئی حق ہواور وہ اسے مہلت دے دی قو حقدار کوروز اند صدقہ کرنے کا ثواب ماتا ہے۔

( ٢٠٢٠) حَلَّنَهُ رَوْحٌ حَلَّنَهُ حَمَّادٌ عَنْ قَابِتٍ عَنْ مُطَوِّفٍ عَنْ عِمْوَانَ بَنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَدِ هَعْبَانَ هَيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَوْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ [راحع: ٢٠٠٨].

(٢٠٢٢-) حضرت عمران وللفَّن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی النِیم نے کس سے بوچھا کیا تم نے شعبان کے اس میننے کے آخر میں کوئی روز ہ رکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، نی النِیمانے فرمایا جب رمضان کے روز ہے تم ہوجا کیں تو اس کی جگددودن کے روز مرکھا لینا۔

## هي مُنالاً اخْرِينْ بل يَنظِ مِنْ البَصَرِيْتِينَ كَوْ هِي عَلَى الْمِصَرِيْتِينَ كَمْ

(٢٠٢١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمَيْنِ [راجع: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۲۲) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲.۲۲۲) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَن أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّيَاحِ عَنْ حَفُصِ اللَّيْقِي عَنْ عِمْوَانَ بَنِ حُصَيْنٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَنْتَمِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّحَتَّمِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَنْتَمِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّحَتَّمِ بِاللَّهِ بِاللَّهِ إِقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَالتَّحَتَّمِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَنْتَمِ وَهِذَا اسناد ضعيف]. [راحع: ٢٠٠٧٧] الألباني: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [راحع: ٢٠٠٧٢) من (٢٠٢٣ عران اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ الْحُولِو [راجع: ٢٠٠٧].

(۲۰۲۲۳) حَفَرت عَرَان الْأَثْرَ سِهِ مُروى بِهُ كَدِيْنَ الطَّحَّاكُ يَعْنِى ابْنَ يَسَارٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَطَرُّفِ عَنْ عِمْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ آهْلِهَا النِّسَاءُ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ آهُلِهَا الْفَقَرَاءُ

(۲۰۲۲۳) حضرت عمران ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا جس نے جہنم میں جھا تک کردیکھا تو وہاں اکثریت خواقین کی نظر آئی ،اور جنت میں جھا تک کردیکھا تو اکثریت فقراء کی نظر آئی۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَعَفَّانُ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُورًا قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى وَالرَّجُلُ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ آجُو الْقَاعِدِ [راحع: ٢٠١٢٨].

(۲۰۲۲۵) حطرت عمران اللفظ ہم وی ہے کہ انہوں نے نبی علیا ہے بیٹے کرنماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فر مایا کھڑے ہو کرنماز پڑھناسب سے انفل ہے، بیٹے کرنماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے نصف ہے اور لیٹ کرنماز پڑھنے کا ثواب بیٹے کرنماز پڑھنے سے نصف ہے۔

( ٢٠٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ عُمَرَ آبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ الْآعُرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى سَبْعُونَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ مَنْ

## هي مُنله امَان فيل يُنظ مِنْ البَصِيتين ﴿ مُن الْمُ الْمُن فَيْل يُنظ مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ منال البَصِيتين ﴿ مُ

هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرُقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [صححه مسلم (۲۱۸)].

(٢٠٢٢) حضرت عمران و النظاف مروى ہے كه نبى عليظانے ارشاد فرمايا ميرى امت ميں سے ستر ہزار آ دى بلاحساب كتاب جنت ميں داخل ہوں كے ،كى نے پوچھايارسول الله! بيكون لوگ ہوں كے؟ فرمايا بيد وہ لوگ ہيں جوداغ كرعلاج نہيں كرتے ، تعويذ نہيں لاكاتے ، پرندون سے فال نہيں لينتے اوراپنے رب پر بھروسہ كرتے ہيں۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ آوُ فِى غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كُفَّارَةُ الْيَهِينِ [راحع: ٢٠١٨٧].

(۲۰۲۲۷) حفرت عمران ٹاٹنٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا اللّٰد کی نا فر مانی باغصے میں منت نہیں ہوتی ،اوراس کا کفارہ وہی ہوتا ہے جو کفار ہتم کا ہے۔

ُ (٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ الشِّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱقَلَّ سَاكِنِى ٱهْلِ الْجَنَّةِ النِّسَاءُ [راجع: ٢٠٠٧٦].

(۲۰۲۲۸) حضرت عمران بن حصین رفائلائے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا دفر مایا اہل جنت میں سب سے کم رہائشی افرادخوا تین ہوں گی۔

( ٢٠٢٠) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَسَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَكَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ الْعَكَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُرَيْرِيُّ صُمْ يَوْمًا [رائح: ٢٠٠٧٨]. سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْنًا قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ الْجُرَيْرِيُّ صُمْ يَوْمًا [رائح: ٢٠٠٧٨].

(۲۰۲۳۰) حضرت عمران ٹائٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے کس سے پوچھا کیا تم نے شعبان کے اس میننے کے آخریس کوئی روز ہرکھا ہے؟ اس نے کہانہیں ، نبی علیا نے فرمایا جب رمضان کے روزے ختم ہوجا ئیں توایک دودن کے روزے رکھ لینا۔ (۲۰۲۱) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا قَابِتٌ عَنْ مُطَوِّفٍ عَنْ عِمْوَانَ بُنِ حُصَیْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## منال) اَمَانُ صَالِ يُوْمِنْ مِنْ الْمِيسِينِينَ ﴿ وَ لَهُ هُولِ مَنْ الْمِيسِينِينَ ﴾ وفي المعالية على المعالية على المعالية الم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْكُنِّي فَاكْتَوَيْنَا فَلَمْ يُفْلِحُنَّ وَلَمْ يُنْجِحُنّ [انظر: ٢٠٢٤٨].

(۲۰۲۳) حضرت عمران ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>قا</sup>نے ہمیں داغنے کا علاج کرنے سے منع فر مایا ہے ،کیکن ہم داغنے رہے اور تبھی کا میاب نہ ہو سکے۔

( ٢٠٢٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَّانُ قَالَا ٱنْبَأَنَا ٱبُو هِلَالٍ قَالَ عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا قَتَادَةً وَقَالَ حَسَنٌ عَنْ قَتَادَةً عَن آبِهِ مَلَالٍ قَالَ عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا قَتَادَةً وَقَالَ حَسَنٌ عَنْ قَتَادَةً عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةً لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ لَا يَقُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاقٍ [يَعني المَكْتُوبَة الفريضة قَالَ عَفَّانَ عَامَّة يُحَدِّثُنَا لَيُلةَ عَن بني إِسُرَائِيلَ لا يَقُومُ إِلَّا لِعُظْمِ صَلَاقٍ [يَعني المَكْتُوبَة الفريضة قَالَ عَفَّانَ عَامَّة يُحَدِّثُنَا لَيُلةَ عَن بني إِسُرَائِيلَ لا يَقُومُ إِلاَ لِعِظْمِ الصَّلاة]. [راحم: ٢٠١٦٣].

(۲۰۲۳۲) حفرت عمران ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا ہمیں رات کے وقت اکثر بنی اسرائیل کے واقعات سناتے رہتے تھے (اوربعض اوقات درمیان میں بھی نہیں اٹھتے تھے) صرف فرض نماز کے لئے اٹھتے تھے۔

( ٢٠٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ آخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَنَامَ عَنُ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فَأَمَرَ فَأَذِّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ الْتَطُرَ حَتَّى اسْتَقَلَّ فَأَمَرَ فَأَذِّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ الْتَظَرَ حَتَّى اسْتَقَلَّ فَأَمَرَ فَقَامَ فَصَلَّى [راجع: ٢٠١١٣].

(۲۰۲۳۳) حضرت عمران را الله تعظیر می می که ایک مرتبه نبی طایقه کسی سفر میں تھے، رات کے وقت ایک مقام پر پڑاؤ کیا، تو فیحر کی نماز کے وقت سب لوگ سوتے ہی رہ گئے، اور اس وقت بیدار ہوئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا، جب سورج خوب بلند ہوگیا تو نبی طایقهانے ایک آدمی کو حکم ویا، اس نے اذان دی اور لوگوں نے دوسٹنیں پڑھیں، پھرانہوں نے فرض نماز اداکی۔

( ٢٠٢٤) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ حُصَيْنًا أَوَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْرًا لِقَوْمِهِ مِنْكَ كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبَدَ وَالسَّنَامَ وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ لَهُ مَا يُطْعِمُهُمُ الْكَبَدَ وَالسَّنَامَ وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَقَالَ لَهُ مَا تَمْوَى فَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى أَرْشَدِ آمُوى قَالَ فَانْطَلَقَ فَآسُلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ تَأْمُونِى قَالَ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى أَرْشَدِ آمُوى قَالَ فَانْطَلَقَ فَآسُلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ عَلَى أَرْشَدِ آمُوى قَالَ فَانْطَلَقَ فَآسُلَمَ الرَّجُلُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ إِلِّى آلَيْنَ فَالَ اللَّهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفْسِى وَاغْزِمْ لِى عَلَى أَرْشَدِ آمُوى فَمَا أَقُولُ الْآنَ قَالَ قُلُ اللَّهُمَّ قِنِى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَسُورُرَتُ وَمَا أَعْلَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَوْلُ اللَّهُ وَمَا عَمَدُتُ وَمَا عَلَمُتُ وَمَا عَلِمُتُ وَمَا عَلِمُتُ وَمَا عَلِمُتُ وَمَا عَلِمُتُ وَمَا عَلِمُتُ ومَا عَلِمُ لَى وَمَا عَلَى اللَّهُ مَا أَسُورُونَ وَمَا أَعْلَى اللَّهُمَّ وَمَا عَلَمُ لَيْ وَمَا عَلَمُ مَا أَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مَا أَسُورُونَ وَمَا عَلَى اللَّهُ مَا عَمَدُنَ وَمَا عَلِمُتُ وَمَا عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ وَلَا لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ مَا أَسُولُ اللَّهُ مَا أَلْولَ اللَّهُ مَا أَسُولُونَ فَي مَا أَسُولُونَ فَا أَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مَلْ مُعْلَى أَنْ مَا أَلْولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْ عَلَى فَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَلْمُ لَلَا لَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسُ مَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ لَا اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۰۲۳۷) حضرت عمران بن تصیین ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تھیین نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محر اِمَنَالِیْظِی، آپ ہے بہتراپی قوم کے لئے تو عبد المطلب تھے، وہ لوگوں کوجگر اور کو ہان کھلا یا کرتے تھے اور آپ ان ہی کوذئ کر دیتے ہیں، نبی علیہ نے اسے مناسب جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے کیا پڑھنے کا تھم دیتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا ہوں کہا کروا ہے اللہ! مجھے میر نے نفس کے شرسے بچا، اور سب سے زیادہ جملائی والے کام پر پنچنگی عطاء فرما۔

هي مُنالاً امَيْنَ شِل يَيْدِ مِنْ الْمِصْلِي يَنِي مِنْ الْمِصْلِي يَنِي مِنْ الْمِصْلِي يَنِينَ ﴾ أن المِصْلِي يَنِينَ الْمِصْلِي يَنِينَ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمِصْلِينِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعِلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمِعْلِينِ مِنْ الْمِعِلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ مِنْ الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمُعْلِي مِنْ مِنْ الْمِعِلِينِ مِنْ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِينِ مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِيلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمُعْلِيلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْمُعْلِي مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْعِلْمِي مِنْ مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْمِعْلِي مِنْ مِنْ الْمِ

وہ فض چلا گیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے بھے سے یہ کہتے ہے۔ کہنے کے لئے فرمایا تھا کہ اے اللہ! مجھے میر سے نفس کے شرسے بچا، اور سب سے زیادہ بھلائی والے کام پر پختگی عطاء فرما، اب میں کیا کہا کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا ابتم یوں کہا کرو کہ اے اللہ! میرے پوشیدہ اور علانیہ بملطی سے اور جان ہو چھ کر، واقف ہو کریانا دان ہو کر سرز دہونے والے تمام گنا ہوں کو معاف فرما۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ أَكُلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْٱسُوَاقِ يَعْنِي الدَّجَّالَ

(۲۰۲۳۵) حضرت عمران ڈکاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّق نے فریایا د جال باز اروں میں کھانا کھا تااور چاتا پھرتا ہوگا۔

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِذْرِيسَ يَغْنِى الشَّافِعِيَّ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدُعَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ آنشُدُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ شَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ لَا وَرَى قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَدْرِى قَالَ لَا وَرَى قَالَ لَا وَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَوْرِى قَالَ لَا وَرَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ الثَّلُثَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَوْرِى قَالَ لَا وَرَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَالِكُ وَمِعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

( ٢٠٢٧) حَلَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَلَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ آبِى طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنُ الرَّكُعَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةً أَخَذَ بِيَدِى عِمْرَانُ فَقَالَ لَقَدُ ذَكَّرَنِى هَذَا قَبَلُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٠٧].

(۲۰۲۳۷) مطرف بن شخیر کہتے ہیں کہ میں کوفد میں حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹڑ کے ساتھ تھا، تو حضرت علی ڈاٹٹڑ نے ہمیں نماز پڑھائی، وہ مجدے میں جاتے اور سراٹھاتے وقت ہر مرتبداللہ اکبر کہتے رہے، جب نماز سے فراغت ہوئی تو حضرت عمران ڈاٹٹؤ نے میراہاتھ پکڑ کرفر مایا انہوں نے ہمیں نبی علیکا جیسی نماز پڑھائی ہے۔

(٢٠٢٨) حَلَّنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَلَّنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَنُنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيَأَمُّونَا بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنُ الْمُثُلَةِ [راحع: ٩٧ . ٢]. قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُنَا فَيَأُمُونَا بِالصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنُ الْمُثُلَةِ [راحع: ٩٧ . ٢]. (٢٠٢٣٨) حضرت عَرَان تَاتَّذُ ع مروى ہے كہ بى عَلِيْهِ بمين اپنے خطاب عن صدقه كى ترغيب دية اور مثله كرنے ہے منع فرمات عَرَان تَاتَّذُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ بمين اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ الْمُثَلِّةِ وَيَنْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَقُونُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْدُ وَيُولُولُ عَنْ الْمُثَلِقُ الْعَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْهُ وَلِي الْعَلِي الْعَلَيْهِ وَلَالِي مُعْلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْدُ وَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعُلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعَلَيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَيْهُ وَلِي الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الم المرافع المنافع ال

( ٢٠٢٣ ) حَدِّثَنَا مُؤَمَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ خَيْمُمَةً لَيْسَ فِيهِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ مَرَّائُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَ ثُمَّ قَالَ اتَبِعُونَ عَمْوانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ نَوْلَ الْقُوْآنَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَ ثُمَّ قَالَ اتَبِعُونَا فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَضِلُوا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَ ثُمَّ قَالَ اتَبِعُونَا فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَضِلُوا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَ ثُمَّ قَالَ اتَبِعُونَا فَوَاللَهِ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَضِلُوا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّنَ ثُمَّ قَالَ اتَبِعُونَا فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا تَضِلُوا

(۲۰۲۴۰) حضرت عمران ٹاٹٹڑے مردی ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا اور نبی الیا نے سنتیں متعین کی ہیں، پھرفر مایا کہ ہماری امتاع کرو،خدا کی تیم!اگرتم نے ایبانہ کیاتو گمراہ ہوجاؤ گے۔

( ٢٠٢١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدٍ عَنُ أَبِى قَتَادَةَ الْعَدَوِیِّ قَالَ دَخُلْنَا عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِى رَهُطٍ مِنْ بَنِى عَدِیِّ فِينَا بُشَيْرُ بُنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ أَوْ إِنَّ الْحَيَاءَ خَيْرٌ كُلُّهُ وَقِلَ بُشَيْرُ بْنُ كُعْبٍ إِنَّا لَيْحِكُمَةٍ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لَلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ صَعْفًا فَآعَادَ عِمْرَانُ لَلْهِ عَلَّ وَمِنْهُ صَعْفًا فَآعَادَ عِمْرَانُ لَيْحَلُمُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَيْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لَلّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ صَعْفًا فَآعَادَ عِمْرَانُ لَكُوبِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِتَحْدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُجُيْدٍ إِنَّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِتَحْدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنّهُ لاَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِتَحْدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنّهُ لا بَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِتَحْدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنّهُ لاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِيَحْدِيثِ الْكُتُبِ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنّهُ لَا أَسَلَمَ وَتَعْرِضُ فِيهِ لِيَعْدِيثِ الْكُتُ الْكُتُوبُ قَالَ فَقُلْنَا يَا أَلَا نُحْتُهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ مِنْ فِيهِ لِيَعْرِيثِ الْكُتُوبُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُوبُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

(۲۰۲۳) حفزت عمران ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا حیاء ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، یہ خدیث ان سے من کر بشیر بن کعب کہنے گئے کہ حکت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیاء سے کمزوری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، حضرت عمران ڈائٹونے فر مایا کہ میں تم سے نبی علیہ کی حدیث بیان ترام اپنے محیفوں کی بات کررہ ہو، آئندہ میں تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا، سے نبی علیہ کی حدیث بیان ترم ہو گئے اور حدیث بیان لوگ کہنے گئے اے ابونجید! بیا جھا آ دی ہے اور انہیں مسلسل مطمئن کرانے گئے، یہاں تک کہوہ خاموش ہو گئے اور حدیث بیان کرنے گئے۔

( ٢٠٢٢ ) حَلَّاثِنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَلَّاثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ آخُبَرَنِي عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ وَيُحَكَ مَا هَذِهِ قَالَ مِنْ الْوَاهِنَةِ قَالَ أَمَا

### هي مُنلاً احَذِينَ بْلِ يَنْ مِنْ الْبَصَرِيْتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاً الْجَارِيْتِينَ لَهِ الْمُعَالِّيْتِينَ لَهُ

إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهُنَّا الْبِلْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا (صححه ابن حبان (٦٠٨٥)، والحاكم (٢١٦/٤). وقال البوصيري: ((هذا اسناد حسن)). قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ٣٥٣١)].

(۲۰۲۳۲) حضرت عمران والتخصی مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی طیس نے ایک آوی کے بازو میں پیتل (تا نبے) کا ایک کر اوی کیا، نی علیہ نے فر مایا ارے بھی ! یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ بیاری کی وجہ سے ہے، نی علیہ نے فر مایا اس سے تمہاری کمزوری میں مزیدا ضافہ ہی ہوگا ، اسے اتار کر چھیکو ، اگرتم اس حال میں مرگئے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہو، تو تم بھی کامیا ب نہ ہوگے۔ (۲.۲۲۲) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَطَاءٍ الْحُرَّ السّانِیِّ عَنُ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیَّبِ عَنُ النّبیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْه وَ سَلَّمَ

( ٢٠٢٤٤) وَأَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠١٧٤].

( ٢٠٢٤٥) وَحُمَيْدٍ وَيُونُسَ وَقَتَادَةَ وَسِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّ رَجُلًا أَغْتَقَ سِثَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمُ فَٱقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَرَدَّ آرْبُعَةً فِي الرِّقِّ وَآعْتَقَ اثْنَيْنِ [راجع: ٢٠٠٨٥]

(۲۰۲۳۳-۲۰۲۳۳) حضرت عمران ٹاکٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ غلام آزاد کر دیا ۔ در سے مرت وقت اپنے چھے کے چھ غلام آزاد کر دیا ۔ در سے مجن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی خدھا، نبی طینا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ان کے در میان قرعہ اندازی کی ، پھر جن دو کانام نکل آیا انہیں آزاد کر دیا اور باقی چار کوغلام ہی رہنے دیا۔

(٢٠٢٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِقُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنُ الْحَيِّ آنَ يَعْلَى بُنَ سُهِيْلٍ مَنَّ بِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ يَا يَعْلَى اللَّهُ أَنْكَ بِعْتَ دَارَكَ بِمِاتَةِ الْفِي قَالَ بَلَى قَدْ بِعْتَهَا بِمِائَةِ الْفِي قَالَ فَإِنِّي بِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَق وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَزَق وَجَلَّ عَلَيْهَا تَالِفًا يُتْلِفُهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عُقْدَةً مَالٍ سَلَّطَ اللَّهُ عَرَانَ يَتَعْلَى بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْلِ الْحَدِيمِ لَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَمْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُ عَلَى مُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

(٢٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ انْتَهَبَ نُهْمَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ٢٠٠٩].

(۲۰۲۷۷) حضرت عمران رفافزات مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشا وفر مایا جوشن لوٹ مارکرتا ہے، وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ يُسْتِرُ الْمُحْرِيِّينَ ﴿ مُنْ الْمُحْرِيِّينَ لَهُ مُنْ الْمُحْرِيِّينَ لَهُ الْمُحْرِيِّينَ لَكُوا الْمُحْرِيِّينَ لَهُ الْمُحْرِيِّينَ لَكُوا الْمُحْرِيِّينَ لَا لَهُ الْمُحْرِيِّينَ لَكُوا الْمُحْرِيقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِي الْمُحْرِقِينِ لَكُولِي الْمُحْرِقِينِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِينَ لِي اللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِللَّهِ لَلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِيلِيلُ لِللَّهِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلللَّهِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِللْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينَ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينِ لِلْمُحْرِقِينَ لِ

- (٢.٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالُ عَفَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْكُيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحُنَ وَلَا أَنْجَحُنَ وَقَالَ عَفَّانُ فَلَمْ يُفْلِحُنَ وَلَمْ يُنْجِحُنَ [راجع: ٢٠٢٨].
- (۲۰۲۴۸) حضرت عمران ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ہمیں داغنے کا علاج کرنے سے منع فر مایا ہے ،کیکن ہم داغنے رہے اور مجھی کامیاب نہ ہوسکے۔
- ( ٢.٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّى فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفُنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ راجع: ٢٠١٠٨]
- (۲۰۲۳۹) حضرت عمران ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طالیا سے نفر مایا آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ نبی طالیا کھڑے ہوئے اور ہم نے چیچے مغیں بنالیں ، پھر نبی طالیا نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا جنازہ سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔
- ( .٢٠٥٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَهُدِئَ حَدَّثَنَا غَيُلانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُحَمَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ
- (۲۰۲۵) حضرت عمران والنوس مروى بكرايك مرحد في الياك مرحد في الياك المرحد في اليام في المائي المراد وركو المراد و المراد و المراد وركو المراد و المرد و المراد و المراد و المرد و ال
  - (۲۰۲۵) جھزت عمران بٹائٹڑے مروی ہے کہ نبی طیٹائے رجم کی سز اجاری فرمائی ہے۔
- (٢٠٢٥٢) حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَلَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بُنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي قَنَادَةَ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ [راحع: ٢٠٢٤].
  - (۲۰۲۵۲) حضرت عمران طافغ است مروى ہے كه نبي اليكانے فرمايا حياء سراسر خيري ہے۔
- ( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ الْحَسَنِ الْيَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجُلَةٍ لَهُ فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنْ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## هي مُنلاً امَّن شِل يَنْ سِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَسَلَّمَ بِمَا صَنَعَ قَالَ أَوَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَوْ عَلِمُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ قَالَ فَٱقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْن وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ [راحع: ٢٠٠٨].

(۲۰۲۵۳) حضرت عمران و گانشاہ مروی ہے کہ ایک آ دمی نے مرتے وقت اپنے چھے کے چھ غلام آزاد کردیتے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی ندھا، اس کے ورثاء نے آ کرنی علیا کو بتایا کہ اس نے ایسا کیا ہے، نبی علیا نے فرمایا اگر جمیں پہلے پید چل جاتا تو اس کی نماز جنازہ ند پڑھتے ، پھرنی علیا نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں تین حصوں میں تشیم کر کے ان کے درمیان قرعداندازی کی ، پھرجن دو کانام نکل آیا نہیں آزاد کردیا اور باقی چارکوغلام ہی رہنے دیا۔

( ٢٠٢٥٤) حَدَّثَنَا عُثُمَّانُ بُنُ عُمَرَ ٱلْحَبَرَنَا مَالِكُ وَآبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ [راحع: ١٥٠٠] عَنْ حِمْرَانَ بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ الْمُعْمَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَالَّيْنَ حضرت معاويري نحيده والله كي مرويات

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثِنِي شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ يَغْنِي يَخْيَى بُنَ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شِبْلُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَعْنَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزَعَة يُحَدِّثُ عَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ فَلَلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَنْكَ اللَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي حَلَفْتُ هَكَذَا وَنَشَرَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا الَّذِي بَعَنْكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْسِلَامِ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَعْرَاكُ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَعْرَاكُ وَتَعَالَى بِالْإِسْلَامِ قَالَ وَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ مَعْدَدُهُ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُعْدَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتَقِيمُ الصَّلَاةُ وَتُورِي الزَّكَاةَ [قال الألباني: حسن الاسناد (النسائي: ٥/٤ و١٨)].

(۲۰۲۵۵) حفرت معاویہ بینری الخافظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی الیا ہے عرض کیا کہ بیں نے اتنی مرتبہ (اپنے ہاتھوں ک انگلیاں کھول کرکہا) فتم کھائی تھی (کہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اب بیں آپ کے پاس آگیا ہوں تو) جھے بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوکس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ نبی مالیا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی مالیا اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد تا گھی اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرو۔

( ٢٠٢٥٦) أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشُولَكَ بَعُدَ إِسْلَامِهِ [قال الألباني: حسن (ابن ماحة:

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنزا امَيْنَ بل يَنْ مَرَى الْهِ مَرَى الْهِ مَرَى الْهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ الْهِ الْمُعَالِمَ الْبَصَرِيِّينَ الْهِ الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

٣٩٥٢)]. [انظر: ١٣٦٧، ٢٠٢٧، ٢٠١١ ١٠٠٠، ١٠٠٠، ٢٠٢٠).

- (۲۰۲۵ ۲) یمی دونوں چیزیں مدد گار ہیں ، اور اللہ اس محض کی توبہ قبول نہیں کرتا جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔
- ( ٢٠٢٥ ) قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا أَكُلُتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢١٤٣ و٢١٤٣ و٢١٤٣ و٢١٤٤ ابن ماحة: ١٨٥٠). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٢٠، ٢٧٣، ٢٠٢٧، ٢٨٣، ٢٠٠٥، ٢٠٤٤].
- (۲۰۲۵) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم پر اپنی بیوی کا کیاحق بنما ہے؟ ہی طائیں نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے گالیال مت دو، اور اسے قطع تقلقی اگر کروتو صرف گھر کی حد تک رکھو۔
- ( ٢٠٢٥ ) ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ هَاهُنَا تُحْشَرُونَ ثَلَاثًا رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمُ [مَال الرَّمَانَ عُرَال الرَّمِنَ عَلَى وَجُوهِكُمُ [مَال الرَّمِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْقَ عَل المُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى ا
- (۲۰۲۵۸) پھرتین مرتبہ فرمایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤگے ہم میں سے بعض سوار ہوں گے بعض پیدل اور بعض چیروں کے بل۔
- ( ٢٠٢٥٩) تُوفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِوُ الْأُمَيِمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٨٧٦، ٢٠٨٧، ١٠ ٢٠٨)]. [انظر: ٢٠٢٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨، ٢٠٢٨].
- (۲۰۲۵۹) قیامت کے دن تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اور سب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے زویک سب سے زیادہ باعزت ہوگے۔
- ( ٢٠٢٠) تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى أَفُوَاهِكُمُ الْفِدَامُ أَوَّلُ مَا يُعُرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ قَالَ ابْنُ آبِي بُكْيُرٍ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامَ فَقَالَ إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ [انظر: ٢٠٢٥، ٢٠٩٣، ٢٠٢٥، ٢٩٣، ٢٠٢١].
- (۲۰۲۹۰) قیامت کے دن جبتم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر میر لگادی جائے گی اور سب ہے پہلے جو چیز یولے گی ، وہ ران ہوگی۔
- (٢٠٢١) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ آبُو شِبْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيةً عَنْ آبِي قَزَعَةً عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيةً عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْبِهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَيْرَ آبٍ مَا لا وَوَلَدًا حَتَّى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءَ عَصْرٌ فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ قَالَ آيُ بَنِيَّ آيَ آبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبٍ مَا لاَ يَعْمُ قَالُوا خَيْرَ آبٍ قَالَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ اللَّهِ صَلَّى قَالَ اللهِ صَلَّى قَالُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ ع

### مناله اَمَرُن بَل يَدِيدُ مِنْ المُعَمِّدُ مِنْ المُعْمِدُ مِنْ المُعْمِمُ مِنْ مِنْ الْمُعِمِ مِنْ الْمُعِمُ مِنْ الْمُعِمِ مِنْ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ الْمُعِمْ مِنْ م

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ الْهُرُسُونِي بِالْمِهُرَاسِ يُومِيءُ بِيَدِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبُحْرِ فِي يَوْمِ رِيحٍ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلُوا وَاللَّهِ ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ فِي قَبْضَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ أَيْ رَبِّ مَحَافَتُكَ قَالَ فَقَلَافَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا [احرجه الدارمي (٢٨١٦). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٢٧، ٢٠٢٥، ٢٠٢٩٥].

(۲۰۲۷۲) حفزت معاویہ نافظ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم پراپنی بیوی کا کیاحق بنتا ہے؟ نی علیلات فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چبرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی اگر کر وتو چرف گھر کی حد تک رکھو۔

(٢.٢٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا آبُو قَرَّعَةً سُويُدُ بُنُ حُجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً إِنَّ مُحَمَّدًا آخَذَ جِيرَانِي فَانْطَلِقُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَفَكَ وَكَلَّمَكَ قَالَ عَنْ آبِيهِ آنَّ آخَاهُ مَالِكًا قَالَ يَا مُعَاوِيَةً إِنَّ مُحَمَّدًا آخَذَ جِيرَانِي فَانْطَلِقُ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ قَدْ كَانُوا آسُلَمُوا فَآعُرَضَ عَنْهُ فَقَامَ مُتَمَعِّطًا فَقَالَ آمُ وَاللَّهِ لِينَ فَعَلْتَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ آتَكَ تَأْمُرُ بِالْأَمْرِ وَتَخْلُفُ إِلَى غَيْرِهِ وَجَعَلْتُ آجُرُّهُ وَهُو يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ فَقَالُوا إِنَّكَ وَاللَّهِ لِينَ فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لَيَزْعُمُونَ آتَكَ تَأْمُرُ بِالْآمُرِ وَتَخْلُفُ إِلَى غَيْرِهِ وَجَعَلْتُ آجُرُّهُ وَهُو يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُ فَقَالُوا إِنَّكَ وَاللَّهِ لِينَ فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لِيزُعُمُونَ آتَكَ لَتَأْمُرُ بِالْآمُرِ وَتَخْلُفُ إِلَى فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لِيزُعُمُونَ آتَكَ لَتَأْمُرُ بِالْآمُرِ وَتَخْلُفُ إِلَى فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لِيزُعُمُونَ آتَكَ لَتَأْمُرُ بِالْآمُرِ وَتَخْلُفُ إِلَى فَعَلْتَ ذَلِكَ إِنَّ النَّاسَ لِيزُعُمُونَ آتَكَ لَتَأْمُو بَالْأَمْرِ لَا عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الْعُمُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَوْلِ اللَّهُ اللَ

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## ﴿ مُنْ لِلْمَ الْمُؤْنِ فَبِلْ مُؤْمِدُ فَا لِلْمُ الْمُؤْمِنِ فَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

مِنْ شَيْءٍ أَرْسِلُوا لَهُ جِيرَالَهُ [صححه الحاكم (٦٤٢/٣). قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ٣٦٣١، النسائي: (٩٧/٨)]. [انظر: ٢٦٨٠٢٠٢، ٢٦٨٠٢، ٢٩٨.

(۲۰۲۲) حضرت معاویہ بہری دفاقات مروی ہے کہ ایک مرتبدان کے بھائی مالک نے ان ہے کہا کہ معاویہ ایجہ (متافیقاً)
نے میرے پڑوسیوں کو پکڑلیا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ تہمیں بہچا نے اور تم سے بات کرتے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ
چلا گیا، اس نے نبی علیا سے عرض کیا کہ میرے پڑوسیوں کوچھوڑ دیجئے، وہ مسلمان ہو بچکے ہیں، نبی علیا نے اس کی بات سے
اعراض کیا، (میرابھائی) اکھڑے پن کے ساتھ کھڑ اہو گیا اور آ ہستہ سے کہا کہ بخدا! اگر آ پ ایسا کر لیتے تو لوگ بیسے تھے کہ آ پ
ایک کام کا تھم دیتے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ پولٹا جا رہا تھا اور میں اپنی چا در گھینی ہوا جا رہا تھا کہ
نبی علیا نے فر مایا تم کیا کہدر ہے تھے؟ (وہ خاموش رہا) لوگوں نے بتایا کہ یہ کہدر ہا تھا اگر آ پ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بھے کہ
آ پ ایک ہ م کا تھم دیتے ہیں اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی علیا ہے فر مایا کیا لوگ ایسی بات کہہ سکتے ہیں، اگر

( ٢٠٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱنْتُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱنْتُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٥ ٢٠٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱنْتُمْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٥ ٥٠٢] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَٱنْتُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٥ ٥٠] اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الراحع: ٥ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُفَرَّقُ إِبِلْ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُفَرَّقُ إِبِلِ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجُرُهُ اللَّهِ عَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِلُوهَا مِنهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَإِنَّا آخِلُوهَا مِنهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَإِنَّا آخِلُوهَا مِنهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَإِنَّا آخِلُوهَا مِنْ أَلِيلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتٍ رَبِّنَا جَلَّ وَعَزَّ لَا يَحِلُ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا فَاللَّالِينَى: حسن (ابو داود: ١٥٥٥، النسائي: صححه ابن حزيمة: (٢٢٦٦)، والحاكم (٣٩٨/١). قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٥٧٥، النسائي: ٥/٥، ١ إِنظر: ٢٠٤٤، ٢٠٢٠). والحاكم (٢٠٨٥).

(۲۰۲۱۵) حضرت معاویہ ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ بیل نے ٹبی علیٹا کو پیٹر ماتے ہوئے سنا ہے سائمہ اونٹوں کی ہر چالیس تعداد پر ایک بنت کبون واجب ہوگی ، اور زکو ق کے اس حساب سے کسی اونٹ کوالگ نہیں کیا جائے گا ، جو شخص ثو اب کی نیت سے خود ہی زکو قادا کردے تو اسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو شخص ذکو قادانہیں کرے گا تو ہم اس سے جر اُ بھی وصول کر سکتے ہیں ، اس کے اونٹ کا حصہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے ، اور اس میں سے آل جمہ منا فیڈ کا کے کیجے بھی علال نہیں ہے۔

( ٢٠٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهَ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جِيرَانِي بِمَ أُخِدُوا فَأَعُرَصَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ ٱخْبِرُنِي بِمَ أُخِذُوا فَأَعْرَصَ عَنْهُ فَقَالَ لَئِنُ قُلْتُ ذَاكَ

### 

إِنَّهُمْ لَيَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَنْهَى عَنُ الْغَيِّ وَتَسُتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوْ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَقَدُ قُلْتُمُوهَا أَوْ قَائِلُكُمْ وَلِئِنُ كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ إِنَّهُ لَعَلَى وَمَا هُوَ عَلَيْكُمْ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَائِهِ [راحع: ٢٠٢٦]:

(۲۰۲۹۲) حضرت معاویہ بہری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدان کے والدیا چیانے نی علیہ سے عرض کیا کہ میرے بردوسیوں کوکیوں پکڑا گیاہے؟ نی علیہ نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومر شبدای طرح ہوا پھر والدیا چیانے کہا کہ بخدا! اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بچھتے کہ آپ ایک کام کاحم دیتے ہیں اورخودہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بولتا جارہا تھا اور میں میں اپنی چا در گھیٹنا ہوا جارہا تھا کہ نی علیہ نے فرمایا بیر صاحب کیا کہ دہ ہے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کہ درہا تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بچھتے کہ آپ ایک کام کاحم دیتے ہیں اورخودہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نی علیہ نے فرمایا کیا لوگ الی بات کہہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس کی جان پروٹیوں کو چھوڑ دو۔

( ٢.٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمٍ بَنِ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ تَوْبَةً عَبُدٍ كَفَرَ بَعُدَّ إِسُلَامِهِ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۷) حضرت معاویہ نگاٹیئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا اللہ اس محض کی توبہ قبول نہیں کرتا جواسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

( ٢.٢٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا وَهُ وَمِي فِي تُهُمَةٍ فَحَبَسُهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُوْمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي فَصَمَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا لَيَقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ لَيَّهُ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ بَرُومَ اللَّهُ لَوْ فَعَلْتُ لَكُومَ الْهُ فَعَلْتُ الْمُعْمَا فَقَالَ النَّهِ مَنْ وَاللَّهُ لَوْ فَعَلْتُ لَكُانَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُوا عَلَى اللَّهُ لَوْ فَعَلْتُ لَكُانَ عَلَيْ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُوا

لْهُ عَنْ جِيرَ اللهِ [راجع: ٢٦٣ - ٢].

(۲۰۲۸) حضرت معاویہ بہری دلاتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والدیا چپانے نبی علیا ہے عرض کیا کہ میرے پڑوسیوں کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ نبی علیان نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومر تبدای طرح ہوا پھر والدیا چپانے کہا کہ بخدا ااگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بچھتے کہ آپ ایک کام کا تھم دیتے ہیں اورخودی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بولٹا جارہا تھا اور میں میں اپنی چا در گھیٹی ہوا جا رہا تھا کہ نبی علیا نے فرمایا یہ صاحب کیا کہدرہ سے اور گوں نے بتایا کہ یہ کہدرہ تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بچھتے کہ آپ ایک کام کا تھم دیتے ہیں اورخود بی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی علیا اس کے الوگ

#### 

الى بات كه سكة بين ، الريس نے ايما كيا بھى تواس كا اثر مجھ پر موگا ، ان پر تو پھنيس موگا ، اس كے پر وسيوں كوچھوڑ دو۔ ( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضُلَّ مَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ جُعِلَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ [وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (أبو داود: ١٣٥٩ ، النسائي: ٥/٢٨)]. [انظر: ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٥ ، ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹) حضرت معاویہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص سے اس کا پھاڑا د بھائی اس کے مال کازائد حصہ مانگے اور وہ اسے نہ دی تو قیامت کے دن اسے تنجاسانپ بنادیا جائے گا۔

( ٢٠٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لَهُ وَوَيُلٌ لَهُ [صححه الحاكم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلٌ لَهُ وَوَيُلٌ لَهُ [صححه الحاكم (٢/١٤) وقد حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٩٩٠، الترمذي: ٢٣١٥)]. [انظر: ٢٠٣٥، ٢٠٣٠).

(۲۰۲۷) حفرت معاویہ بغری ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ بی سے نہی ایش کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس محصل کے ہلاکت ہے جولوگوں کے سامنے آئیں ہنانے کے لئے جوٹی با تیں کہتا ہے ، اس کے لئے ہلاکت ہے ، اس کے لئے ہلاکت ہے ۔ اس کے لئے ہلاکت ہے ۔ اس کے لئے ہلاکت ہے ۔ اس کے لئے ہلاکت ہے ، اس کے لئے ہلاکت ہے ۔ اس کے کا آئیت کو رسول اللہ صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم فَقُلُتُ مَا اَتَیْسُکَ حَتّی حَلَفُتُ عَلَدَ أَصَابِعِی هَدِهِ أَنْ لاَ اَتِیْکَ أَرَانَا عَقَانُ وَطَدِّقَى تَقَلَّمُ فَیَالَادِی بَعَفُکَ بِالْحَقِّ مَا الَّذِی بَعَفُکَ بِهِ قَالَ الْاِسْلامُ قَالَ وَمَا الْاِسْلامُ قَالَ أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلّٰهِ تَعَالَى وَأَنْ تُوجِّةً وَجُهَكَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَىٰ وَتُصَلِّمَ اللّٰهِ مَعَلَىٰ وَتُصَلِّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ وَتُصَلِّمَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

(٢٠٢٧٢) أَخُوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللّه عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشُوكَ بَعْدَ إِسُلَامِهِ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۷۲) یمی دونوں چیزیں مددگار ہیں، اور اللہ اس مخص کی توبہ تبول نہیں کرتا جواسلام تبول کرنے کے بعد دوبارہ شرک میں

(٢٠٢٧٣) قُلْتُ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضُوبِ الْوَجْة

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

## منالمًا اَمَٰذُنْ بَلِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ لَيْكُ الْمِصَالِينِينَ لَيْكُ

وَلَا تُقَبُّحُ وَلَا تَهُجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [راحع: ٢٠٢٥٧].

(۲۰۲۷) میں نے عرض کیایارسول اللہ اہم پراپنی ہیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ نبی الیہ انے فرمایا جبتم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جبتم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چبرے پرنہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی اگر کروتو صرف گھر کی حد تک رکھو۔ (۲۰۲۷) قال تُحْشَرُونَ ھَاھُنَا وَ أَوْمَا بِيكِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُسْخَبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمْ [راحع: ۲۰۲۸] (۲۰۲۷) قال تُحْشَرُونَ ھَاھُنَا وَ أَوْمَا بِيكِهِ إِلَى نَحْوِ الشَّامِ مُشَاةً وَرُسْخَبَانًا وَعَلَى وُجُوهِكُمْ [راحع: ۲۰۲۵] (۲۰۲۷) پھر فرمایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤگے، تم میں سے بعض سوار ہوں گے، بعض پیدل اور بعض چبروں کے بل

( ۲۰۲۷ ) تُعْرَضُونَ عَلَى الله تَعَالَىٰ وَعَلَى أَفُو اهِكُمُ الْفِلدَامُ وَأَوَّلُ مَا يُعْرِبُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ [راحع: ٢٠٢٠]. ( ٢٠٢٧ ) قيامت كه دن جبتم لوگ پيش مول گيتو تمهار منه پرمهرلگادی جائے گی اورسب سے پہلے جو چيز بولے گی، وہ ران ہوگی۔

( ٢٠٢٧ ) وَقَالَ مَا مِنْ مَوْلًى يَأْتِي مَوْلًى لَهُ فَيَسُأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَا جَعَلَهُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ شُجَاعاً يَنْهَسُهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَالَ عَفَّانُ يَعْنِي بِالْمَوْلَى ابْنَ عَمِّهِ [راجع: ٢٠٢٦].

(۲۰۲۷) اور نبی ملیکا نے فرمایا جس شخص سے اس کا پچازاد بھائی اس کے مال کا زائد حصہ مائے اور وہ اسے نہ دیے تو قیامت کے دن فیصلہ سے پہلے اسے تنجاسانی بنادیا جائے گا، جواسے ڈستار ہے گا۔

( ٢٠٢٧) قَالَ وَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ الله تَعَالَىٰ مَالًا وَوَلَدا حَتَى ذَهَبَ عَصْرٌ وَجَاءَ آخَرُ فَلَمَّا الْحُنُوا الْحَنُونِ قَالَ إِلَا اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَلَهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَهُ حِذَاءَ رُكُبَيْهِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَفَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَهُ حِذَاءَ رُكُبَيْهِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَهُ حِذَاءَ رُكُبَيْهِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَفَعَلُوا وَالله وَقَالَ نَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَيْدِهِ هَكَذَا ثُمَّ اذْرُونِي فِي يَوْمٍ رَاحٍ لَعَلِّى أَضِلُّ الله تَعَالَىٰ كَذَا قَالَ عَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلَيْهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلَيْهُ قَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلَيْهُ قَالَ مِنْ مَخَافِتِكَ قَالَ فَتَلَا فَاللهُ اللهُ اللهُ الله تَعَالَىٰ بَهَا إِراحِع اللهُ اللهُ الله تَعَالَىٰ فَقَالَ يَا ابْنَ آدَمٌ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلُكَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَاللّه فَالُ فَتَلَا فَالُ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ بَهَا إِراحِع اللهُ اللهُ

(۲۰۲۷) حضرت معاویہ واللہ تھا تھا ہے کہ تی ملیکا نے ارشاد فرمایا پہلے زمانے بیں ایک آدی تھا جے اللہ تعالی نے فوب مال ودولت اوراولا دینے نواز رکھا تھا، وقت گذرتا رہا جی کہ ایک زبانہ چلا گیا اور دوسرا زبانہ آگیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوا بیس تمہارے لیے کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ، اس نے کہا کیا اب تم میری ایک بات ما نگو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس نے کہادیکھو، جب میں مرجاؤں تو مجھے آگ میں جلادیا اور کو کلہ بن جانے تک مجھے آگ ہی میں رہنے دینا، پھر اس کو سکے کو ہاون وستے میں اس طرح کو ٹنا (ہاتھ کے اشارے سے

#### www.islamiurdubook.blogspot.com

#### هي مُنالُهُ الْمَرْانُ بْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

(۲۰۲۷) حضرت معاویہ بہنری را گانٹوئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ کامل ستر امتوں کی شکل میں ہو گے اور سب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ باعزت ہو گے اور جنت کے دوکواڑوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے لیکن ایک دن وہاں بھی رش لگا ہوا ہوگا۔

( ٢٠٢٧٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْحَبُرَنَا الْحُرَيْرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ أَوْلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآهَمِيِّ فَخِدُهُ وَكَفَّهُ [راحع: ٢٠٢] قَالَ تَجِيتُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَى أَفُواهِكُمُ الْفِدَامُ وَإِنَّ أَوْلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآهَمِيِّ فَخِدُهُ وَكَفَّهُ [راحع: ٢٠٢٠] قَالَ تَجِيتُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَى أَفُواهِكُمْ الْفِدَامُ وَإِنَّ أَوْلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ الْآهَمِيِّ فَخِدُهُ وَكَفَّهُ [راحع: ٢٠٢٥] والله من يوم رائع من يم من يهل جو چيز بولي كان وران بول الله عنه يم الله عنه يهل جو چيز بولي كان ووران بول الله عنه الله عنه يم الله يقول الله يول الله

( .٦٨٠) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرَأْتِي عَلِّيَّ قَالَ تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ [انظر: ٢٠٢٥٧].

(۲۰۲۸) حضرت معاویر بہنری ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم پراپنی بیوی کا کیا حق بنآ ہے؟ نبی طیالا نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے گھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چبرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی اگر کروتو صرف گھرکی حد تک رکھو۔

(٢٠٢٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَهُزُ بِنُ حَكِيمٍ بِنِ مُعَاوِيةً عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَفْرَبَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَفْرَبَ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَفْرَبَ قَالَ الْأَلِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(۲۰۲۸) حفرت معاویہ بہری والنوا میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول الله! میں کس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ نبی علیہ نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، تین مرتبہ میں نے یہی سوال کیا اور تینوں مرتبہ نبی علیہ

## هي مُنالِهَ مَرْنُ بِلِيَوْمِ فَيْ الْمُورِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ مَرْنُ بِلِيَوْمِ فَي مُنالُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِهَ مَرْنُ بِلِيَا مَرْنُ بِلِي الْمُورِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْمُورِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْمُورِيِّينَ الْمُورِيِّينَ ﴾

نے بهی جواب دیا، چوتھی مرتبہ کے سوال پر نبی طائِس نے فر مایا اپنے والد کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ قر بہی رشتہ داروں کے ساتھ۔ (۲.۲۸۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنَّكُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ جَيْرُهَا وَأَكُرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ [راحع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۸۲) حضرت معاوید بهزی دانش سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت کے دان تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اور سب سے آخری امت تم ہوں گے اور اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ باعزت ہوگے۔

( ٢.٢٨٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نِسَاؤُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ حَرْثُكَ انْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِنْتَ غَيْرَ أَنْ لَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ وَأَطْعِمُ إِذَا طَعِمْتَ وَاكُسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ كَيْفَ وَقَدُ ٱفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ إِلَّا بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا [راحع: ٢٥٧ ٢٥].

(٢٠٢٨٣) حضرت معاوييه بهري طافية سے مروى ہے كہ يل نے بار كاونبوت ميں عرض كيايا رسون الله! بهم اپني عورتوں كے كس

صے بین آئیں اور کس مصے کوچھوڑیں؟ نی ملیہ نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہال سے جا ہوآؤ،

می البتہ جبتم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جبتم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چیرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی حزائل آئیں نے گاگی کے سکھی میں مار سے بھی پہناؤ، اس کے چیرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلقی

ا گرکرونو میرف گھر کی حد تک رکھو، یہ کیسے مناسب ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے ہے آتے بھی ہو۔ معالی میں میں برائی کر سروج کے دیا ہے دیا ہے دیا تھا کا گڑا ہو سروج کا کہ جو ساوعوں ہی ترین کو میں سروج کے بات

عَيُّ اللَّهِ آيَنَ تَأَمُّرُنَا يَهُزُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَنَ تَأْمُرُنِى قَالَ هَاهُنَا وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ ﴿ الشَّامِ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ [راجع: ٢٠٢٨].

بی ایس (۲۰۲۸) حضرت معادیہ اللہ اس مروی ہے کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ جھے کہاں جانے کا تھم دیتے ہیں؟ نی ملیله ما نے فر مایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤ گے،تم میں سے بعض سوار ہوں گے، بعض پیدل اور بعض چبروں کے بل۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِى رَجُلٌ مَوْلَاهُ فَيَسُالُهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلَّا دُعِى لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلُهُ الَّذِى مِنَعَهُ [راجع: ٢٠٢٦].

(۲۰۱۸۵) جفرت معاویہ ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جس مخض ہے اس کا پیچا زاد بھائی اس کے مال کا زائد حصہ ماننگے اور وہ اسے ندو ہے تو قیامت کے دن اسے گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔

(٢.٢٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَائَلُ أَمُوالَنَا قَالَ يَتَسَائَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ أَوْ الْفَتْقِي لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ [انظر: ٣١٠].

(٢٠٢٨٦) حضرت معاويد بهرى والمقط سے مردى ہے كدا يك مرتب ميں نے بار كاو رسالت ميں عرض كيا يارسول الله! مم لوگ

#### هي مُنايَّا اَمَٰنُ فَبْلِ يَيْدِ سَرِّم كَلَّى ﴿ ١٣ كُولِ الْبَصِرِيِّينَ كَوْ

آپس میں ایک دوسرے کا مال مانگتے رہتے ہیں، نبی علیا نے فرمایا انسان اپٹی قوم میں صلح کرانے کے لئے کسی زخم یا نشان کا تا وان ما نگ سکتا ہے، جب وہ منزل پر پہنچ جائے یا تکلیف باقی رہے تو وہ اپنے آپ کوسوال کرنے سے بچائے۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ بَهُزٍ قَالَ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ آوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِى مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ آوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا اللَّهُ عَوْرَاتُكَ يَا اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُّ فَلَا يَرَيْنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُّ فَلَا يَرَيْنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُّ فَلَا يَرَيْنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُّ فَلَا يَرَيْنَهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُّ فَلَا يَرَبُونَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَعَلَى أَحَقُلّ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ [حسنه الترمذي. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٠١٤) الترمذي ١٩٤١، الترمذي ٢٠٢٩ و ٢٠٢٩٤). [انظر: ٢٠٨٥ م ٢٠٢٥، ٢٥ م ٢٠٢٩].

(۲۰۲۸) حضرت معاویہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اہم اپنی شرمگاہ کا
کتنا حصہ چھپا کیں اور کتنا چھوڑ سکتے ہیں؟ بی علیہ نے فرمایا اپنی ہوی اور باندی کے علاوہ ہرا یک سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بعض لوگوں کے رشتہ داران کے ساتھ رہتے ہیں؟ نی علیہ نے فرمایا جہاں تک مکن ہو کہ وہ تہاری
شرمگاہ نہ دیکھیں ،تم انہیں مت دکھاؤ، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص تہا بھی تو ہوتا ہے؟ نی علیہ ان فرمایا اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

( ٢٠٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ بَهْزٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آحَقُ آنُ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ [راحج: ٢٨٧ - ٢].

(۲۰۲۸۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَيْضًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَوَضَعَهَا عَلَى فَرُجِهِ [راجع: ٢٠٢٨٧].

(۲۰۲۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بَهُزٍ قَالَ أَخْبَرَنِى آبِى عَنْ جَدِّى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

### هي مُنالها مَرْن بل رَيِّه مِنْ المِصريتين ﴿ ١٥ ﴿ ١٥ ﴿ المُعْلِينَ الْبَصْرِيتِينَ ﴾ المُعندُن البَصريتين ﴿ اللهِ

تعالی نے آپ کوئس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ نی ملیکانے فرمایا اللہ تعالی نے جھے اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، پوچھا اسلام کیا ہے؟ نی ملیکانے فرمایا تم یوں کہوکہ میں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے لئے یکسوہو گیا اور نماز قائم کرواورز کو ۃ اوا کرواوریا در کھو! ہرمسلمان دوسرے مسلمان کے لئے قائل احرّ ام ہے۔

(٢٠٢٩١) أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٢٠٢٥].

(۲۰۲۹) یمی دونوں چیزیں مددگار ہیں ،اوراللہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جواسلام قبول کرنے کے بعد یا مشرکین کوچھوڑ کر مسلمانوں کے پاس آنے کے بعددوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

(۲۰۲۹) مَا لِي أُمُسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنُ النَّارِ أَلَا إِنَّ رَبِّى دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّفْتَ عِبَادِى وَأَنَا قَائِلٌ لَهُ رَبِّ قَدْ بَلَاثُهُمُ أَلَا فَلْيَكُمْ الْعَائِبَ وَقَالَ النوصيرى: هذا اسناد حسن وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٤) المَلَّاتُهُمُ أَلَا فَلْيُكِمُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائِبَ وَقَالَ النوصيرى: هذا اسناد حسن وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة ٢٣٤) المراحد على المَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ ا

(٢.٢٩٣) ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ وَمُفَدَّمَةٌ ٱفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ وَقَالَ بِوَاسِطِ يُتَرْجِمُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَذَا دِينُنَا قَالَ هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينُنَا قَالَ هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُخْسِنُ يَكُفِكُ [راجع: ٢٠٢٠].

(۲۰۲۹۳) قیامت کے دن جبتم لوگ پیش ہوں گے تو تہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز ہولے گ، وہران ہوگی ، میں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا یہ ہمارا دین ہے؟ نبی علیظ نے فر مایا یہ تہا رادین ہے اور تم جہال بھی اچھا کام کرو گے وہ تہاری کفایت کرے گا۔

( ٢.٢٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَزْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونِ لَا تُفَرَّقُ إِبِلَّ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَّمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لَا يَجِلُّ لَإِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

[راجع: ١٥ ٢٠ ٢]

(۲۰۲۹۳) حضرت معاویہ ڈاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیقا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے سائمہ اونوں کی ہر چالیس تعداد پر ایک بنت لیون واجب ہوگی ،اورز کو ق کے اس حساب ہے کسی اونٹ کوالگ نہیں کیا جائے گا ، جو محض ثواب کی نبیت ہے خود ہی زکو قادا کردے تواسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو محض زکو قادانہیں کرے گا تو ہم اس سے جبر اُبھی وصول کر سکتے ہیں ،اس

#### هي مُنالِهَ احْدِينَ بل يَنْ مَنْ البَصَرِيتِينَ ﴾ وهو الله البَصَرِيتِينَ البَصَرِيتِينَ البَصَرِيتِينَ البَصَرِيتِينَ الْهِ

کے اونٹ کا حصہ ہمارے پروردگار کا فیصلہ ہے ، اور اس میں سے آل محر منافظ کے لئے کچھ بھی حلال نہیں ہے۔

( ٢٠٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا بِهُزٌ الْمَعْنَى حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَعْطَاهُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا لَا وَوَلَداً وَكَانَ لَا يَلِدِينُ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ دِينًا قَالَ يَزِيدُ فَلَبِتَ حَتَّى ذَهَبَ عُمُرٌ وَبَقِى عُمُرٌ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ أَنْ لَمْ يَبْتَعِرْ عِنْدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ خَيْراً دَعًا بَنِيهِ قَالَ يَا بَنِيَّ أَيَّ أَبِ تَعْلَمُونِي قَالُوا خَيْرَهُ يَا أَبَانَا قَالَ فَوَاللَّه لَا أَدَعُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا لَّا هُوَ مِنِّي إِلَا أَنَا آخِذُهُ مِنْهُ أَوْ لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ قَالَ فَأَخَذَمِنْهُمْ مِيثَاقاً قَالَ أَمَّا لَا فَإِذَّا مُتُ فَخُذُونِي فَأَلْقُونِي فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ حُمَماً فَدُقُونِي قَالَ فَقِالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فَفُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ قَالَ فَجِيءَ بِهِ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَعُرِضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشِيتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ إِنِّي لَا سُمَعَنَّ الرَّاهِبَةَ قَالَ يَزِيدُ أَسْمَعُكَ رَاهِباً فَتِيبٌ عَلَيْهِ قَالَ بَهْزٌ فَحَدَّثُتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنَ وَقَتَادَةً وَحَدَّثَانِيه فَتِيبَ عَلَيْهِ أَوْفَنَابَ الله عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ شَكَّ يَحْيَى[راحع: ٢٠٢٦] (٢٠٢٩٥) حضرت معاويد وللفظ سے مروى ہے كه نبى عليهانے ارشادفر ما يا يملے زمانے ميں ايك آ دمى تھا جسے الله تعالى نے خوب مال ودولت اوراولا دینے نواز رکھاتھا، وقت گذرتار ہاحتیٰ کہایک زمانہ چلا گیا اور دوسرا زمانہ آ گیا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تواس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچو! میں تبہارے لیے کیساباپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ،اس نے کہا کیاا بتم میری ایک بات ما گلو کے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! اس نے کہا دیکھو، جب میں مرجا وَں تو مجھے آگ میں جلا وینا اور کوئلہ بن جانے تک مجھے آگ ہی میں رہنے دینا، پھراس کو کلے کو ہاون دیتے میں اس طرح کوٹنا (ہاتھ کے اشارے سے بتایا) پھر جس دن ہوا چل رہی ہو،میری را کھ کوسمندر میں بہا دینا،شایداس طرح میں اللہ کو نہل سکوں، نبی مالیلہ نے قرمایا اللہ کی قتم!ان لوگوں نے اس طرح کیا ہمکین وہ اس کمھے اللہ کے قبضے میں تھا ،اللہ نے اس سے یو چھا کہ اے ابن آ دم! تجھے اس کا م پر كس چيز نے ابھارا؟ اس نے كہا بروردگار! تيرے خوف نے ،اللہ تعالی نے اس خوف كى بركت سے اس كى تول قبول فرمالى ۔

### حَديثُ مُعَاوِيَةَ بُنِ حَيْدَةً عَنِ النَّبِيِّ مَلَّالْيَا مُوَهُوَ جَدُّ بَهُزِ بُنِ حَكِيمٍ

#### حظرت معاوريه بن حيده طاتنا كي مزيدا حاديث

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهُنِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه عَوْرَاتُنا مَا نَاْتِي عِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظُ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ قُلْتُ أَرَّايُتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا قُلْتُ أَرَايُتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً قَالَ فَاللّٰه

#### 

تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنَ النَّاسِ [راجع: ٢٠٢٨٧].

(٢٠٢٩١) حضرت معاوید بران سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم اپٹی شرمگاہ کا کتنا حصہ چھپا کیں اور کتنا چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی علیہ ان فرمایا پی ہوی اور باندی کے علاوہ ہراکیہ ہے اپٹی شرمگاہ کی حفاظت کرو، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! بعض لوگوں کے دشتہ داران کے ساتھ دہتے ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہو کہ وہ تمہاری شرمگاہ نہ دیکھیں، تم انہیں مت و کھاؤ، میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے کوئی شخص تنہا بھی تو ہوتا ہے؟ نبی علیہ ان فرمایا اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔

( ٢٠٢٧) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ بَهُٰزِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيِّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلِّ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةٌ لَبُون لَا يُفَرَّقُ إِبِلَّ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعُطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجُرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطُرَ مَالِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لَإِلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءً [راحع: ٢٠٢٥]

(۲۰۲۹۷) حفرت معاویہ اللہ تا تو ہے کہ میں نے نبی طابھ کو پی فرماتے ہوئے سنا ہے سائمہ اونوں کی ہر چالیس تعداد پر ایک بنت لبون واجب ہوگی ، اور زکو ق کے اس حساب سے کسی اونٹ کوالگ ٹبیس کیا جائے گا، جو شخص ثواب کی نیت سے خود ہی زکو قادا کر دے تواسے اس کا ثواب مل جائے گا اور جو محض زکو قادانہیں کرے گاتہ ہم اس سے جرا بھی وصول کر سکتے ہیں ، اس کے اونٹ کا حصہ ہمارے بروردگار کا فیصلہ ہے ، اور اس میں سے آل محرش کا تی گئے کھے بھی حلال نہیں ہے۔

(٢٠٢٩٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا بَهُزُ بَنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثَلَّ أَجِدُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثَلَّ أَخِذُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ ثَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَخِذُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ قَالَ جِيرَانِي بِمَا أُخِذُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ قَالَ لِينَ قُلْتُ ذَاكَ لَقَدُ زَعَمَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يُنْهَى عَنِ الْفَى وَيَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَخِذُوا فَأَعُرَضَ عَنْهُ قَالَ لَيْبِي إِلَيْهُ وَيَسْتَخْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ لَيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ إِنَّهُ أَوْ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ إِنَّهُ إِنَّهُ فَقَالَ أَمَا لَقَدُ فُلْتُمُوهَا أَوْ قَالَ طَلِيلًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوِ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ إِنَّهُ فَقَالَ أَمَا لَقَدُ فُلْتُمُوهَا أَوْ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا قَالَ فَقَامَ أَخُوهُ أَوِ ابْنُ أَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ فَقَالَ أَمَا لَقَدُ فُلْتُمُوهَا أَوْ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَقَالَ أَمَا لَقَدُ فُلْتُكُمُ خَلُوا لَهُ عَنْ إِلَى اللَّهُ عَلَى فَقَالَ أَمَا لَقَدُ فُلْتُكُمُ خَلُوا لَهُ عَنْ جِيرَائِهِ [راحع: ٢٠٢٦٣].

(۲۰۲۹۸) حضرت معاویہ بہری واقت مروی ہے کہ ایک مرتبہان کے والدیا پچانے نی علیا سے عرض کیا کہ بھر سے پڑوسیوں کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ نی علیا نے اس کی بات سے اعراض کیا، دومرتبہای طرح ہوا پھر والدیا پچانے کہا کہ بخدا! اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بھتے کہ آپ ایک کام کام محم دیتے ہیں اور خودہ می اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ بواتا جار ہا تھا اور ہیں میں اپنی چا در گھیٹنا ہوا جار ہا تھا کہ نی علیا نے فر مایا یہ صاحب کیا کہ درہ بھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کہدر ہا تھا اگر آپ ایسا کر لیتے تو لوگ یہ بھتے کہ آپ ایک کام کام ویتے ہیں اور خودہ می اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی علیا نے فر مایا کیا لوگ ایسی بات کہ سے ہیں، اگر میں نے ایسا کیا بھی تو اس کا اثر جھی پر ہوگا ، ان پرتو بھٹیس ہوگا ، اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔

#### هي مُنالُهُ الْمَوْنُ بِلِيَةِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ لَهِ الْمُعَالِمِينِينَ لَهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلَّمِ اللّلْمِنْ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعِلَّمِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْ

( 5.199) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْمَيْتُهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا آتَيْتُكَ وَجَمَعَ بَهُزْ بَيْنَ كَا آتِيتُكُ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ عَدَدِ أُولَاءِ أَنْ لَا آتِيَكَ وَلَا آتِي دِينَكَ وَجَمَعَ بَهُزْ بَيْنَ كَقَيْهِ وَقَدْ جِنْتُ امْرَأً لَا آغَقِلُ شَيْعًا إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ وَإِنِّى آسُالُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ بِمَ كَقَيْهُ وَقَدْ إِلَيْهَ مَلَى اللَّهُ عَلَى مُسْلِم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَرَسُولُهُ وَإِنِّى آسُالُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ بِمَ بَعَنْكَ اللَّهُ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ قُلْتُ وَمَا آيَاتُ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَقُولَ آسُلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَتَحَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَوْلِقَ آسُلَمْتُ وَجُهِى لِلَّهِ وَتَحَلَّيْتُ وَتُولِمَ السَّلَمْ وَرَسُولُهُ وَيَوْلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْنَا قَالَ بِالْإِسْلَامِ عَلَى مُسْلِمٍ عَلَى مُسُلِمٍ مُحَرَّمٌ [راحع: ٥٠٢].

(۲۰۲۹) حضرت معاویہ بہری والی استحاری کے باتھوں نے نبی الی استحرض کیا کہ میں نے اتنی مرتبہ (اپنے ہاتھوں کی افکال کول کر کہا) مسلم کھائی تھی (کہ آپ کے پاس آبیں آؤں گا، اب میں آپ کے پاس آگیا ہوں تو) مجھے بتائے کہ اللہ تعالی نے آپ کوس چیز کے ساتھ بھجا ہے؟ نبی الیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اسلام کے ساتھ بھجا ہے، یو چھا اسلام کیا ہے؟ نبی الیہ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اسلام کے ساتھ بھجا ہے، یو چھا اسلام کیا ہے؟ نبی الیہ نے تھا دیا اور اس کے لئے یکسوہو گیا اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرواور یا درکھو! برمسلمان دوسرے مسلمان کے لئے قابل احترام ہے۔

( ..٣٠. ) أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشُولِ أَشُرَكَ بَعُدَ مَا أَسُلَمَ عَمَلًا وَتُفَارِقَ الْمُشُوكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ [راجع: ٢٠٢٥].

(۲۰۳۰۰) یمی دونوں چیزیں مددگار ہیں،اوراللہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا جواسلام قبول کرنے کے بعد یامشر کمین کوچھوڑ کر مسلمانوں کے یاس آنے کے بعددوبارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

(٢٠٣٠) مَا لِي أُمْسِكُ بِحُجَزِكُمْ عَنَ النَّارِ أَلَا إِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ دَاعِيَّ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّفْتُ عِبَادَهُ وَإِنِّى قَائِلٌ رَبِّ إِنِّى قَدُ بَلَّغْتُهُمْ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ [راحع: ٢٠٢٩٦].

(۲۰۳۰۱) یہ کیا معاملہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کرجہنم سے بچار ہا ہوں، یا در کھوا میر اپروردگار مجھے بتلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے میرے بندوں تک میراپیغام پہنچا دیا تھا؟ اور میں عرض کروں گا کہ پروردگار! میں نے ان تک پیغام دیا تھا، یا در کھواتم میں سے جو حاضر ہیں، وہ غائب تک یہ بات پہنچادیں۔

(٢٠٣٠٢) ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ مُفَدَّمَةً ٱفْوَاهُكُمْ بِالْفِدَامِ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَخِذُهُ وَكَفَّهُ قُلْتُ يَا نَبِيّ اللَّهِ هَذَا دِينُنَا قَالَ هَذَا دِينُكُمْ وَأَيْنَمَا تُحْسِنُ يَكُفِكَ [راجع: ٢٠٢٦].

(۲۰۲۰۲) تیا مت کے دن جب تم لوگ پیش ہوں گے تو تمہارے مند پر مہر لگادی جائے گی اور سب سے پہلے جو چیز ہولے گی ، وہ ران ہوگی ، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا یہ ہمارا دین ہے؟ نبی طایع ان فر مایا یہ تمہارا دین ہے اور تم جہال بھی اچھا کام کرو گے وہ تمہاری کفایت کرے گا۔

( ٢٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### هي مُنلا) مُن فين بيني مترم كه هي ١٨ كه هي منال البصريتين كه

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ كَانَ عَبُدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَعُطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا فَكَانَ لَا يَدِينُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى خَيُرًا دَعَا فِي اللَّهِ مَالَا فَلَوْ اللَّهِ فَقَالَ أَنَّ الْبَدَ وَيَعَالَى خَيْرًا وَعَالَى خَيْرًا وَعَالَى خَيْرًا وَاللَّهِ لَا الْدَعُ عِنْدَ آحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُو مِنِّى إِلَّا أَنَا آخِدُهُ بَنِيهِ فَقَالَ أَمَّ لَا وَاللَّهِ لَا الْدَعُ عِنْدَ آحَدٍ مِنْكُمْ مَالًا هُو مِنِّى إِلَّا أَنَا آخِدُهُ مِنْهُ وَلَتَفْعَلُنَ بِي مَا آمُرُكُمْ قَالَ فَاخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَرَبِّى فَقَالَ آمَّا لَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَالْقُونِى فِى النَّارِ حَتَى إِذَا كُنْتُ حُمَمًا فَلُو وَيَعُلَى قَالَ فَكَانِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بِيلِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ كُنْتُ حُمَمًا فَلُو فَعُرْفِى قَالَ فَكَانِى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بِيلِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ كُنْتُ حُمَمًا فَلَاقُونِى فِى النَّارِ عَلَى أَنْفُولُ فِي النَّارِ عَلَى أَعْرَفِى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بِيلِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بِيلِهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ بِيلِهِ عَلَى أَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فَفَعُلُوا ذَلِكَ بِهِ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ حِينَ مَاتَ فَجِىءَ بِهِ فِى أَنْ فَلَ فَعُرضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبَّاهُ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَا رَبَّهُ قَالَ إِلَى اللَّهُ فَالَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَرَاهِ اللَّهُ فَيْرِضَ عَلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى النَّارِ قَالَ خَشْيَتُكَ يَرَاهِ اللَّهُ عَلَى وَلَا خَتَالَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۲۰۳۰۳) حفرت معاویہ بہری والنوا سے مردی ہے کہ میں نے بارگاہ نوت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم اپی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ نبی طایقانے فرمایا تہاری ہوی تہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے جا ہوآؤ، البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنوتو اسے بھی پہناؤ، اس کے چبرے پر نہ مارو، اسے گالیاں مت دو، اور اسے قطع تعلق اگر کروتو صرف گھرکی حد تک رکھو، یہ کسے مناسب ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے پاس حلال طریقے سے آتے بھی ہو۔ ( ۲۰۲۰ ) حَدَّقَنَا یَا تُحیّی ہُن سَعِیدٍ عَنْ بَهُنِ بُنِ حَجِیمٍ حَدَّقَنِی آبی عَنْ جَدِّی قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّی اللَّهُ

## هي مُناهَامَوْن فَبل يَنْوَ سَرْم كِهُ حِلْهُ هِ ١٠ كِه حِلْهِ هِي مُسْتَكُ البَصَرِيْسِينَ كِهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقُومَ وَيُلَّ لَهُ [زاجع: ٢٠٢٧].

(۲۰۳۰۵) حضرت معاویہ بہری بڑائٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے اس محض کے لئے ہلاکت حاص سے مذہبیت وی اس سے انہاں کے ایک ہلاکت

ہے جولوگوں کے سامنے انہیں بنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس کے لئے بلاکت ہے، اس کے لئے بلاکت ہے۔

(٢٠٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ بَهْزِ بُنِ حَكِيمٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلًى لَهُ يَسُأَلُهُ مِنْ فَصْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ عَنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَصْلٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَصْلُهُ اللَّذِي مَنَعَ [راحع: ٢٠٢٦].

(۲۰۳۰۱) حضرت معاویہ ڈلٹنؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیثیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص سے اس کا چچا زاد بھائی اس کے مال کا زائد حصہ مانکے اور وہ اسے نہ دیو قیامت کے دن اسے گنجا سائپ بنا دیا جائے گا جواس کے زائد جھے کو چہاجائے گا۔

( ٢٠٣٠) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ أُمَّكَ قَالَ عَلْمُ وَلَا ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ الْكَافَرَبَ فَالْكَثُوبَ وَرَاحِع: ٢٨١ - ٢].

(۲۰۳۰۷) حضرت معاویہ بنری والنوا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاؤر سالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کروں؟ پی طیا نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، تین مرتبہ میں نے بہی سوال کیا اور تینوں مرتبہ بی طیا نے بہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ کے سوال پر بی طیا نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ، پھر درجہ بدرجہ قر بی رشتہ داروں کے ساتھ۔ (۲۰۲۸) حَدَّثَنَا یَکْحَدی عَنْ بَهْ فِر حَدَّثِی آبِی عَنْ جَدِّی قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَدَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَقُولُ إِنّكُمْ وَفَیْتُمْ سَبْعِینَ أُمَّةً أَنْتُمْ آ بِحُرُهَا وَاکْحَرَمُهَا عَلَی اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ۲۰۲۸].

(۲۰۳۰۸) حفرت معاویہ والنو سے مروی ہے کہ نبی طاع نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگ کامل سر امتوں کی شکل میں ہو گے اورسب سے آخری امت تم ہول کے اور اللہ کے زو یک سب سے زیادہ باعزت ہو گے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنْ بَهُزٍ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آئِنَ تَأْمُرُنِي خِرُ لِي فَقَالَ بِيَدِهِ نَحُوَ الشَّامِ وَقَالَ إِنَّكُمْ مَنْحُشُورُونَ رِجَالًا وَرُكُبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ [راحع: ٢٥٨ ٢٠].

(۲۰۳۰۹) حضرت معاویہ ڈٹاٹیؤسے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جھے کہاں جانے کاعلم دیتے ہیں؟ نبی ملاک نے فرمایاتم سب یہاں (شام کی طرف اشارہ کیا) جمع کیے جاؤ گے ہتم میں سے بعض سوار ہوں گے بعض پیدل اور بعض چبروں کے بل۔

( ٢٠٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَهُوْ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ جَدِّى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَانَلُ أَمُوالَنَا قَالَ يَسُالُ أَحَدُكُمْ فِى الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ قَوْمِهِ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ [راجع: ٢٨٦].

## هي مُنالِهِ امْرِينَ بِل يَنْ مِنْ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِينَ ﴾ والمنال المعربيين في

(۲۰۳۱۰) حفرت معاویہ بہنری ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاو رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال مانگتے رہتے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا انسان اپنی قوم میں صلح کرانے کے لئے کسی زخم یا نشان کا تاوان مانگ سکتا ہے، جب وہ منزل پر پہنچ جائے یا تکلیف باقی رہے تو وہ اپنے آپ کوسوال کرنے سے بچائے۔

( ٢٠٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ حَكِيمِ بُنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي بَهْزِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبَنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسُلِ وَبَحْرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبِنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسُلِ وَبَحْرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبِنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسُلِ وَبَحْرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبِنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسُلِ وَبَحْرُ الْعَسُلِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَالْعَمْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللَّهُ اللَّقُلُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۳۱) حضرت معادید ببنری التفظ سے مردی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوییفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جنت میں دودھ کا سمندرہو گا، یانی کا، شہد کا اور شراب کا سمندر ہوگا، جس سے نہریں چھوٹیس گی۔

( ٢٠٣١٠) حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تُونِيَةً عَبُدٍ أَشْرَكَ بِاللَّهِ بَعْدَ إِسُلَامِهِ [راجع:٢٠٢٥]

(۲۰۳۱۲) حضرت معاویہ ٹاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے فر مایا اللہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں کرتاً جواسلام قبول کرنے کے بعد د دیارہ شرک میں مبتلا ہوجائے۔

( ٢٠٦١٦) حَدَّثُنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَفَّةٌ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَفَةٌ فَالَ لِأَصْحَابِهِ حُدُوا إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَفَّةٌ فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَفَةٌ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعُدُوا إِذَا أَتِي بِالشَّيْءِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةً أَمْ صَدَفَةً فَإِنْ قَالُوا هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ وَإِنْ قَالُوا صَدَادًا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّ ( ٢٠١٣ ) حفرت معاويہ ظَلَّةُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كرتے كه يہ ہو يہ ياصدقہ؟ اگر لوگ كِتْح كه ہو يہ جَتْو نِي طَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَ

( ٢٠٣١٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا بَهُرٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلْ لَهُ وَيُولَ وَيُعْلِقُولُ وَيُعْلَى وَلِمُ لَا مِنْ إِلَهُ لِهُ وَيُولُ وَيُولُ وَيُولُولُ وَيُولُولُونُ وَيُولُولُ وَيُولُولُونُ وَيُولُولُونُ وَيُولُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُعُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُونُ وَلَكُونُ وَيُولُونُونُ وَيُولُونُ وَيُلْلَقُونُ وَيُولُونُ وَيُولِلْكُونُ وَلَهُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُ وَيُولُونُونُ وَيُولُونُونُ وَلَهُ وَيُولُونُونُ وَلَهُ وَيُؤْلُونُ وَلَهُ وَلَونُونُ وَلَعُونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُ وَلَونُونُونُ وَلِلْمُ وَلِي لَا لَهُ وَلَالْمُ وَلَونُونُ وَلِلْمُ لِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِمُونُ وَلَونُونُ وَلُونُ وَلِلْمُ وَالْمُونُونُ وَلُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ ولَونُونُ ولَالْمُونُ ولَونُونُ ولَونُونُ ولَونُ ولَونُونُ ولَونُونُ ولَونُونُ ولَولُونُ ولَونُونُ ولَونُ و

(۲۰۳۱۲) حفرت معاویہ بنری دانی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس مخص کے لئے ہلاکت ہے جولوگوں کے سامنے نہیں بنسانے کے لئے جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔

ang 🐔 day ngawan na granggalan ang garanggan an ang

### ﴿ مُنْكَا اَمْرُقُ لِيُسْتِمُ كُوْمِ الْمُحْمِينِينَ ﴾ والمحمد المحمد ا

## حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّالَيْنِمُ ايك ديهاتي صحابي اللَّيْنَ كي حديث

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ الْآغُوابِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَرَفَعَ كَفَّيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أَوْ بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ كَأَنَّهُمَا مِرُوَحَتَان

(۲۰۳۱۵) ایک دیباتی صحابی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نبی ملیلہ نے رکوع سے سراٹھایا تو اپنے دونوں ہاتھ کا نوں کی لوتک بلند کیے، گویا کہ وہ دویکھے ہول۔

(۲۰۳۱۷) ایک و بیاتی صحابی ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ہی ملیکھ کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا تو آپ ٹاٹٹٹو کے گائے کی کھال کے جوتے پین رکھے تھے، پھرآپ ٹاٹٹیو کے بائیں جا نب تھوکا اور اس جگہ کواپی جوتی سے مسل دیا۔

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا آبُو آحُمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشِّخِيرِ قَالَ ٱنحبَرَنِي آغرَابِيٌّ لَنَا قَالَ رَآيْتُ نَعْلَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوفَةً [انظر: ٨٨ ٢٠ ، ٢٠ ٨٦٣].

سرری سروی سوری سوری سال ایک دیباتی صابی الله این سال کیا کہ میں نے تمہارے نی کا اللہ کا کے جوتے جزے کے درکھے ہیں۔ دیکھے ہیں۔

## حَديثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَو عَمَّهِ بنوتميم كايك آ دى كى ايخ والديا پچاسے روايت

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَأَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ صَلَّبَتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَدْرٍ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ فَقَالَ قَدْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ ثَلَاثًا [انظر: ٢٢٦٨٥].

(۲۰۳۱۸) بوتمیم کے ایک آ دی کی اپنے والدیا بچاہے روایت کے کہ میں نے نبی طیفائے پیچھے نماز پڑھی ہے، ہم نے ان سے نبی طیفائے رکوع وجود کی مقدار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اتنی دیر جس میں بندہ تین مرتبہ "سبحان الله و بحمدہ" کہ سکے۔



#### حَدِيثُ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ وَالنَّهُ

#### حضرت سلمه بن محق دلاننؤ کی مرویات

( ٢٠٣١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعُتُ الْحَسَنَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعْ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَتُ طَاوَعَتُهُ فَهِى لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا وَإِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِى حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا [راحع: ٢٠٠٦].

(۲۰۳۱۹) حضرت سلمہ طائن سے مروی ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کی بائدی سے بدکاری کی تو نبی طالبہ نے فرمایا اگر اس نے اس بائدی سے زبردی بیچرکت کی ہوتو وہ بائدی آزاد ہوجائے گا،اوراگر بیکام اس بائدی سے زبردی بیچرکت کی ہوتو وہ بائدی ہی رہے گا،البتہ مردکوم مرشل اداکر ناپڑے گا۔
اس کی رضامندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی بائدی ہی رہے گا،البتہ مردکوم مرشل اداکر ناپڑے گا۔

( ٢٠٣٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ فَتَادَةً عَنْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى بَيُتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَابَ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا [راحع: ٢٦٠٠٣].

(۲۰۳۲۰) حضرت سلمہ دخانٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے محن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی ملیٹانے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی ما نگاتو وہ کہنے لگے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی ملیٹانے فرمایا و باغت کھال کی یا کیزگی ہوتی ہے۔

(٢٠٣١) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسُتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسُتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسُتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسُتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي عَلَى آهُلِ بَيْتٍ فَاسُتَسْقَى فَإِذَا قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَا عَلَيْنَا أَسُولَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ إِلَا قُلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عُلُولُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَالُولُولُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(۲۰۳۲) حضرت سلمہ ڈٹائٹئے سے مردی ہے کہا کیہ مرتبہ نبی علیتھا لیک ایسے گھر کے پاس سے گذرے جس سے صحن میں ایک مشکیز ہ لٹکا ہوا تھا، نبی علیتھانے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی مانگا تو وہ کہنے گئے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی علیتھانے فر مایا دہا خت کھال کی یا کیزگی ہوتی ہے۔

(۲۰۳۲) حَلَّنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ بَكُو حَلَّنَا سَعِيدٌ يَغْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ فَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ آنَّ رَجُلًا غَشِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَهُو فِي غَزُو فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا [راحع: ٢٠٣١]. (٢٠٣٢) حضرت سَلَم يُنْ مَنْ سِ مروى ہے كہ كى فض نے ايك غزوے كے دوران اپنى يوى كى بائدى سے بدكارى كى تؤ هي مُنالَا اَمَرُانَ بَل يَنْ مِنْ الْ اِلْمَالِيَةِ مِنْ الْمُولِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا اَمْرُانَ بِل يَنْ مِنْ الْمُولِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْمَرْتِينِينَ لِيُومِنَا الْمُولِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْمُرْتِينِينَ لِيُومِنِينِينَ لِيُومِنِينِينَ لِيُومِنِينِينَ لِيَ

نی ایشان فرمایا اگراس نے اس با ندی سے زبردی بیحرکت کی ہوتو وہ با ندی آزاد ہوجائے گی اور مرد پراس کے لئے مہرش لازم ہوجائے گا، اور اگر بیکام اس کی رضامندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی با ندی ہی رہے گا، البت مردکوم رشل اداکر تا پڑے گا۔ لائم آئید فوقع بھا اور گریکا میں کی رضامندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی با ندی ہے ہوئی اُن وَجُلا حَقَ بَی عَنْ اللّه عَلَیْهِ مِسْلَمَة بُنِ الْمُحَتِّقِ اَنَّ رَجُلا حَقَ بَی عَنْ اَلْهُ عَلَیْهِ مِسْلَمَة بُنِ الْمُحَتِّقِ اَنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا معند اللّه عَلَیْهِ مِشْلُهَ وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا احد اللّه عَلَیْهِ مِشْلُهَ وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا احد اللّه عَلَیْهِ مِشْلُهَ وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا احد اللّه عَلَیْهِ مِثْلُها وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا احد اللّه عَلَیْهِ مِثْلُها وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا مِن کَ اللّهُ عَلَیْهِ مِثْلُها وَقَالَ إِسْمَاعِیلُ مَرَّةً إِنَّ رَجُلا کانَ فِی عَنْ وَقِ آوا مِن کَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَانَ فِی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَانَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَانَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَانَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَرَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَرَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَرَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا کَرَ اللّهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَاکُونَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَا وَلَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَالَهُ عَلْهُ وَسَلّمَ أَوْلُونَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَلَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَلَاللّهُ عَلْهُ وَسُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاکُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاکُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاکُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَالَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَ

(۲۰۳۲۴) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْمُحَبِّقِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٠٦].

(۲۰۳۲۵) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٣٦) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بُنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةً بُنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قِرْبَةٍ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَدَعَا مِنْهَا بِمَاءٍ وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا مَيْتَةً فَقَالَ سَلُوهَا ٱلْيُسَ قَدُ دُبِغَتْ فَقَالَتُ بَلَى فَأَتَى مِنْهَا لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ذَكَاةُ الْأَدِيمِ دِبَاغُهُ [انظر: ٣ . ١٦٠]:

(۲۰۳۲۱) حفرت سلمہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی علیہ غزوہ حنین کے موقع پر ایک آیے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے صحن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ٹی علیہ ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی مانگا تو وہ کہنے لگے کہ بیمردہ جانور کی کھال کا ہے، نبی علیہ نے فرمایا دباغت کھال کی پاکیزگی ہوتی ہے۔

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةً عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ آنَّةً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةٍ تَبُوكَ فَآتَى عَلَى بَيْتٍ قُدَّامُهُ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الشَّرَابَ فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ ذَكَاتُهَا دِبَاعُهَا [راجع: ٢٦٠٠٣].

(۲۰۳۷) حفرت سلمہ ن النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقاغز وہ حنین کے موقع پر ایک ایسے گھر کے پاس سے گذر ہے جس کے محن میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، نبی طلیقانے ان لوگوں سے پینے کے لئے پانی کما نگا تو وہ کہنے لگے کہ بیرمردہ جانور کی کھال کا

### المَن المَا مَن اللهِ ال

ہے، نبی ﷺ نے فرمایا دباغت کھال کی یا کیز گی ہوتی ہے۔

( ٢.٣٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعُمَّرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِءَ جَارِيَةً الْمُرَآتِيهِ إِنْ كَانَ اسْتَكُرَهَهَا فَهِي حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها]. [قال النسائي: لا تصح هذه الاحاديث. وقال الحطابي: منكر. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٠، النسائي: ٢٤/٦)].

(۲۰۳۸) حضرت سلمہ ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ سی شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے بدکاری کی تو نبی ملیکھانے اس کے متعلق میہ فیصلہ فرمایا اگر اس نے اس باندی سے زبر دستی میر کت کی ہوتو وہ باندی آزاد ہوجائے گی اور مرد پراس کے لئے مہرشل لازم ہوسے جائے گا،اوراگر میکام اس کی رضا مندی سے ہوا ہوتو وہ اس کی باندی ہی رہے گی،البت مردکوم پرشش اداکر ناپڑے گا۔

( ٢٠٢٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ آخُبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ آبِي الْمُخَارِقِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعُوةً الرَّاسِيِّيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً الْهُذَلِيِّ عَنْ آبِيهِ سَلَمَةً وَكَانَ قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْلَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْلَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْلَ فِي النَّعْلَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اللهِ سَلَمَةً وَقَالَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا دِمَانِهِمَا ثُمَّ اضُوبِ بِهِ صَفْحَتَيْهِمَا حَتَّى يُعْلَمَ النَّهُمَّا بَدَنَتَانِ قَالَ صَفْحَتَى كُلُّ وَاحِدَةٍ قَالَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا وَالْمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَتَى يُعْلَمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحِدَةٍ قَالَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْهَا الْمُعْرِبِ بِهِ صَفْحَتَيْهُمَا لِمَنْ بَعُدَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْ مَلْهُا لَعَلْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى وَالْمُ اللَّهُ الْمُلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَلْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعَالُ اللَّهُ الْمُلْعَلِقُولُ الْمُعْتِلُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۰۳۷۹) حضرت سلمہ بڑا تین ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کے ہاتھ قربانی کے دواونٹ بھیجے، اور فرمایا اگر انہیں کوئی بیماری لاحق ہوجائے (اور بیرم نے کے قریب ہوجا کیں) تو آئییں ذرج کر دیٹا اور ان کے نعل کوان ہی کے خون میں ڈیوکران کی پیشانی پر لگا دیٹا تا کہ بیواضح رہے کہ بید دونوں قربانی کے جانور ہیں، اور تم یا تمہار سے دفقاء میں سے کوئی بھی اس میں سے پچھ نہ کھائے، بلکہ بعد والوں کے لئے اسے چھوڑ دیٹا۔

( .٣٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ الْهَيْمَ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ الْمَعْنَى قَالُوا أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بُنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ قِرْبَةٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ فَقَالَتُ إِنَّهَا مَيْنَةً فَقَالَ ٱلْيُسَ قَدُ دَبَغْتِهَا قَالَتُ بَلَى قَالَ دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا [راحع: ٢٠٠٣].

(۲۰۳۳) حضرت سلم فان سلم فان سلم فان سلم فان سلم في الك مرتبه في طيا ايك ايس الحرك باس سلم الك معلى من الك منظيره الكابوا تقاء في طيا في الكانوه و كن الكانوة و كن الكانون كان الكانوة و كن الكانون كان الكانوة و كن كانون كان كانون كانون كان كانون كان كان كانون كانون كانون كانون كان كانون كان كانون كان

## هي مُنالَهُ اَمَٰذُ فَيْلُ يَكِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ فَي ١٠٥ كِهِ هِنَالُ الْبَصَرِينِينَ كِه

وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَذُرَكَهُ رَمَضَانُ لَهُ حُمُولَةً يَأْوِى إِلَى شِبَعِ فَلْيَصُمْ دَمَضَانَ حَيْثُ أَذُرَكَهُ [داحع: ١٦٠٠٧]. (٢٠٣٣١) حضرت سلمه وَالْمَا سِيم وى بِهِ كَهُ بِي الرَمْ اللَّيْمُ اللهُ الرَشَاوْفِر ما يا جَسِ فَحْصَ كُورمضان طے اوراس بيس اتى همت بُوكه وه بجوك كو برداشت كرسكة وه جهال بھى دورانِ سفر ما ورمضان كو پالے، اسے دوزه ركھ لينا جا بِئے۔

( ٢٠٣٢) و قَالَ سِنَانٌ وُلِدُتُ يَوْمَ حُنَيْنِ فَبُشِّرَ بِي أَبِي فَقَالُوا لَهُ وَلِدَ لَكَ عُكَرَمٌ فَقَالَ سَهُمْ أَرْمِي بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا بَشَّرُتُمُونِي بِهِ وَسَمَّانِي سِنَانًا

(۲۰۳۳۲) اور سنان کہتے ہیں کہ میں غزوہ حنین کے دن پیدا ہوا تھا، میرے والدکومیری پیدائش کی خوشخری دی گئی اورلوگول نے بتایا کہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی ملینا کے دفاع میں وہ تیر جو میں چلاؤں، اس خوشخری سے زیادہ مجھے پسند ہے جوتم نے مجھے دی ہے، پھر انہوں نے میرانام سنان رکھا۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

#### حضرت معاوير بن حيده ظائفة كي اورحديث

( ٢٠٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَهُزَّ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيُلَّ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيُلُّ لَهُ وَيُلْ لَهُ إِراحِع: ٢٠٢٧.

(۲۰۳۳) حفرت معاویہ بہری دائش ہو ی ہے کہ میں نے نی ملیکا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اس مخف کے لئے ہلاکت ہے۔ بولوگوں کے سامنے انہیں بنیانے کے لئے جموثی با تیں کہتا ہے، اس کے لئے ہلاکت ہے۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ اللَّهُ

## حضرت ہر ماس بن زیاد با ہلی ڈٹاٹٹو کی حدیثیں

( ٢.٣٧٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِرُمَاسُ بُنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ مَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَّى عَلَيْ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَّى عَلَى نَاقِيهِ الْعَضْبَاءِ [راحع: ٢٠٦٠٦].

(۲۰۳۳) حضرت برماس بن زیاد ٹاٹٹ مروی ہے کہ پس نے دی ذی الحجہ کے دن میدان کی چی ٹی علیا کوعضہا عالی اوٹٹنی پرخطبد دیتے ہوئے دیکھا ہے تھے بھی بھی بھا کہ اس وقت میرے والد نے چھے بھا رکھا تھا اور پس چھوٹا بچدتھا۔ (۲۰۳۵) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْهِرْمَاسُ بْنُ زِيَادٍ الْبَاهِلِيَّ قَالَ كَانَ آبِي مُرْدِفِي فَوَالْتُهُ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْدِ بِمِنَّى عَلَى نَاقَتِهِ الْعَصْبَاءِ

#### مُنافًا أَمَّهُ فَيْنِ مِينَا مِنْ فَيْنِ مِنْ مِنْ فَالْمُ الْمِنْ فِي مِنْ الْمِكِيلِينَ لِيَهُ مُنافًا الْمِكِيلِينَ لِيَهُ مُنافًا الْمِكِيلِينَ لِيَهُ مُنافًا الْمِكِيلِينَ لِيهِ

(۲۰۳۳۵) حضرت ہر ماس بن زیاد ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے دس ڈی الحجہ کے دن میدان مٹی میں نبی عایقا کوعضباء نا می اونٹنی پرخطبددیتے ہوئے دیکھاہے،اس وقت میرے والد نے جھےاپنے پیچھے بٹھار کھاتھااور میں چھوٹا بچے تھا۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَعُدِ بُنِ الْأَطُولِ وَاللَّهُ

#### حضرت سعد بن اطول طالعيُّ كي حديث

( ٢٠٣٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ آبُو جَعْفَو عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بُنِ الْأَطُولِ

أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتُرْكَ ثَلَاتَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكُ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ آذَيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ اذَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ

وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ [راحع: ٢٥٣٥]

(۲۰۳۳۲) حضرت سعد بن اطول الثانثة سے مردی ہے کہ میراایک بھائی فوت ہوگیا، اس نے بین سودینارتر کے میں چھوڑ ہے اور چھوٹے بچے چھوڑ ہے، میں نے ان پر پچھٹر چ کرنا چاہا تو نبی علیا نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مقروض ہو کرفوت ہوا ہے البذا جا کر پہلے ان کا قرض ادا کرو، چنا نبید میں نے جا کراس کا قرض ادا کیا اور حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ! میں نے اپنے بھائی کا سارا قرض ادا کردیا ہے اور سوائے ایک عورت کے کوئی قرض خواہ نہیں بچا، وہ دودیناروں کی مدی ہے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، نبی ملیا نے فرمایا اسے جا مجھواوراس کا قرض بھی ادا کرو۔

( ٢٠٣٧) حَلَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ [انظر: ٩ ٥٧٣٥].

(۲۰۳۳۷) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# وَمِنْ حَدِيثِ سُمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ

#### حفرت سمره بن جندب اللفظ كي مرويات

( ٢٠٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةً بَنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بُنِ عَمِيلَةً عَنْ سَمُرَةً بَنِ جَنْدُبِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَمَّ غُلَامَكَ أَفْلَحَ وَلَا نَجِيحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا فَإِنَّكَ بَنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّمِ هُوَ أَوْ أَثَمَّ فُلَانٌ قَالُوا لَا [صححه مسلم (٢١١٧)، وابن حبان (٨٣٨٥)]. [انظر: ٢٠٣٦٨،

(۲۰۳۲۸) حفرت سرہ بن جندب ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیقائے ارشاوفر مایا اپنے بچوں کا نام اللے ، نبی ( کامیاب) پیار

#### هي مُنالِهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّمِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(آسانی) اوررباح (نفع) مت رکھو، اس لئے کہ جبتم اس کانام لے کرپوچھو کے کروہ پہاں ہے تو لوگ کہیں گے کہیں ہے۔ (۲۰۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ رَوْحٌ قَالَ سَمِعْتُ سَوَادَةً الْقُشَيْرِيِّ وَكَانَ إِمَامَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بُنَ جُندُب يَخُطُّبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ وَهَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنفَحِرُ الْفَجْرُ أَوْ يَطُلُعَ الْفَجْرُ [صححه مسلم (۱۹۹)، وابن خریمة: (۱۹۲۹)]. [انظر: ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱).

(۲۰۳۳۹) حضرت سمرہ بن جندب رہ الٹیز نے ایک مرتبہ دورانِ خطبہ فر مایا کہ جناب رسول اللہ منگائیز کم نے ارشاد فر مایا تمہیں بلال کی اذان اور بیسفیدی دھوکہ نید دے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہوجائے۔

( ٢٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو آخِبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَعْبَدَ بُنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْكَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [انظر: ٢٠٤٨، ٢٥٤٠].

(۲۰۳۴۰) حضرت سروين چندب التافظ ب مروى ب كه ني عليها عيدين شن "سبح اسم ربك الاعلى" اور "هل اتاك حديث الغاشية" كي تلاوت فرمات تحد

(٢٠٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكُتَنَانِ فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ آنَا مَا آخْفَظُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكْتَانِ فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ آنَا مَا آخْفَظُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَنِي كَعْبٍ يَسُالُونَهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَنِي كَعْبٍ يَسُالُونَهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَبَى أَنَّ سَمُرَةً قَدُ حَفِظَ [انظر: ٢٠٣٨] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَنِي كَعْبٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَكَتَبَ أَبَى أَنَّ سَمُرَةً قَدُ حَفِظَ [انظر: ٢٠٤٩] ١٠٥٠ ٢٠٤٩ من اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَنِي كَعْبٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَكُتُبَ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتُوا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي أَنِي كَعْبٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فَكُتُبَ أَبِي آنَ سَمْرَةً قَدْ حَفِظَ وَانظر:

(۲۰۳۲) حفرت سمرہ بن جندب و النظافر ماتے سے کہ نبی ملیکا نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے سے، حضرت عمران بن حصین والنظ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی ملیکا کے حوالے سے بیدیا دنییں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت الی بن کعب والنظ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے بید مسئلہ دریافت کیا ، حضرت الی بن کعب والنظ نے جواب میں لکھا کہ سمرہ نے بات یا در کھی ہے۔

(٢.٣٤٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِي الْعَصْرُ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سُئِلَ عَنْ صَلَّاةِ الْوُسُطَى [انظر: ٣٥١،٢٠، ٢٠٤٩١].

(۲۰۳۳۲) حفرت سمرہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا سے کسی نے پوچھا کہ "صلوۃ وسطی" سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا نماز عصر۔

( ٢٠٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ

## 

عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَقَالَ بَهُزَّ فِي حَدِيثِهِ وَيُدَمَّى وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحْلَقُ قَالَ يَزِيدُ رَأْسُهُ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٥٧ و ١٨٣٨ و ١٨٣٨، ابن ماحة: ١٦٥٥، الترمذي: ١٥٢١، النساني: ١٦٦٧)]. [انظر: ١٠٤٠٥، ٢٠٣٥، ٢٠٤٥١،

(۲۰۳۷س) حضرت سرہ ڈاٹٹ مروی ہے کہ نبی طالعہ نے ارشاد فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقہ کے عض گروی رکھا ہوا ہے، البذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈے جائیں۔

( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَبَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ فِي حَدِيثِهِ لِآهْلِهَا أَوْ مِيرَاتٌ لِآهْلِهَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهْلِهَا قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ فِي حَدِيثِهِ لِآهْلِهَا أَوْ مِيرَاتُ لِآهُلِهَا وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِآهُلِهَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى عَلَيْهُ وَسُلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا أَوْ مِيرَاتُ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ وَهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ فَالَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ لِلَهُ لِهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(۲۰۳۳۳) حضرت سمرہ نظافت مروی ہے کہ نبی ملی<sup>نیا</sup> نے فر مایا اس شخص کے فق ٹیل'' عمری'' جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گماہو۔

(۲۰۲۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ مَا الْمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ مَا الْحَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ مَا الْحَدَى الْكَوْمَ الْكُولُ الْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ مَا الْحَدَى الْكِي عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ مَا الْحَدَى الْكِي عَلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْكِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْمُ الْمُدَى الْكِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْمُدَى الْمُعَلِي وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْمُدَى الْمُعَلَى الْمُلْعَالَ الْمُعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْمُدَى الْمُعَلِي وَالْمُدَى الْمُعَلِي وَالْمُدَى الْمُعَالَى الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَالَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْ

(۲۰۳۷) حضرت سرہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ ٹی ملی<sup>نا نے</sup> ارشاد فرمایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیٹا ہے، وہ اس کے ذیے رہتی ہے بہاں تک کہ (دینے والے کو) واپس ادا کردے۔

( ٢.٣٤٧ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَيَزِيدُ وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا هَفَادَهُ حَدَّثَنَا هَفَادَهُ حَدَّثَنَا هَفَادَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرٍ عُدْرٍ بَنِي عُجَيْفٍ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً فِي غَيْرٍ عُدْرٍ

### هي مُنالُهُ امَانُ بن بيدِ منْ المُحريث في ١٠٠ و ١٠٠ هي مُنالُهُ البَصريتين المُحريد المُحريد

**فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَنِصُفُ دِينَارٍ** [الحرجه الطيالسي (١٠٩) والبوداود (٢٥٨٠) و البن خزيمة (١٨٦١) و ابن حبان (٢٧٨٨)]

(۲۰۳۴۷) حضرت سمرہ بن جندب بڑائی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا جوشخص بلا عذر ایک جمعہ چھوڑ دے، اسے جا ہے کہ ایک دینارصد قد کرے، اگر ایک دینار نہ ملے تو نصف دینار ہی صدقہ کردے۔

(٢٠٣٤٨) حَدَّثَنَا بَهُوْ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ إِلْحرحه الطبالسي (٤٠٩)، والوداود (٢٠٣٨)، والترمذي (٢٠٣٨)] عَمْرت سمره وَلَيْ اللَّهُ عِمْرة اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ انْحَتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ انْحَتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ انْحَتَسَلَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً المَّامِدِ وَالترمذي (٤٩٤)]

(۲۰۳۹۹) حفزت سمرہ ڈٹائٹڑے مروی ہے کہ نی ملیکانے فرمایا جو مخص جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی سیجے ہے اور جو مخص عنسل کر لے تو بہزیا دہ افضل ہے۔

(۲۰۳۵۰) حفرت سره فات سعم وى به كه بى عليه المناوفر عايا جس ايك ورت كا نكاح اسك دوولى مخلف جگهول پركر دي تووه ان بيل سے پہلے كى بوكى ، اور جس نے دو مخلف آ دميوں سے ايك ، بى چيز خريدى تو وه ان بيس سے پہلے كى بوگ -(٢٠٣٥١) حَدَّثَنَا بَهُوْ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْمُحسَنِ عَنْ سَمُوةً آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ قَالَ عَفَّانُ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَسَمَّاهَا لَنَا إِنَّمَا هِي صَلَاةُ الْعَصْرِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ قَالَ عَفَّانُ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَسَمَّاهَا لَنَا إِنَّمَا هِي صَلَاةُ الْعَصْرِ وَسَلَّمَ قَالَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ قَالَ عَفَّانُ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوَسُطَى وَسَمَّاهَا لَنَا إِنَّمَا هِي صَلَاةُ الْعَصْرِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّمَدَى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٨٢ و ٢٩٨٣). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا

(۲۰۳۵۱) حضرت سره بالنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا ہے کسی نے پوچھا کہ "صلوۃ وسطی" سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیا نے فرمایا نماز عصر۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ

# ﴿ مُنْلِمُ الْمَرْيَ مِنْ لِيَدِيدُ مِنْ أَنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ الْمَرْيِّينَ لِيَّهِ مِنْ أَلْبُصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْلِمُ الْمَرْيِّينَ لِيَّهِ مُنْلِمُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهِ الْ

حُنيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [احرجه الطيالسي (٧٠٥): قال شعيب: كسابقه]. [انظر: ٢٠٤٥،

(۲۰۳۵۲) حضرت سمرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بی طلیانے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے جیموں میں نماز برا صلو۔

( ٢٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَقُو حَدَّثَنَا عَوُفَّ قَالَ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً يَخُطُبُ عَلَى مِنْبَوِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُودُ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرُهَا فَدَادِهَا تَعِشْ بِهَا

(۲۰۳۵۳) حضرت سمرہ را الفظامے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے، اگرتم پہلی کوسیدھا کرنا چا ہو گے تو اسے تو ڑدو گے ،اس لئے اس کے ساتھ ای حال میں زندگی گذارو۔

( ٢٠٣٥٤ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُندُبِ الْفَزَارِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَخَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قَالَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ قَالَ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي انْطَلِقُ ﴾ وَإِنِّى انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى عَلَيْهِ اللُّهُ إِللَّهَ خُرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَخْلَغُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيْتَبُعُ الْحَجَرَ يَأْخُذُهُ فَهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ ﴿ وَأَسُهُ كُمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان قَالَ قَالَ قَالَا عُجْرِلِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلُقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكُلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ خَ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرُشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفُرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ الْأَوَّلِ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمَوَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَان قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ الْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَٱتَيْنَا عَلَى مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ قَالَ عَوْثٌ وَأَخْسَبُ آنَّهُ قَالَ وَإِذَا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهِيبٌ مِنْ ٱسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا ٱتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا قَالَ قُلْتُ مَا هَوُلَاءٍ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ أَحْمَرَ مِثْلِ الدُّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا حَجَرًا قَالَ فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَفَرَ لَهُ فَاهُ وَٱلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمَوْآةِ كَاكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَوْآةً فَإِذَا

### هي مُنالِهَ اَمُرُن شِيل يَنظِ مَتْوَم كِي هِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هُوَ عِنْدَ نَارٍ لَهُ يَخُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَ لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقُنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْشِبَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ قَالَ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ قَائِمٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَنْ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوَّلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكُثِرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطٌّ وَأَحْسَنِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا وَمَا هَوُلَاءِ قَالَ قَالَا لِي انْطَلِقُ انْطَلِقُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَّلَا ٱخْسَنَ قَالَ قَقَالًا لِي ارْقَ فِيهَا فَارْتَقَيِّنَا فِيهَا فَانْتَهَيْتُ إِلَى مَدِينَةٍ مَنْيَيَّةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِطَّةٍ فَٱتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَلَقِينَا فِيهَا رِجَالًا شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَاقُبَح مَا أَنْتُ رَاءٍ قَالَ فَقَالَا لَهُمْ إِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ فَإِذَا نَهَرٌ صَغِيرٌ مُعْتَرِضٌ يَجُوى كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ قَالَ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشُّوءُ عَنْهُمْ وَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالَ فَقَالَا لِى هَلِهِ جَنَّةً عَدُن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَبَيْنَمَا بَصَرِى صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَا ذَرَانِي فَلَأَدْخُلُهُ قَالَ قَالَا لِي الْآنَ فَلَا وَٱنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ قَالَ قَالَا لِي أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِيُّ ٱتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغُدُو مِنْ بَيْتِهِ فِيَكُذِبُّ الْكَذِبَةَ تَبُلُغُ الْآفَاقَ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْفُرَاةُ الَّذِينَ فِي بِنَاءٍ مِثْلٍ بِنَاءِ التُّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَّاةُ وَالزَّوَانِكَى وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِى يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا وَآمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْكَ النَّارِ مَهُ يَحُشُّهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنٌ جَهَنَّمَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَّاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَٱوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَ شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ [صححه البحاري (٨٤٥)،

ومسلم (۲۲۷۷)، وابن حبان (۲۶۵، ۲۰۹۹)، وابن عزیمه: (۹۶۳)]. [انظر: ۲۰۳۵، ۲۰۳۱، ۲۰۳۱، ۱۲۰ ۱۳۰۶]. ومسلم (۲۲۷۵)، وابن حبان (۲۰۳۵، ۱۲۰ ۱۳۵۰)، وابن عزیمه: (۹۶۳)]. [انظر: ۲۰۳۵، ۲۲۰ ۱۳۰۸) حضرت سمره بن جندب والتفافر مات بین که رسول التفافیر الفراکی خواب دیکها بوتا تو عرض کر دیتا تقا اور آپ مُنافِیر الفراکی خواب دیکها بوتا تو عرض کر دیتا تقا اور آپ مُنافِیز الفراکی مثبت کے موافق اس کی تعبیر دے دیتے تھے۔

چنانچ حسب دستورایک روز حضور کالی اے ہم سے پوچھاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں، آپ کالی ان فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دوآ دمی میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر جھے پاک

المَعْنَ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْكُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْكُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنْكُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ زمین (بیت المقدس) کی طرف لے گئے، وہاں ایک محفق بیٹھا ہوا تھا اور ایک آ دمی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں او ہے کا آتکڑا تھا، کھڑا ہوا آ دی بیٹے ہوئے آ دی کے مند میں وہ آ کڑا ڈال کرایک طرف سے اس کا جڑا چیر کر گدی سے ملا دیتا تھا اور پھر دوسرے جڑے کو بھی ای طرح چیر کرگدی ہے ملا دیتا تھا، اتنے میں پہلا جڑ اصبح ہوجاتا تھا اور وہ دوبارہ پھرای طرح چیرتا تھا میں نے دریافت کیا یہ کیابات ہے؟ ان دونوں مخصول نے کہا آ کے چلو، ہم آ کے چل دیے ، ایک جگہ بینی کرویکھا کہ ایک مخض چت لیٹا ہے اور ایک اور آ دمی اس کے سر پر پھر لئے کھڑا ہے اور پھر سے اس کے سرکو کچل رہا ہے، جب اس کے سر پر پھر مارتا ہے تو چھراڑک جاتا ہے اور وہ آ دی چھر لینے چلا جاتا ہے ،اتنے میں اس کا سرجر جاتا ہے اور مارنے والا آ دمی پھرواپس آ کراس کو مارتا ہے، میں نے بوچھا کہ بیکون ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آ گے چلو، ہم آ گے چل دیئے ، ایک جگدد یکھا کہ تورکی طرح ایک گڑھاہے جس کا منہ تنگ ہاور اندرہے کشادہ ہے، ہر ہندمر دوعورت اس میں موجود ہیں اور آ گ بھی اس میں جل رى ہے جبآ گ ( تور ك كاروں ك ) قريب آ جاتى ہو جاتے او يراخي آتے ہيں اور باہر نكلنے ك قريب ہو جاتے جِين اور جب آگ ينچ بوجاتى ہے توسب لوگ ائدر بوجاتے جیں۔ يس فے يوچھا كديدكون لوگ جیں؟ ان دونوں آ دميوں فے کہا کہ آ کے چلو، ہم آ کے چل دینے اور ایک ٹون کی ندی پر پہنچ جس کے اندر ایک آ دی کھڑا تھا اور ندی کے کنارہ پر ایک اور آ دمی موجود تھا جس کے آ گے پھرر کھے ہوئے تھے، اندروالا آ دمی جب یا ہر نکلنے کے لئے آ گے بڑھتا تھا تو ہا ہروالا آ دمی اس ك مندير يقر ماركر ييجي بناديتا تفااوراصلي جكه تك يبنجاديتا تفاء دوباره بحراندروالا آدمي نكلنا جابتا تفااور بابروالا آدى اس ك مند ير پتم مارتا تھا اوراصلي جگه تک پلاا ديتا تھا، بيل نے يو چھا كه بيكون ہے؟ ان دونوں شخصوں نے كہا كه آ كے چلو، بهم آ كے چل ديئے۔ ایک جگدد یکھا کہ ایک درخت کے پنچ جڑ کے پاس ایک بوڑھا آ دی اور پھلا کے موجود ہیں اور درخت کے قریب ایک اور آ دمی ہے جس کے سامنے آگ موجود ہے اور وہ آگ جلار ہاہے میرے دونوں ساتھی جھے اس درخت کے اور پڑھا لے گئے اور ایک مکان میں داخل کیا،جس سے بہتر اور عمدہ میں نے بھی کوئی مکان نہیں دیکھا گھر کے اندر مرد بھی متے اور عورتیں بھی ، پوڑھے بھی جوان بھی اور بے بھی اس کے بعدوہ دونوں ساتھی مجھے اس مکان سے نکال کر در فت کے او پر چڑھا کر لے کئے میں ایک شمر میں پہنچا جس کی تعمیر میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جا ندی کی استعمال کی گئی تھی ،ہم نے درواز سے پر ی کا سے کھنگھٹایا ، درواز ہ کھلا اور ہم اندر داخل ہوئے تو ایسے لوگوں سے ملا قات ہوئی جن کا آ دھا حصہ تو انتہا کی حسین وجمیل تھا اور آ دھا دھڑ انتہائی فتیج تھا ،ان دونوں نے ان لوگوں ہے کہا کہ جا کراس نہر میں غوط لگاؤ ، وہاں ایک چھوٹی سی نہر بہہر ہی حقی ، جس کا یا ٹی انتہا کی سفیدتھا ، انہوں نے جا کر اس میں غوطہ لگایا ، جب واپس آئے تو وہ قباحت ختم ہمو پیکی تھی اور وہ اُنتہا کی خوبصورت ہو چکے تھے، پھران دونوں نے مجھ ہے کہا کہ بیہ جنت عدن ہےاوروہ آپ کا ٹھکا نہ ہے، میں نے نظراٹھا کر دیکھا تو تو سفیدرنگ کاایک کل نظراتیا، میں نے ان دونوں ہے کہا کہ اللہ تنہیں برکتیں دے، مجھے چھوڑ دو کہ میں اس میں داخل ہوجاؤں، انہوں نے کہا بھی نہیں ،البتہ آپ اس میں جائیں گے ضرور ، میں نے کہا کہ تم دونوں نے مجھے رات بحر کھمایا اب جو کھ میں نے



دیکھاہے اس کی تفصیل تو بیان کروانہوں نے کہا کداچھا ہم بتاتے ہیں۔

جس شخص کے تم نے گل پھڑے جہتے ہوئے دیکھا تھا وہ جھوٹا آ دمی تھا کہ جھوٹی باتیں بنا کرلوگوں سے کہتا تھا اور لوگ اس سے سیکھ کراوروں سے نقل کرتے تھے یہاں تک کہ ساڑے جہان ہیں وہ جھوٹ مشہور ہوجا تا تھا، قیامت تک اس پر سیر عذاب رہے گا اور جس شخص کا سرکیلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اس شخص کواللہ تعالیٰ نے قر آن کا علم عطا کیا تھالیکن وہ فرض نماز سے عافل ہوکررات کو سوجا تا تھا اورون کو اس پڑمل نہ کرتا تھا قیامت تک اس پر یہی عذاب رہے گا اور جن لوگوں کو تم نے گڑھے میں دیکھا تھا وہ شخص سودخور تھا اور درخت کی جڑکے پاس جس میں دیکھا تھا وہ شخص سودخور تھا اور درخت کی جڑکے پاس جس بیل دیکھا تھا وہ شخص سودخور تھا اور درخت کی جڑکے پاس جس بوڑھے مردکو تم نے بیٹھا دیکھا تھا وہ دوخوں کی وہ اولا دیں تھیں جو بالغ ہونے سے قبل مرکئے بوڑھے اور وہ لوگوں کی وہ اولا دیں تھیں جو بالغ ہونے سے قبل مرکئے تھے اور جو شخص بیلے اس اللہ اور وہ لوگ جن کا آ دھا دھڑ حسین اور آ دھا بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھا اور برے دونوں خراجا کیا گور کی کے تھے، اللہ نے ان سے درگذر فر مایا۔

( ٢٠٣٥ ) سَمِعْت مِنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَتَدَهُدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا قَالَ أَبِي فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ فَصَاحَةٍ عَبَّادٍ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْ عَنُ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ ذَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَعَا الْحَجَّامَ فَأَتَاهُ بِقُرُونِ فَٱلْزَمَهُ إِيَّاهَا قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَوْنِ ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفُرَةٍ فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةً فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلَا عَفَّانُ مَرَّةً بِقَوْنِ ثُمَّ شَرَطَهُ بِشَفُرَةٍ فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي جَذِيمَةً فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلَا عَفَلَا اللَّهِ عَلَامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطَعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ عَهُ اللَّهِ عَلَامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ عَلَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا اللّهِ عَلَامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ وَسُولَ اللّهِ عَلامَ تَذَعُ هَذَا يَقُطعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا اللّهِ عَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَامَ تَذَعُ مُ هَذَا يَفُطعُ جِلْدَكَ قَالَ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ هَذَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَامَ تَذَعُ مُ هَذَا اللّهِ عَلَامَ تَذَعُ مُ هَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۲۰۳۵۲) حفرت سره بن جندب التلقظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی طابھ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا، نبی عابھ نے جام کو بلایا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ سینگ کے کرآ گیا، اس نے نبی عابھ کے سینگ لگایا اور نشر سے چیرالگایا، اس اثناء میں بنوفزارہ کا ایک دیباتی بھی آ گیا، جس کا تعلق بنوجذ بھہ کے ساتھ تھا، نبی عابھ کو جب اس نے سینگی لگواتے ہوئے دیکھا تو چونکہ اس سینگی کے متعلق بچھ معلوم نہیں تھا، اس لئے وہ کہنے لگایا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے اپنی کھال کا شنے کی اجازت کیوں مدے دی؟ نبی عابیہ نے فرمایا اس نے بوچھا کہ'' جم'' کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی عابیہ نے فرمایا علاج کا سب سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں، اس نے بوچھا کہ'' جم'' کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی عابیہ نے فرمایا علاج کی سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں۔

# الله المؤرن بل يهيد منزم المحالي الله المحالية الله المحالية المحا

(۲.۲۵۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثِنِي سَوَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةً بْنَ جُندُبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ [راحع: ٢٠٣٩] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءًا وَلَا بَيَاضٌ يُرَى بِأَعْلَى السَّحَرِ [راحع: ٢٠٣٥] عَلَيْهِ وَمِن بَندب إِنْ فَيْ فَا يَكُ مُرتب دورانِ خطب فرمايا كه جناب رسول اللهُ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَعْمِيل بلال كَا تَعْمِيل بلال كَا تَعْمِيل بحَهُمُ وَرَبِيل لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا بَيْنَا لَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَ لَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنِ الْأَسْقَعِ بْنِ الْأَسْلَعِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّارِ [احرحه النسائي في الكَبري (٩٧٢٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٤٣].

(۲۰۳۵۸) حفرت سمر و بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا تہبند کا جو حصر فخنوں کے نیچر ہے گا ، وہ جہنم کی آگ میں علے گا۔ علے گا۔

( ٢.٣٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامٌ أَبُو الْمَوْبِ وَحَامٌ أَبُو الْمَوْبِ وَحَامٌ أَبُو الْمُوبِ وَكَافِثُ أَبُو الرَّومِ [قال الألباني: ضعيف (الترمذى: ٣٢٣١ و٣٩٣١)]. [انظر: ٢٠٣٠، ٢٠٣٥، ٢٠٣٥].

(۲۰۳۵۹) حفرت سمرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیظ نے ارشا وفر مایا سام اہل عرب کا مورثِ اعلیٰ ہے، حام اہل عبش کا مورثِ اعلیٰ ہے اور یافٹ رومیوں کا مورثِ اعلیٰ ہے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ قَتَادَةً قَالَ وَحَدَّثَ الْحَسَنُ عَنُ سَمْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۱۰) حضرت سمرہ بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی علیہ ان ارشا وفر ما یا سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام اہل جش کا مورث اعلیٰ ہے اور یافٹ رومیوں کا مورث اعلیٰ ہے۔

(٢.٣٦١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَوُفٌ عَنُ آبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآيَتُ لَيْلَةَ أُسُوِى بِي رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهَرٍ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَسَأَلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ لِي آكِلُ الرِّبَا الراجع: ٢٠٢٥٤،

(۲۰۳۷) جھزت سمرہ ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا دفر مایا شب معراج میں نے ایک آ دمی کودیکھا جونبر میں تیرر ہاتھا اور اس کے مندمیں پھروں کالقمہ دیا جار ہاتھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا توجھے بتایا گیا کہ وہ سودخور ہے۔

(٢٠٣٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقُوك [صححه الحاكم (١٦٣/٢) وقال الترمذي: حسن

### هي مُنالِهَ الْمِرْيِّ بِي مِنْ الْبِصَرِيِّي فَي اللهِ اللهُ الله

صحيح غريب. قال الألبانى: صحيح (ابن ماحة: ٢١٩؛ الترمذى: ٣٢٧) قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف المساد صحيف المسلم مره من المنظرة المنادي مره المنظرة المنادي المنادي المنادق ما المسلم المنادي المنادق المن

(۲۰۳۷۳) حضرت سمرہ ڈاٹٹیئے سے مروی ہے کہ بی علیظانے ارشاد فر مایا اہل جہنم میں پچھالوگ تو ایسے ہوں گے جوٹخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، پچھ گھٹنوں تک پچھ مرین تک اور پچھالوگ ہنسلی کی بڈی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

( ٢٠٣٦) حَدَّثُنَا أَبُو النَّصُٰرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ [(١، والحاكم (٣٦٧/٤). وقال الترمذى: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُنَاهُ [(١، والحاكم (٣٦٧/٤). وقال الترمذى: حسن غريب قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٥١٥٥ و٢٥١٥ و٢٥١ و٤٥١ ،١٠٢٦٣، الترمذى: ١٤١٤ الترمذى: ٢٠٤٩. النسائي: ٨/٨٠ و ٢١ و ٢٦)]. [انظر: ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٣٩٤ ، ٢٠٣٩٤ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٣٩٤ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٣٩٤ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٣٩٩ ، ٢٠٤٩٩ ، ٢٠٤٩ ، ٢٠٤٩ ، ٢٠٤٩ ،

(۲۰۳۱۳) حضرت سمرہ رہا تھئا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے غلام کو آل کرے گا،ہم اسے آل کریں گے اور جوایئے غلام کی ناک کائے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٢٠٣٥) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَاصِمِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٨/٥٠٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف ومنقطع]. [انظر: ٢٠٤٩٩، ٢٠٤٩].

(۲۰۳۷۲) زید بن عقبه فزاری میشد کهتے میں کدایک مرتبہ میں حجاج بن پوسف کے پاس گیا ،اوراس سے کہا کہ اللہ تعالی امیر کی

## هُ مُنلِهُ اعْدِينَ بِلِ يَسْتِهُ الْبِصِرِيِّينَ ﴾ الله المنال البصريِّينَ المنال الم

اصلاح کرے، کیا میں آپ کوہ وہ حدیث ندسناؤں جوحضرت سمرہ بن جندب والتفایے نبی علیا کے توالے سے مجھے سائی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ زیدنے کہا کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا ایک زخم ادر داغ ہے جس سے انسان اپنے چہرے کوداغ دار کر لیتا ہے، اب جو چاہے، اسے اپنے چہرے پر ہے دے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، اللہ یہ کہ انسان کسی ایسے خص سے سوال کرے جو باا ختیار ہو، یا کسی ایسے معاطے میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی جارہ کا رنہ ہو۔

(٢٠٣٧) حَلَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنُ رَبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ [صححه مسلم (٢١٣٧)، وابن حان (٨٣٨)] [انظر: ٢٠٥٠٧]

(٢٠٣٦٤) حضرت سمره الثاني عمروى به كم نبى اكرم كَانْ الله الله كن و يكسب سے زياده پنديده كلمات چار بين لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ اورالْحَمْدُ لِلَّهِ ان ميس سے جس سے جس آغاز كراو، كوئى حرج والى بات نہيں ہے۔ (٢٠٣٨) لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يُسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحًا فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ آرُبَعٌ لَا تَزِيدُنَّ عَلَى [راحع: ٢٠٣٨].

(۲۰۳۱۸) اوراپنے بچوں کا نام افلے ، کیچ ( کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح ( نفع) مت رکھو، اس لئے کہ جبتم اس کا نام لے کر پوچھو گے کہ وہ یہاں ہے تولوگ کہیں گے کنہیں ہے میرچار چیزیں ہیں، ان پرکوئی اضافہ نہ کرو۔

( ٢٠٣٦٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكُبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تُرْقُوتِهِ [راجع: ٢٠٣٦٣].

(۲۰۳۷۹) حضرت سمرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیکا نے ارشاد فر مایا اہل جہنم میں بھے لوگ تو ایسے ہوں کے جوٹخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک بچھ ہرین تک اور بچھ لوگ بنسلی کی ہٹری تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

( ٢٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَٰدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَنَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ آحَقٌ بِهِ

(۲۰۳۷) حضرت سمرہ ڈاٹٹئا سے مروی ہے کہ نبی ملیکا کے فرمایا جو شخص بعینہ اپناسامان کسی ایسے شخص کے پاس دیکھے جسے حکومت نے مفلس قرار دے دیا ہو، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

( ٢٠٣٧ ) وَعَنْ سَمُوَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

# ﴿ مُنلَا اَمَٰذِي شِلْ مِنظِ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ الله مُناكُ البَصَرِيِّينَ ﴾

- (٢٠٣٧) حضرت سمره رفائن سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میت کواس پر ہونے والے نوے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔
- ( ٢٠٣٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بُنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ
- (۲۰۳۷۲) حضرت سمرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ہمیں تھم دیا ہے کہ بیٹھنے میں اعتدال سے کام لیں ، اور بے اطمینانی کے ساتھ نہ بیٹھیں۔
- ( ٢٠٣٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنُ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَخَلَّفُ عَنْ الْجُمُعَةِ عَنْ الْجُمُعَةِ عَنْ الْجَمُعَةِ إِنَّهُ لَيَنَ الْجَمُعَةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ آهُلِهَا
- (۲۰۳۷۳) حضرت سمرہ ڈلٹنڈے مروی ہے کہ نی علیٰ نے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کر داور امام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے چیچے رہے رہے جنت سے چیچے رہ جاتا ہے حالانکہ دوہ اس کامستق ہوتا ہے۔
- ( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَّةَ بَنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّةَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّةَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَلَى فِي فِمَّتِهِ [قال البوصيري: هذا اسناد صحيح الله عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْن
- (۲۰۳۷ ۲۰) حضرت سمرہ بڑاٹھئا سے سروی ہے کہ نبی علیہ انے فر مایا چوشن فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اللہ کی فرمہ داری میں آ، جا تا ہے لہٰذ اللہ تعالیٰ کی فرمہ داری کو بلکامت سمجھو۔
- ( ٢٠٣٥) حَلَّثَنَا رَوْحٌ مِنْ كِتَابِهِ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَامُ ٱبُو الْعَرَبِ وَيَافِثُ ٱبُو الرُّومِ وَحَامُ ٱبُو الْحَبَشِ وَقَالَ رَوْحٌ بِبَغْدَادَ مِنْ حِفْظِهِ وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثُةٌ سَامُ وَحَامُ وَيَافِثُ [راجع: ٢٠٣٥].
- (۲۰ ۳۷۵) حضرت سره نظافظ سے مروی ہے کہ نی طالطات ارشاد فر مایا سام اہل عرب کا مورث اعلیٰ ہے، حام اہل جش کا مورثِ اعلیٰ ہے اور یافٹ رومیوں کا مورث اعلیٰ ہے۔
- ( ٢٠٣٧٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبُتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبُتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبُتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ [احرحه الطيالسي (٩١٢)] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَعِيهِ إِلَى مَا عِلْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَالِكُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

# 

( ٢٠٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَكَحَ وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۷۷) حضرت سمرہ رفائل ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشا دفر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پرکر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

رَبِنُ وَوَهَا فَيْ مُنْ عَبِدُ الصَّمَدِ ﴿ حَدَّتُنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَّلَتُ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا حَمَّلَتُ حَوَّاءُ طَافَ بِهَا إِبْلِيسُ وَكَانَ لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِّيهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَنْ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ [صححه الحاكم (٢/٥٤٥). وقال يَعِيشُ فَسَمَّوْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَأَمْرِهِ [صححه الحاكم (٢/٥٤٥). وقال الترمذي: حسن غريب وقال ابن كثير: هذا الحديث معلول الا اننا برئنا من عهدة المرفوع قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٠٧٧).

(۲۰۳۷۸) حضرت سمرہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ ٹبی عالیہ نے فر مایا جب حضرت حواء عظم امید سے ہوئیں تو ان کے پاس شیطان آیا، حضرت حواء عظم کا کوئی بچیزندہ ندر ہتاتھا، شیطان نے سے ان سے کہا کدا پنے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا تو وہ زندہ رہے گا، چنانچوں نے اپنے بچے کا نام عبدالحارث رکھ دیا اوروہ زندہ بھی رہا، یہ شیطان کے وسوسے اور فہماکش پر ہوا۔

( ٢.٢٧٩ ) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطَّ يَدِهِ وَأَكْبَرُ طُنِّى أَنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُوةً بْنِ جُنْدُب أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْضُرُوا اللِّهُ كُرَ وَاذْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْصُرُوا اللِّهُ كُرَ وَاذْنُوا مِنْ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ لَا يَزَالُ يَتَالَ الْمَعْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ احْصَده الحاكم (٢٨٩/١). وقال المنذرى: في اسناده انقطاع. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٠٥٨). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۳۷) حضرت سمرہ بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی بالیائے ارشاد فرمایا نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرواورامام کے قریب رہا کرو، کیونکہ انسان جمعہ سے چھپے رہتے دہت سے چھپے رہ جاتا ہے حالا نکہ وہ اس کاستحق ہوتا ہے۔

( ٢:٣٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَتُلَقَّى الْأَجُلَابُ حَتَّى تَبُلُغَ الْأَسُواقَ أَوْ يَبِيعَ حَاصِرٌ لِبَادٍ

(۲۰۳۸) حضرت سمرہ ڈاٹھنے مروی ہے کہ نبی الیا نے باہرے آنے والوں تا جروں کے ساتھوان کے منڈی جنچنے سے پہلے ملاقات کرنے سے منع فرمایا ہے، یابید کموئی شہری کسی دیباتی کا سامانِ تجارت فروخت کرے۔

(٢.٣٨١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَطَّا فَيِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ (راجع: ٢٠٣٤٩)

# هي مُنالاً اَخِينَ بُل يَهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالاً الْبَصَرِيِّينَ ﴾

(۲۰۳۸) حضرت سمرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیظانے فرمایا جو محص جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو محص عشل کر لے تو یہ زیادہ افضل ہے۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُنْكِحَتُ الْمَرْأَةُ زُوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۳۸۲) حضرت سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پر کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دو مختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

( ٢٠٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع:٢٠٣٦٤].

(۲۰۳۸۳) حضرت سمرہ طالقہ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے ارشا وفر مایا جو محض اپنے غلام کو قل کرے گا،ہم اسے قل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کاٹے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٢٠٣٤) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَاٰنِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَمُلَمَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَيْدِيكُمْ مِنْ الْعَجَمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسْدًا لَا يَقِرُّونَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ [انظر: ٢٠٥١،٢٠٥١،٢٠٥١].

(۲۰۳۸۵) حضرت سمرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ط<sup>یع</sup> نے فیر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی ط<sup>یع</sup> نے فرمایا تمہارا ساتھی (جوفوت ہو گیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلسلے میں جنت کے دروازے میرروک لیا گیا ہے (لہٰذاتم اس کا قرض اداکرو)

( ٢.٣٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوَةَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ [راجع: ٢٠٣١٤].

(٢٠٣٨ ) حضرت سمره ذالله ٢٠ مروى ہے كه نبي مليا نے ارشادفر مايا جو محض اپنے غلام كوئل كرے گا، ہم اسے قبل كريں كے اور

# هي مُنالاً امَيْنَ فَي اللَّهِ اللَّهِ مَنَالاً اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

جوایے فلام کی ناک کا فے گا ،ہم اس کی ناک کاٹ ویں گے۔

( ٢.٣٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ أَرْبَعٌ مِنْ ٱلْطَيْبِ الْكَلَامِ وَهُنَّ مِنْ الْقُرُ آنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ [صححه ابن حمان (٨٣٩). قال الألباني، صحيح (ابن ماحة: ٣٨١١)]. [انظر: ٢٠٤٨].

(۲۰۳۸۷) حضرت سمرہ ٹاٹنؤے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹاٹنٹو کے خرمایا جب میں تم ہے کوئی حدیث بیان کیا کروں تو اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیا کرو،اللّٰد کی کی سب سے زیادہ کلمات چار ہیں لا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ اورالْحَمْدُ لِلَّهِ ان میں ہے جس سے بھی آغاز کرلو،کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

( ٢٠٣٨ ) ثُمَّ قَالَ لَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ أَفَلَحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا [احرحه ابن حان (٥٨٣٧) قال شعيب: اسناده صحيح].

(۲۰۳۸۸) پُر بِي الله اَنْ ارشاد فرما يا اپنج بِحِل كانام اللّح ، فَحَى (كامياب) بيار (آسانی) اور رباح ( نفع) مت ركود (۲۰۳۸۸) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفِي الْحَسَنِ عَنْ سَمُواَةً قَالَ كَانَ إِذَا كَبَّوَ سَكَتَ هُنَيَّةً وَانْكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمُوانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ وَإِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَائِةِ السُّورَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَٱنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمُوانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ وَإِذَا فَرَعَ مِنْ قِرَائِةِ السُّورَةِ سَكَتَ هُنَيَّةً فَٱنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمُوانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبُ أَبَى يُصَدِّقُهُ إِحسنه الترمذي قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۷۷۷ و ۷۷۸ و ۷۷۸ و ۷۸۰ ابن ماحة: هَكَ مُدَا عَلَيْهُ وَمُونَا فَلَا الله عيب: رجاله ثقات]. [راجع: ۲۰۳۱].

(٢٠٣٨٩) حضرت سمره بن جندب و النَّوْدُ ماتِ من كَمْ بِي النِّائماز مِين دومر تبه سكوت فرمائة من جنفرت عمران بن حمين و النَّهُ كَا كَمُنا تَقَا كَدَ مُحْصَوْ فَى مَا يَقِيدًا كَمَا وَنُول فِي السليط مِين حضرت الى بن كعب و النَّهُ كَا مُرف خطائكها حمل النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ إِرَاحِعَ ٢٠٣٤٨.

(۲۰۳۹۰) حضرت سمره طَانَّوْت مروى به كه في عليُّان فرمايا كُمر كابِرُوس دوسر كي نسبت اس كُمر كازياده حقدار موتا ب-(۲۰۳۹) وَعَنْ سَمُّرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [راحع: ۲۰۳٤] (دور ۲۰۷۰ مرد: من من طافق من من كري من من الله عن من الله عن من الله عن الله عن من الله عن المناعد والمناعد وا

(٢٠٣٩١) حضرت سره النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فرمایا" صلوة وسطی" سے نماز عصر مراد ہے۔

(٢٠٩٢) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَخَاطَ خَائِطًا عَلَى أَرُضٍ فَهِيَ لَهُ [قال الالباني: ضعيف (ابو داود: ٣٠٧٧). قال شعيب: حسن لغيره رحاله رحال الصحيح]. [انظر: ٢٠٥٠٢، ٢٠٥٠]

www.islamiurdubook.blogspot.com

## هي مُنالاً اَعْدَرُ مِنْ لِيَدِي مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ الله المُعَالِمُ البَصِرِيِّينَ ﴾

(۲۰۳۹۲) اور نبی طلیانے فر مایا جو تف کسی زمین پر باغ لگائے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے۔

(٢٠٩٢) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّى [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۹۳) اور نبی ملینانے ارشاوفر مایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیتا ہے، وہ اس کے ذیعے رہتی ہے یہاں تک کہ (دینے والے کو)واپس اداکردے۔

( ٢٠٣٩٤ ) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعُنَاهُ [راحع: ٢٠٣٦٤].

(۲۰۳۹۳) اور نبی مالیکانے ارشاد فر مایا جو تخص اپنے غلام کوتل کر ہے گا،ہم اسے قل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کانے گا، ہم اس کی ناک کان دیں گے۔

( ٢٠٣٥ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَتُهُ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ [راحع: ٢٠٣٤٣].

(۲۰۳۹۵)اور نبی طالیجانے ارشاد فرمایا ہرلڑ کا اپ عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، لبندان کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو،اسی دن اس کانا م رکھا جائے اور سرکے بال موثلاے جائیں۔

(٢.٣٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَعْنِى أَبَا زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِى يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِى النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ مُنْذِرٌ أَبُو حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدُ خَالَفَ

(۲۰۳۹۲) عاصم کہتے ہیں کہ بیر حدیث' نبی علیا نے ممانعت کے بعد خود ہی نبیز کی اجازت دے دی تھی' منذر ابوحسان ، حضرت سمرہ بن جندب بڑا تھا کے حوالے سے بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو تجاج کی مخالفت کرتا ہے ، وہ خلاف کرتا ہے۔

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ آَبِي الْعَلَاءِ بَنِ الشِّخِيرِ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ قَالَ بَيْنَا لَحُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِي بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَٱكُلَ وَأَكُلَ الْقَوْمُ فَلَمُ يَزَلُ يَتَدَاولُونَهَا لَحُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِي بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَٱكُلَ وَأَكُلَ الْقَوْمُ فَلَمُ يَزَلُ يَتَدَاولُونَهَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ الظَّهْرِ يَأْكُلُ كُلُّ قَوْمٍ ثُمَّ يَقُومُونَ وَيَجِىءُ قَوْمٌ فَيَتَعَاقَبُوهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ هَلْ كَانَتْ تُمَدُّ

بِطِعَامِ قَالَ آمَّا مِنُ الْكُرْضِ فَلَا إِلَّا أَنْ مَكُونَ كَانَتُ ثُمَدًّ مِنُ السَّمَاءِ [انظر ٥٠ ٢٠٢].

(٢٠٣٩٤) حضرت سمره ولَّ النَّرُ على على مرتبه مم لوگ نبى عليها كى خدمت مين حاضر شھ كەثر يدكا ايك بيالدلايا گيا،
نبى عليها نے اسے تاول فر مايا اورلوگوں نے بھی اسے کھا يا، ظهر کے قريب تک اسے لوگ کھاتے رہے ، ايک قوم آ کر کھاتی ، وہ كمرئ كم موجاتی تو اس کے بعد دوسری قوم آ جاتی ، اور بيسلسله چاتا رہا ، کسی آ دمی نے پوچھا كه اس بيا لے ميں برابر كھانا و الا جا رہا ہے؟
نبی علیها نے فرمایا زمین پرتو كوئی اس ميں پر تيمين و ال رہا ، البت اگر آسان سے اس ميں برکت پيدا كردی گئى ، موتو اور بات ہے۔
(٢٠٣٨) حَدَّقَنَا هُ شَدْمٌ حَدَّدُنَا حُمَدُدٌ عَنُ الْحَسَنِ قَالَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا لَهُ أَبَقَ وَإِنَّهُ نَذَرَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ

# المَعْنَ الْبَصَرِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُحْدِيِّينَ الْمُح

يَقُطَعَ يَدَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَ فِيهَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَى فِيهَا عَنُ الْمُثْلَةِ [انظر: ٢٠٤٨]

(۲۰۳۹۸) حسن کہتے ہیں کہ ایک آ وقی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کا ایک غلام بھاگ گیا ہے اور اس نے منت مانی ہے کہ اگر وہ اس پر قادر ہو گیا تو اس کا ہاتھ کا ث دے گا، حسن نے جواب دیا کہ ہمیں حضرت سمرہ ڈٹاٹٹڑ نے بیصدیث سائی ہے کہ بہت کم کسی خطبے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الے صدقہ کا حکم نہ دیا ہوا ور اس میں مثلہ کرنے کی ممانعت نہ کی ہو۔

( ٢٠٣٩٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً وَغَيْرُهُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَّعَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۹۹) حفرت سمرہ ٹٹائڈے مروی ہے کہ نی ملی<sup>نیو</sup> نے ارشاد فر مایا جو مخض اپنے غلام کوئل کرے گا،ہم اسے قبل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کائے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

( ٣٠٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَمِّمَ رَقِيقَكَ ٱرْبَعَةَ ٱسْمَاءِ ٱفْلَحَ وَيَسَارًا وَنَافِعًا وَرَبَاحًا [راحع: ٢٠٣٨].

(۲۰۴۰) حضرت سمرہ بن جندب دالتہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا نام افلے ، کی (کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح (نفع) مت رکھو۔

(٢.٤.١) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى [راحع: ٢٠٣٤٣].

(۲۰۴۰) حضرت سمرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ہراؤ کا اپنے عقیقہ کے عوض گردی لکھا ہوا ہے، لہذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو،ای دن اس کا نام رکھا جائے اورسر کے بال موتڈ ہے جائیں۔

( ۲۰۵۰۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا اليُّوبُ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْمُسُهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ [راحع: ٢٠٣٥] (٢٠٣٠٣) حضرت مره وَالْقُرْت مروى ہے كہ في طَيِّئاتِ ارشادفر بايا سفيد كِرُول وا ہے اوپر لازم كراو، خود سفيد كرے بينا كرو اورا ہے مردول وان بى ميں فن كيا كروكيونكرية تبارے كيرون ميں سب سے بہترين ہوتے ہيں۔

# هي مُنالِهَ أَمَّرُ أَنْ بِلَ يَهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ بِلَ يَهِ مِنْ أَلْهُ مِنْ فَالْمُ الْبَصَرِيَّةِ فَي اللهِ

(ع.٤.٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [انظر: ٢٠٥٢، ٢٠٥١٦، ٢٠٥٢، ٢٠٥٢].

(۲۰۴۰۴) حضرت سمرہ ڈاٹھؤ کے مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا ہے بائع اورمشتری کواس وقت تک ( نبیج فنٹج کرنے کا ) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢.٤.٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةً قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٧٠، الترمذي: ٢٣٧٠، النسائي: ٢٩٢/٧). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٠٤٧٨،

(۲۰۷۰۵) حضرت سمر ہ نگائٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیہ انے جانور کے بدلے میں جانور کی ادھارخرید وفروخت ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢.٤.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنَدٍ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ فِي أَبِيهِ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٣٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۲۰۴۰) حضرت سمرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ نبی مالیکانے فرمایا جوشنص (میدان جنگ میں) کسی مشرک کوتل کرے گا ،اس کا ساز وسامان اسی کو ملے گا۔

( ٢٠٤٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنُو الشَّيْخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ قَالَ عَبْد اللَّهِ سَأَلْتُ أَبِى عَنْ تَفْسِيرِ عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتُنْوَ أَيْنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُتلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ يَقُولُ الشَّيْخُ لَا يَكَادُ أَنْ يُسْلِمَ وَالشَّابُ أَى يُسْلِمُ كَانَهُ أَقُرَبُ هَذَا الْحَدِيثِ الْقَتلُوم مِنْ الشَّيْخِ قَالَ الشَّرْخُ الشَّبَابُ [قال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو الرّد د ٢١٧٠) الترمذي: ٢٠٤٧، الترمذي: ٢٠٤٩ النرمذي: ٢٠٤٩). [انظر: ٢٠٤٩].

(۲۰۴۰) حفرت سرہ وفائق مروی ہے کہ نی علیانے فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کوئل کرددادران کے جوانوں کوزندہ چھوڑ دو۔ امام احمد میشد کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے اس حدیث کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بوڑھا آ دمی عام طور پر اسلام قبول نہیں کرتا اور جوان کر لیتا ہے، گویا جوان اسلام کے زیادہ قریب ہوتا ہے بہ نسبت موڑھر کے۔

( ٢.٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُينْدِ بُنِ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ صَاعَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

# مُنالًا اَمَٰ نَ الْبِيدِ مِنْ الْمُحْدِيدِينَ ﴾ الله ويتين الله ويتين المحاليتين المحاليتين المحاليتين المحالية المحالي

وَيَوْجِعُ الْمُشْتَوِى عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ [انظر: ٢٠٤٦].

(۲۰۴۰۸) حضرت سمرہ ڈگاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علیلانے فر مایا جس شخص کا کوئی سامان چوری ہوجائے بیاضائع ہوجائے ، پھروہ بعینہ اپناسامان سی شخص کے پاس دیکھے تو وہ اس کا زیادہ حق دارہے اور مشتری بالئع سے اپنی قیت وصول کر لے گا۔

( ٢٠٤٠٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ [راجع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۴۰۹) حضرت سمرہ ڈٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقد ارہوتا ہے۔

( ٢٠٤١٠ ) حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ أَبِي زَكُوِيًّا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بُنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْءُ أَحَقٌّ بِعَيْنِ مَالِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ وَيَتَّبِعُ الْبَيْعُ بَيْعَهُ

(۲۰۴۰) حضرت سمرہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ بی علیشانے فر مایا جو شخص بعینہ اپنا سامان کسی شخص کے پاس دیکھے، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اور مشتری بالغ سے اپنی قیمت وصول کرلے گا۔

( ٣٠٤١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ [راجع: ٣٣٩].

(۲۰ ۳۱۱) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹھؤنے ایک مرتبہ دورانِ خطبہ فر مایا کہ جناب رسول اللّه مُنْکَالِیُوْمِ نے ارشاد فر مایا تہمیں بلال کی اذ ان اور سیسفیدی دھوکہ نہ دے یہاں تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے۔

(۲۰٤۱) حَلَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّثُنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ [صححه ابن حبان اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ [صححه ابن حبان (۲۸۰۸] وابن حزيمة: (۲۸۰۷). قال الألباني: صحبح (ابو داود: ۲۱۱ النسائي: ۱۱۲۳]. [انظر: ۲۰۲۱]. وانظر: ۲۰۲۱) حضرت من جندب رفائق سے مروى ہے كہ ني طيا جمعه من سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةَ كَى تلاوت فرمات تحد،

(٢٠٤١٣) حَلَّثُنَا رَوْحٌ حَلَّثُنَا سَعِيدٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بَنِ جُندُبِ أَنَّ لَبَيْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّجَّالَ خَارِجٌ وَهُوَ أَعُورُ عَيْنِ الشَّمَالِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظةٌ وَإِنَّهُ يُبْرِءُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِلنَّاسِ أَنَ رَبُّكُمْ فَمَنُ قَالَ أَنْتَ رَبِّى فَقَدُ فُتِن وَمَنْ قَالَ وَمَنْ قَالَ رَبِّكُمْ فَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّى فَقَدُ فُتِن وَمَنْ قَالَ رَبِّكُمْ فَمَنْ قَالَ أَنْتَ رَبِّى فَقَدُ فُتِن وَمَنْ قَالَ رَبِّكُمْ فَمَنُ قَالَ أَنْتَ رَبِّى فَقَدُ عُصِمَ مِنْ فِتْنَتِهِ وَلَا فِتْنَة بَعْدَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ فَيلْبَثُ فِي الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ رَبِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ يَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ وَلَا عَذَابَ فَيلْبَثُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ وَلَا عَذَابَ فَيلُولُ الْمُعْرِبِ مُصَدِّقًا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّتِهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى مِلَّةٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى مِلْتِهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلْتِهِ فَي فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّاعَةِ فَي فَقُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ أَنْ الْكَافُولُ عَلَى مِلْتَ الْمَا عَلَى مِلْتِهِ وَلَا عَذَابُ الْكَافُولُ عَلَى مِلْتَا مُولَ قِيَامُ السَّاعَةِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مِلْتِنَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُو عَلَيْهِ وَلَا عَذَابُ الْمَلْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا الْمَاعِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمَاعِلَةُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُو

### المَا المَا الْمُرْانِ اللَّهِ اللَّهِ

(۲۰۴۱) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ بی علیہ نے ارشاد فر مایا دجال کا خروج ہونے والا ہے، وہ با کیں آ کھ سے کا نا ہوگا، اس پرایک موٹا ناخنہ ہوگا، وہ ما در زادا ندھوں اور برص کی بیاری والوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کردے گا اور لوگوں سے کے گا کہ میں تبہا را رہ ہوں، جو شخص بیا قرار کرلے کہ تو میرارب ہے وہ فتند میں پڑ گیا اور جس نے بیا کہ میرارب اللہ ہے اور وہ آخر دم تک اس پر برقرار رہے تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد اسے کسی آز مائش میں مبتلا کیا جائے گا اور نہ بی اسے کوئی عذاب ہوگا، اور دجال زمین میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کومنظور ہوگا، پھر مغرب کی جانب سے حضرت عیسی علیہ اس کو گا دور نہ بی ایس کے وہ نبی علیہ کی تصدیق کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں جانب سے حضرت عیسی علیہ اور پھر قیا مت قریب آجائے گی۔

( ٢٠٤١٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمُرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا [راحم: ٢٠٣٤٤]

(۲۰۳۱۴) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیابات فرمایا اس مخض کے حق میں ''عمری'' جائز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گما ہو۔

( ٢٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۲۱۵) حضرت سمرہ دلائٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا انے غز وہ حنین کے موقع پر ہارش کے دن لوگوں سے فر مادیا کہا پنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٢٠٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونَ بُنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُندُكِ بَنُ النَّبِي مَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطُهَرُ وَأَطُيَبُ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ جُندُبٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطُهرُ وَأَطُيبُ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ جُندُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّيْءِ مَن صَعِيح اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللِّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

(۲۰ ۴۱۲) حضرت سمرہ ڈاٹنٹا ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاوفر مایا سفید کپڑوں کواپنے اوپرلازم کرلو، خودسفید کپڑے پہنا کرو اوراپنے مردوں کوان ہی میں وفن کیا کرو کیونکہ بیتمہارے کپڑوں میں سب ہے بہترین ہوتے ہیں۔

( ٢٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَعَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [واحع: ٢٠٣٤٢].

(٢٠٣١८) حفرت مره تُلَاثِئَ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان فر مایا "صلوۃ وسطی" سے نمازِ عَصر مراد ہے۔ (٢٠٤١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَوْوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ

# 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَكِّيَّهُ ثُمَّ نَسِى الْحَسَنُ قَالَ لا يَضْمَنُ [راجع: ٣٤٦].

- (۲۰۳۱۸) حضرت سمرہ ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فرمایا ایک ہاتھ (دوسرے سے) جو چیز لیتا ہے، وہ اس کے ذھے رہتی ہے بیمال تک کہ (دیبے والے کو) واپس ادا کردے۔
- (٢٠٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَجْرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَاهُنَا مِنْ بَنِى فَلَانِ أَحَدٌ مُرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ هُو ذَا فَكَأَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاهُنَا مِنْ بَنِى فَلَانِ أَحَدٌ مُرَّتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ هُو ذَا فَكَأَنِّى أَلْسُمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ خُبِسَ عَلَى بَابِ الْمَعْمِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّامَ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّامَ عَلَيْهِ وَسُلَّامِ الْمَعْمُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامً عَلَيْهِ وَسُلَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّامٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَسُلِمَا عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا عَلَى الْعَالَ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ال
- (۲۰ ۲۹) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹانے فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فر مایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی ملیٹانے فر مایا تمہارا ساتھی (جوفوت ہو گیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلطے میں جنت کے دروازے پر دوک لیا گیا ہے (لہٰذاتم اس کا قرض اداکرو)
- (۲۰۲۰) حضرت سمرہ بن جندب اٹائٹانے ایک مرحبہ دورانِ خطبہ فرمایا کہ جناب رسول اللّٰمثَائِیَّیُلِم نے ارشاد فرمایا تہمیں بلال کی اذان اور بیسفیدی دھوکہ نہ دے یہاں تک کہ طلوع سی صادق ہوجائے ، سی صادق وہ روشنی ہوتی ہے جوافق میں چوڑ ائی کے اندر پھیلتی ہے۔
- (٢٠٤٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ قُدَامَةً بُنِ وَبَرَةً عَنُ سَمُرَةً بُنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَنهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ آراحع: ٢٠٣٤٧].
- (۲۰ ۴۲۱) حفرت سمرہ بن جندب اٹا تفاہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا وفر مایا جو شخص بلاعذرا یک جمعہ چھوڑ دے،اسے جا ہے کہ ایک وینا رصد قد کرے،اگر ایک دینارنہ ملے تو نصف دینارہی صد قد کردے۔
- (٢٠٤٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِيِّ عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ فَلَمْ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا [انظر: ٢٠٤٤، ٢، ٢٤٤، ٢٠ . ٢٠٤٥٣
- (۲۰ ۲۲۲) حضرت سمرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی تو (سری قراءت فرمائی اور) ہم نے نبی علیها کی آواز نبیں سی۔

# هي مُنلهُ امَّهُ وَنَبل يَنظِ مَتْمُ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- ( ٢٠٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَآبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ حَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَهَلُ آتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ [راحع: ٢٠٣٤].
- (۲۰۳۲س) حضرت سره بن جندب التائيز عصروى ب كه نبى عليه عيدين من سبّح اللهم رَبّك الْأَعْلَى اورهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَة كى الدوت فرمات تحد
- ( ٢٠٤٢٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حُسَيْنَ يَعْنِى الْمُعَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ اللَّهِ عَلَى أَمَّ فَلانِ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [صححه البحارى (٣٣٢)، النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمَّ فَلانِ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [صححه البحارى (٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤)، وابن حبان (٢٠٤٧). [انظر: ٢٠٤٧٩،٢٠٤٧].
- (۲۰۳۲۳) حضرت سمرہ ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ام فلال کی نمانے جنازہ پڑھائی جونفاس کی حالت میں فوت ہوگئ تھی اوراس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔
- ( ٢٠٤٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى اللَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ [صححه مسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى اللَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ [صححه مسلم (فبل:١)، وابن حبان (٢٩)]. [انظر: ٢٠٤٨٧،٢٠٤٨٤].
- (۲۰ ۲۲۵) حضرت سمرہ طالفہ سے مردی ہے کہ نی طالبہ ان ارشاد فرمایا جو مخص میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اوروہ سمجھتا ہے کہ بیرحدیث جھوٹی ہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔
- ( ٢٠٤٢٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثُنَا مِسْعَوْ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْآعُلَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ (احع: ٢٠٤١ ٢٠١] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا فِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْآعُلَى اور هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ (٢٠٣٢) حضرت سمره بن جندب اللَّهُ سَعروى ہے كہ نبی اللَّهِ جَعہ مِن سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْآعُلَى اور هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ كَى الوت فرماتِ شَعِد
- (٢٠٤٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّتُ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً الْغَدَاةِ آقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلُ رَآى جُندُبٍ قَالَ هَلُ رَآى اللَّهُ أَنْ يَعُولَ السَّلَهُ وَيُعُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعُولَ الحَدْ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا قَصَّهَا عَلَيْهِ فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَعُولَ فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلُ رَأَى آئِنِ أَنَا رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ آتَيَانِى فَأَخَذَا فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ مَن عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٌ قَانِمٌ عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٌ قَانِمٌ عَلَى رَابِهِ بِيَدِهِ بِيَدِهِ لِيَدِهِ فَيَلْوَلُ هِي شِفْهِ اللَّهُ فَي شِدْقِهِ فَيَشُونُ عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٌ قَانِمٌ عَلَى رَجُلٍ وَرَجُلٌ قَانِمٌ هَذَا لَا مُنْ مُنْ عَلِيدٍ فَي شِفْهِ الْآخِرِ وَيَلْتَئِمُ هَذَا

هي مُنلِهَ الْخَرْنُ بِل يُسْتِدُ الْمُحْرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللّ

الشُّقُّ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَإِذَا رَجُلٌ مُسْتَلْقِ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ فِهُو ۚ أَوۡ صَخۡرَةٌ فَيَشۡدَخُ بِهَا رَأْسَهُ فَيَتَدُّهُدَى الْحَجَرُ فَإِذَا ذَهَبَ لِيَأْخُذَهُ عَادَ رَأَشُهُ كَمَا كَانَ فَيَصۡنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا لِيَ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا فَإِذَا بَيْتٌ مَنْنِيٌّ عَلَى بِنَاءِ التَّنُورِ وَأَعُلَاهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يُوقَدُ تَخْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا أُوقِدَتُ ارْتَفَعُوا حَتَّى يَكَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا حَمَدَتُ رَجَعُوا فِيهَا فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا لِيَ انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا نَهَرٌ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ وَعَلَى شَطَّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا دَنَا لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ حَجَرًا فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَهُوَ يَفُعَلُ ذَلِكَ بِهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَا انْطَلِقُ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا رَوْضَةٌ خَضْرَاءٌ فَإِذَا فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَإِذَا شَيْخٌ فِي أَصْلِهَا حَوْلَهُ صِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ فَهُوَ يَحْشُشُهَا وَيُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَٱذْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ دَارًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَفِيهَا نِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ فَأَخْرَ جَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَأَدْحَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفُتُمَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ فَأَخْبِرَ انِي عَمَّا رَأَيْتُ فَقَالَا نَعَمُ أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَأَيْتَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ كَلَّابٌ يَكُذِبُ الْكَذِبَةَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ فَهُوَ يُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مَا شَاءَ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ مُسْتَلْقِيًّا فَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقُوْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ فَهُوَ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الَّذِى رَأَيْتَ فِي النَّنُورِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَأَمَّا الَّذِي رَأَيْتَ فِي النَّهَرِ فَلَاكَ آكِلُ الرِّبَا وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَ فِي أَصُلِ الشَّحَرَةِ فَلَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَأَمَّا الصِّبْيَانُ الَّذِي رَأَيْتَ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ يُوقِدُ النَّارَ وَيَحْشُشُهَا فَذَاكَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَتِلْكَ النَّارُ وَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي دَخَلْتَ أَوَّلًا فَدَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الدَّارُ الْأُخْرَى فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ ثُمَّ قَالَا لِيَ ارْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هِيَ كَهَيْئَةِ السَّحَابِ فَقَالَا لِي وَتِلْكَ دَارُكَ فَقُلْتُ لَهُمَا دَعَانِي أَذْخُلُ دَارِي فَقَالَا لِي إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَكَ عَمَلٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ دَخِلْتَ دَارَكَ [راجع: ٢٠٣٥٤].

(٢٠٣٧) حفرت سمرہ بن جندب ڈائٹو فرماتے ہیں کدرسول الله تکائٹو فرکی نماز پڑھ کر ہماری طرف متوجہ ہو کرفر ماتے تھے کہ تم میں سے کی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو عرض کر دیتا تھا اور آپ ماٹٹو فراک م منیت کے موافق اس کی تعبیر دے دیتے تھے۔

چنا نچے حسب دستورایک روز حضور مُنَّا اَنْتِیْم نے ہم سے بوچھاتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں ، آپ مُنَّانِیْم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دوآ دمی میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پکڑ کر جھے پاک

المَا أَخْرُنُ مِنْ لِيَدِيدُ مَنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينِينَ المُعَالِقِينِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل ز مین (بیت المقدس) کی طرف لے گئے ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک آ دمی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں لو ہے کا آئکڑا تھا، کھڑا ہوا آ دی بیٹھے ہوئے آ دمی کے مند میں وہ آ نکڑا ڈال کرایک طرف سے اس کا جڑا چیر کرگدی سے ملا دیتا تھا اور پھر دوسرے جبڑے کو بھی ای طرح چیر کر گدی سے ملادیتا تھا ، استے میں پہلا جبڑا صحیح ہوجاتا تھا اور وہ دوبارہ پھراسی طرح چیرتا تھا میں نے دریافت کیا بیکیابات ہے؟ ان دونوں شخصوں نے کہا آ کے چلو، ہم آ کے چل دیئے ، ایک جگہ پینچ کردیکھا کہ ایک شخص جیت لیٹا ہےاورا یک اور آ دمی اس کے سر پر پھر لئے کھڑا ہےاور پھر سے اس کے سرکو کچل رہا ہے، جب اس کے سر پر پھر مارتا ہے تو پھرلڑک جاتا ہے اوروہ آ دمی پھر لینے چلا جاتا ہے،اتنے میں اس کا سرجڑ جاتا ہے اور مارنے والا آ دمی پھرواپس آ کراس کو مارتا ہے، میں نے بوجھا کہ بیکون ہے؟ ان دونو ل شخصوں نے کہا کہ آ کے چلو، ہم آ کے چل دیے ، ایک جگہ دیکھا کہ تنور کی طرح ایک گڑھاہے جس کا منہ ننگ ہے اور اندر ہے کشادہ ہے، ہر ہند مردوعورت اس میں موجود ہیں اور آگ بھی اس میں جل ربی ہے جب آگ ( تنور کے کناروں کے ) قریب آجاتی ہے تو وہ لوگ او پر اٹھ آتے ہیں اور باہر نگلنے کے قریب ہو جاتے ہیں اور جب آگ ینچے ہوجاتی ہے توسب لوگ اندر ہوجاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ ان دونوں آ دمیوں نے کہا کہ آ گے چلو، ہم آ گے چل دیئے اور ایک خون کی ندی پر پہنچے جس کے اندرایک آ دمی کھڑا تھا اور ندی کے کنارہ پر ایک اور آ دی موجودتھا جس کے آ گے پھرر کھے ہوئے تھے ، اندر والا آ دمی جب باہر نکلنے کے لئے آ گے بڑھتا تھا تو باہر والا آ دمی اس کے منہ پر پیٹر مارکر پیچھے مٹادیتا تھااوراصلی جگہ تک پہنچادیتا تھا، دوبارہ پھراندروالا آ دمی نکلنا جا ہتا تھااور باہروالا آ دمی اس کے منہ پر پھر مارتا تھا اوراصلی جگہ تک بلٹا دیتا تھا میں نے پوچھا کہ بیکون ہے؟ ان دونو شخصوں نے کہا کہ آ کے چلو، ہم آ کے چل دیئے۔ ایک مبکہ دیکھا کہ ایک درخت کے پنچ جڑ کے پاس ایک بوڑھا آ دمی اور پچھاڑ کے موجود ہیں اور درخت کے قریب ایک اور آ دمی ہے جس کے سامنے آگ موجود ہے اوروہ آگ جلار ہاہے میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت کے اوپر چڑھا لے گئے اورایک مکان میں داخل کیا،جس ہے بہتر اورعمدہ میں نے تبھی کوئی مکان نہیں دیکھا گھر کے اندرم دبھی تھے اورعورتیں بھی ، بوڑ ھے بھی جوان بھی اور بیچ بھی اس کے بعدوہ دونوں ساتھی مجھے اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھ لے گئے اور وہاں ایک اور مکان میں داخل کیا جس ہے بہتر ہے میں نے بھی کوئی مکان نہیں دیکھا اس میں بھی بڈھے جوان سے طرح کے آ دمی تھے آخر کار میں نے کہا کہتم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا اب جو بچھ میں نے دیکھا ہے اس کی تفصیل تو بیان کرو انہوں نے کہا کہ ایھا ہم بتاتے ہیں۔

جس شخص کے تم نے گل پھڑے چرتے ہوئے دیکھا تھا وہ جموٹا آ دی تھا کہ جموٹی باتیں بنا کرلوگوں ہے کہتا تھا اورلوگ اس سے سیکھ کراوروں سے نقل کرتے تھے یہاں تک کہ سارے جہان میں وہ جموٹ مشہور ہو جاتا تھا، قیامت تک اس پر بیہ عذاب رہے گا اور جس شخص کا سرکیلتے ہوئے تم نے دیکھا ہے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا تھالیکن وہ قرآن سے عافل ہو کررات کو سوچا تا تھا (تہجد نہ پڑھتا تھا) اور دن کو اس پڑمل نہ کرتا تھا قیامت تک اس پر یہی عذاب رہے گا اور جن لوگوں

کوتم نے گڑھے میں ویکھا تھا وہ لوگ زنا کارتھا ورجس شخص کوتم نے خون کی نہر میں ویکھا تھا وہ قض سودخور تھا اور ورخت کی جڑ کے پاس جس بوڑھے مردکوتم نے بیشا دیکھا تھا وہ حرضت ابراہیم علیا تھے اور وہ لڑکے لوگوں کی وہ اولا دیں تھیں جو بالغ ہونے سے قبل مرکئے تھے اور جوشخص بیٹھا آگ بھڑکا رہا تھا وہ مالک دار وغد دوزخ تھا اور اول جس مکان میں تم داخل ہوئے تھے وہ وہ عام ایمان داروں کا مکان تھا اور بید مکان شہیدوں کا ہے، اور میں جرئیل ہوں اور بید میکا ئیل علیما السلام ہیں ابتم اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ابر سابیہ کیے ہوئے تھا، انہوں نے کہا بہتم ارامقام ہے، میں نے کہا کہ مجھے اب اٹھا وک میں جانے دو، انہوں نے کہا کہ ابھی تبہاری مدت حیات باتی ہے عمر پوری نہیں ہوئی ہے، جب مدت زندگی پوری کر چکو گئو اپنے مکان میں جانے دو، انہوں نے کہا کہ ابھی تبہاری مدت حیات باتی ہے عمر پوری نہیں ہوئی ہے، جب مدت زندگی پوری کر چکو گئو اپنے مکان میں آ جاؤگے۔

( ٢٠٤٢٨) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ سَكُتتَانِ سَكُتَةٌ حِينَ يَفْتِحُ الصَّلَاةَ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَعَ مِنْ السُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَلْلَ أَنْ يَرْ كَعَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ كَذَبَ سَمُرَةُ فَكَتَت فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُرَةُ إِلَى أَبِي أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُرَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمُرَةً إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيقًا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْمُدِينَةِ إِلَى أَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّالِيَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ إِلَى الْمُدَالُ عَلَيْكَ اللَّهُ الْكُولُ الْمُدِينَةِ إِلَى الْمُدِينَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَى عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَالُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَلَى اللْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَالِقُ عَالَ الْمُعَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَالُ اللَّالِي الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللَّذِي الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْنَ الللَّهُ الْم

(۲۰ ۲۲۸) حضرت سمرہ بن جندب ڈلٹھئؤ فر ماتے تھے کہ نبی علیکا نماز میں دومر شبہ سکوت فر ماتے تھے، ایک مرشبہ نماز کے آغاز میں اور ایک مرشبہ نماز کے آغاز میں اور ایک مرشبہ رکوع سے پہلے اور قراءت کے بعد، حضرت عمران بن حصین ڈلٹھئؤ کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیکا کے حوالے سے یہ یاد نہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب ڈلٹھئؤ کی طرف خط کھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریا فت کیا ، حضرت ابی بن کعب ڈلٹھئؤ کی تصدیق کیا ۔

( ٢٠٤٦ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً رَفَعَهُ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ فَهُو حُرُّ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٩٤٩، ابن ماجة: ٢٥٢٤، الترمذي: ١٣٦٥)، قال شعيب: صحيح لغيره هذا اسناد رجاله ثقات]. [انظر: ٢٠٤٩، ٢٠٤٩].

(۲۰۳۲۹) حضرت سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو مخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشنہ دار آزاد ہو جاتا ہے۔

( ٢٠٤٣٠) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ يَغْنِي آبُنَ أَبِي هَنْدٍ عَنْ آبِي قَزَعَةَ عَنِ الْأَسْقَعِ بُنِ الْأَسْلَعِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فِي النَّادِ [راجع: ٢٠٣٥، ٢].

(۲۰۴۳۰) حضرت سمرہ ڈٹائٹز سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا تہبند کا جو حصہ مخنوں کے بینچے رہے گا، وہ جہنم کی آگ میں حلے گا۔

(٢٠٤٣) حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ

## هي مُنالِي اَمْرُانِ بَلِي يَوْمَرُ الْمُ الْمُرِيسِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِي الْمُورِيسِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُ الْبَصَرِيسِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْمُرَيسِّينَ الْمُحْدِيسِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْمُرَيسِّينَ الْمُحْدِيسِينَ الْمُحْدِيسِينَ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالًا اللّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالًا اللّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنَالِكُ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّالِكُ مُنالِكُ اللَّالِكُ مُنْ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّالِلْكُولُ ال

جُندُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ وَلَا حِينَ تَسُقُطُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ وَتَغُرُّبُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ [صححه ابن حريمة: (١٢٧٤). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن]. [انظر: ٢٠٤٨٩].

(۲۰ ۴۳۱) حضرت سمرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹیٹا نے ارشا دفر ہایا سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔

( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ أَصَابَتُنَا السَّمَاءُ وَنَحُنُ مَعَ نَبِيّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۴۳۲) حفزت سمرہ ڈلٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے غزوہ کمٹین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرمادیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٢٠٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحُجْمَ [واجع: ٢٥٣٥].

(۳۳۳۳) حضرت سمرہ بن جندب دلی نظرین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے فر مایا علاج کا سب سے بہترین طریقہ، جس سے لوگ علاج کرتے ہیں، وہ سینگی لگوانا ہے۔

(۲۰۲۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكُيْرٍ قَالَ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمْدٍ حَدَّبُنِ بَنُ أَبِي الْحُرِّ عَنْ سَمُرةَ بَنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَعَا حَجَامًا فَآمَرَهُ أَنُ يَعْجُمُهُ فَأَخْرَجَ مَحَاجِمَ لَهُ مِنْ قُرُونِ فَٱلْزَمَهُ إِيّاهُ فَشَرَطَهُ بِطَرَفِ شَفْرَةٍ فَصَبَّ الدَّمَ فِي إِنَاءٍ عِنْدَهُ فَلَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَامَ تُمَكُنُ هَذَا مِنْ جِلْدِكَ يَقُطعُهُ قَالَ فَسَمِعْتُ النّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ وَمَا الْحَجْمُ قَالَ هُو مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النّاسُ (راحع: ٢٠٥١) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ وَمَا الْحَجْمُ قَالَ هُو مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النّاسُ (راحع: ٢٠٥١) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا الْحَجْمُ قَالَ وَمَا الْحَجْمُ قَالَ هُو مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النّاسُ (راحع: ٢٠٥٨) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْ وَمِي عَلَيْهُ عَمْ مَرَى مَعْلَى الْعَالَ مِنْ عَيْرِ مَا تَدَى مِنْ عَيْلِهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْحَبْمُ مَا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ كَاللَهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ مَعْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَ اللهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَى عَلَيْهُ وَمِنْ مَعْ فَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَل

( ٢٠٤٣٥ ) حَدَّثَنَا الْأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ الْعَنْبَرِيِّ فَلَكُو نَخُوَ

# هي. مُنلاً اِمَيْنَ فَن لِيَدِيمَ كُو ﴿ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

حَدِيثِ زُهَيْرٍ [راجع: ٢٠٣٥].

(۲۰۴۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٤٦) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبِهَا وَيَعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُو اَفْضَلُّ
[راجع: ٢٠٣٤٩].

(۲۰۳۳ ) حضرت سمرہ ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>تاہ</sup> نے فر مایا جو شخص جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو شخص عنسل کر لے تو بیدزیا دہ افضل ہے۔

( ٢٠٤٣٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَآبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُندُبٍ قَالَ قَالَ وَلاَ بِغَضِيهِ وَلاَ بِالنَّارِ [قال الترمذي: حسن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضِيهِ وَلاَ بِالنَّارِ [قال الترمذي: حسن قال قال الله عند: حسن لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات الصحيح قال الألباني: صحيح (الوداود: ٣٩٠١، الترمذي: ٩٧٦) قال شعيد: حسن لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات الصحيح قال الألباني: صحيح روى ہے كه في ظيا في الشاد فر مايا الله كى لعنت، الله كَ فضها اور الله كى آك سے ايك دوسرے واحدت نه كيا كرو۔

( ٢.٤٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ بُنُ حُسَيْنِ اسْمُ جِبُرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَبْدُ اللَّهِ وَاسْمُ مِيكَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عُبَيْدُ اللَّهِ

(۲۰ ۳۳۸) محمد بن عمر و مُونِين كه مجمد سے على بن حسين مُونين نے فرمايا كه حضرت جبريل عليه كانام عبدالله اور حضرت ميكائيل عليه كانام عبيدالله بے۔

( ٢٠٤٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ ٱفْضَلُ [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۳۳۹) حضرت سمرہ بڑائٹو ہے مردی ہے کہ نبی ملیا اپنے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضوکر لے تو وہ بھی صحیح ہے اور جو شخص عنسل کر لے تو بیدزیا دوافضل ہے۔

( ٢٠٤٠) حَدَّقَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسُوَدُ بُنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ثَعْلَبَهُ بُنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ شَهِدْتُ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ فَلَاكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيْنَا أَنَا وَعُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَتُ الشَّمْسُ قِيدَ رُمُحَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ اسْوَدَّتُ حَتَّى آضَتُ كَانَهَا تَنُومَةٌ قَالَ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقُ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِللَّهُ مِنْ الْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

هي مُنالِمَ اخْرِينَ لِيَنِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ لِينِيهِ مَرْمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ لَا الْبَصَرِيِّينَ ﴾

أُمَّيْهِ حَدَثًا قَالَ فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ قَالَ وَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَاسْتَقْدَمَ فَقَامَ بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ كَأَطُول مَا رَكَّعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَوَافَقَ تَجَلَّى الشَّمُسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ زُهَيُرٌ حَسِبْتُهُ قَالَ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّى قَضَّوْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لَمَا أَخْبَرُ تُمُونِي ذَاكَ فَبَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَّا يَنْبِغِي لَهَا أَنْ تُبَلَّغَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرُ تُمُونِي ذَاكَ قَالَ فَقَامَ رِجَالٌ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ثُمَّ سَكَّتُوا ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ رِجَالًا يَزُعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَر وَزَوْالَ هَلِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءً مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْتَبِرُ بِهَا عِبَادُهُ فَيَنْظُرُ مَنْ يُحْدِثُ لَهُ مِنْهُمْ تَوْبَةً وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلَّىٰ مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي أَمْرِ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعُورُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُوى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى لِشَيْخِ حِينَئِذٍ مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُجُرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَإِنَّهَا مَتَى يَخُرُجُ أَوْ قَالَ مَتَى مَا يَخُرُجُ فَإِنَّهُ سَوْفَ يَزُعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ لَمْ يَنْفَعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُعَاقَبْ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ بِسَيِّءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ أَوْ قَالَ سَوْفَ يَظْهَرُ عَلَى الْأَرْض كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُزَلِّزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجُنُودَهُ حَتَّى إِنَّ جِلْمَ الْحَائِطِ أَوْ قَالَ أَصْلَ الْحَائِطِ وَقَالَ حَسَنٌ الْأَشْيَبُ وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِي أَوْ قَالَ يَقُولُ يَا مُؤْمِنُ أَوْ قَالَ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ أَوْ قَالَ هَذَا كَافِرٌ تَعَالَ فَاقْتُلُهُ قَالَ وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَٰلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسَائَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبَيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا وَحَتَّى تَزُولَ حِبَالٌ عَلَى مَرَاتِبِهَا ثُمَّ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ قَالَ ثُمَّ شَهِدُتُ خُطَّبَةً لِسَمْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا قَدُّمَ كَلِمَةً وَلَا أَخَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا [صححه ابن حبان (١٥٥١ و٢٨٥٢ و٢٥٨٦)، وابن عزيمة: (١٣٩٧)، والحاكم (٣٢٩/١). وقال الترمذي: حسن صحيح وقد اعله ابن القطان. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ۱۸۸٤ ا، ابن ماحة: ۱۲۶۵ ا، الترمذي: ۲۰۵۰ النسائي: ۴۰٪ ۱ و ۱۶۸ و ۱۵۲ ]. [راجع: ۲۰٤۲]. (۲۰۲۰۸۰) تعلید بن عیاد عبدی کہتے ہیں کدایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب والفظ کے خطبے میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی علیظا

( ۴۰۲۴۰) تعلیہ بن عباد عبدی مہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب زناتیئے کے قطبے میں حاصر ہوا تو انہوں نے بی ملیقا کے حوالے سے اپنے خطبے میں میرحدیث ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک دن میں اور ایک انصاری لڑکا نبی ملیقا کے دورِ ہاسعادت

### هُ مُنالًا اَمُرْنَ بْلِ يَنْ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

میں نشانہ بازی کررہے تھے، جب و یکھنے والوں کی نظر میں سورج دو تین نیز وں کے برابر بلند ہو گیا تو وہ اس طرح تاریک ہو گیا جیسے'' تنومہ'' گھاس سیاہ ہوتی ہے، بیدد کھے کر ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ، مبجد چلتے ہیں، بخدا! سورج کی بیہ کیفیت بتارہی ہے کہ نبی علیٰلا کی امت میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے۔

ہم لوگ مسجد پہنچ تو نبی ملیک بھی اس وقت تک باہر تشریف لا چکے بتھے ،لوگ آرہے ہے ،اس دوران ہم نبی ملیک کی باس کھڑے رہے ، پھر نبی ملیک آ گھڑے رہے ، پھر نبی ملیک آ گھڑے رہے ، پھر نبی ملیک آ گھڑے ہے ، پھر نبی ملیک آ گھڑے کے بوسطے اور ہمیں اتنا طویل قیام کرایا کہ اس سے پہلے بھی کسی کہ اتنا طویل رکوع کیا کہ اس سے پہلے بھی کسی نمین ہم آ پ ملیک گھڑا کی قراء ت نہیں من پارہے ہے (کیونکہ قراء ت سری تھی ) ، پھرا تنا طویل رکوع کیا کہ اس سے پہلے بھی کسی نماز میں اتنا طویل رکوع کیا کہ اس سے پہلے کہی کسی نماز میں اتنا طویل رکوع نہیں کیا تھا ، اور ہمیں آ پ ملیک گھڑا کی آ واز سنا کی نہیں دے رہی تھی اور دوسری رکھت بھی اسی طرح کرھائی ، دوسری رکھت بھی اسی طرح کرچ ھائی ، دوسری رکھت بھی اسی طرح کے معدہ میں چنیخے تک سورج روش ہوگیا۔

تی طینا نے سلام پھیر کراللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور خود کے بندہ خدااور رسول ہونے کی گوائی دے کر فر مایا اے لوگوائیں حمین اللہ کی فتح میں اللہ کی فتح ہوکہ بیٹن نے اپنے پر وردگار کے کسی پیغام کوتم تک پہنچانے بیل کوئی کوتا ہی کی ہوتو جمیعے بنا دو، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے اپنے رب کا پیغام اس طرح پہنچا دیا ہے جمیعے پہنچانے کاحق تھا، اور اگرتم سجھتے ہوکہ میری طرف سے میرے رب کے پیغام تم تک پہنچ گئے ہیں تب بھی جمھے بتا دو، اس پر پچھلوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے ہم گوائی و حدور اس پر پچھلوگ کھڑے ہوگے اور کہنے لگے ہم گوائی و حدور اس پر پچھلوگ کھڑے اپنی آرپ کا لیغام پہنچا دیا ، اپنی امت کی خیرخوائی کی اور اپنی فرمدواری پوری کردی ، پھروہ گلگ خاموش ہوگئے۔

نی طایعا نے ''امابعد'' کہہ کرفر مایا کچھلوگ میں تھے ہیں کہ اس جا نداور سورج کو گہن لگنا اور ان ستاروں کا اپنے مطلع سے ہے جانا اہل زمین میں سے کسی ہوئے آ دمی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیکن وہ غلط کہتے ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو درس عبرت دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون تو بہ کرتا ہے، اللہ کی شم! میں جب نماز پڑھانے کے کئے کھڑا ہوا تو ہیں نے وہ تمام چیزیں دیکھ لیس جن سے دنیا وا خرت ہیں تمہیں سابقہ چیش آئے گا، بخدا! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کذا ہو لوگوں کا خروج ند ہوجائے، جن میں سب سے آخر میں کا نا دجال آئے گا، اس کی بائیں ہوگی جب تک تیس کذا ہو لوگوں کا خروج ند ہوجائے، جن میں سب سے آخر میں کا نا دجال آئے گا، اس کی بائیں ہوگے تھے۔

آگھ پونچھ دی گئی ہوگی ، جیسے ابو یکی گی آئی ہے ، بیرا یک انساری کی طرف اشارہ ہے جو نبی علیا اور تجر و عائشہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔

وہ جب بھی خروج کرے گاتو خودکوخدا بھے لگے گا، جو مخص اس پرایمان لاکراس کی تقید لیں وا تباع کرے گا، اے ماضی کا کوئی نیک عمل فائدہ نددے سکے گا، اور جواس کا انکار کر کے اس کی تکذیب کرے گا، اس کے سی عمل پراس کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، دجال ساری زمین پر غالب آجائے گاسوائے جرم شریف اور بیت المقدس کے، اور وہ بیت المقدس میں مسلمانوں کا

# هي مُنالاً احَدِينَ بل يَوْمِ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴿ اللَّهِ مُنالِدُ البَصِرِيِّينَ ﴾ المعالية من البَصَريِّينَ ﴿

محاصرہ کر لے گااوران پرایک خت زلزلد آئے گا، بالا خراللہ تعالی دجال اوراس کے شکروں کو ہلاک کردے گا جتی کہ درخت کی جڑیں ہے آ واز آئے گی کہ اے مسلمان ایہ یہودی یا کا فر (یہاں چھیا ہوا) ہے، آ کرائے قبل کرو، اور ایباس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسے امور نہ دیکھ لوجن کی اہمیت تمہارے دلوں میں ہوا ورتم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرو کہ کیا تمہارے نبی تک بہاڑا پی جڑوں سے نہال جائیں، اس کے فور أبعد اٹھانے کا عمل شروع ہوجائے گا۔

نظبہ ﷺ کہتے ہیں گداس کے بعدا یک مرتبہ پھر میں حضرت سمرہ ڈاٹنڈ کے ایک خطبے میں شریک ہوا،انہوں نے اس میں جب یہی حدیث دوبارہ بیان کی توالیک لفظ بھی اپنی جگہ ہے آگے پیچھے نہیں کیا۔

(٢٠٤١) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ [انظر: ٢٦ ه ٢٠].

(۲۰ ۲۲) حضرت سره والتفاسي مروى ب كدني اليلاف ارشادفر مايا قرآن كريم سات حروف برنازل مواب

( ٢٠٤٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعُدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيانُ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰ ۳۴۲) حضرت سمرہ ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے سورج گر بن کے موقع پرخطبہ دیتے ہوئے''اما بعد'' کہا۔

( ٢.٤٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُوشِكُونَ أَنْ يَمْلَمَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْدِيَكُمْ مِنْ الْعُجْمِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً مِنْ الْآعَاجِمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسْدًا لَا يَفِرُّونَ يَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيْنَكُمْ [راجع: ٢٠٣٨٤]:

(۲۰۲۳) حضرت سمرہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فر مایا عنقریب اللہ تنہارے ہاتھوں کو بھم سے بھر وے گا، پھر وہ ایسے شیر بن جائیں گے۔ دو تنہار سے نہیں بھاگیں گے، وہ تنہارے جنگجوؤں کو لکر دیں گے اور تنہارا مالی غنیمت کھاجا کیں گے۔ (۲۰۶۶) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِیِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [انظر: ۲۰۶۰].

(۲۰ ۲۲۳) حضرت سمرہ تا تیز کے مروی ہے کہ بی علیہ نے فرمایا ہے بائع اور مشتری کواس وقت تک ( نیج فنخ کرنے کا ) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسر سے جدانہیں ہوجاتے۔

( ٢٠٤٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِالْجِوَارِ أَوْ بِاللَّارِ [رانج: ٢٠٣٤٨].

(۲۰ ۳۲۵) حضرت سمره بالتفاسي مروى ب كه في اليا في ما يا كمركا يروى دوسركي نسبت اس كمركاز ياده حقدار موتاب

## هي مُنالَا اَحَدُرُ مَنْ البِصَرِيِّتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ البِصَرِيِّتِينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصَرِيِّتِينَ ﴾

(٢٠٤٤٦) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنَ إِسْحَاقَ بَنِ ثَعْلَبَةَ عَنُ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَتَّخِذَ الْمَسَاجِدَ فِي دِيَارِنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نُنَظَّفَهَا

(۲۰ ۲۳۲) حضرت سمرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیقائے ہمیں حکم دیا ہے کہا پنے علاقوں میں معجدیں بنائمیں اور انہیں صاف سقر ارکھیں۔

(٢.٤٤٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُزَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الثِّيَابُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ [راحع: ٢٠٤١٦]

(۲۰ ۳۰۷) حضرت سمرہ ڈاٹنو سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا سفید کپڑے پہنا کرد کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیزہ ہوتے ہیں اوراینے مردوں کوان ہی میں دفن کیا کرو۔

( ٢٠٤٤٨) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَحْمَى مِنُ آهُلِ مَرُو وَعَلِقُ بَنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنُ وِقَاءَ بْنِ إِيَاسٍ عَنُ عَلِي بَنِ رَبِيعَةَ عَنُ سَمُرَةَ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ فَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ [انظر بعده] عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ فَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ النظر بعده] حضرت مروى ہے كہ بى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ وَعَلَيْهِ مَنْ الله الله عَلَيْهِ مَنْ الله عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَبِيهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٤٨].

(۲۰۳۴۹) گذشته حدیث اس دوسری سندی جمی مروی ہے۔

( ۲.۲۵. ) حَدَّثُنَا

( ۲۰۲۵ ) ہمارے نتخ میں یہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى وَيُسَمَّى [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۲۵) حضرت سمرہ نٹائٹنے سے مروی ہے کہ ٹبی ملیکانے ارشاد فرمایا ہراؤ کا اپنے عقیقہ کے عوض گروی لکھا ہوا ہے، البذااس کی

طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اس دن اس کانام رکھاجائے اور سر کے بال موثلے جا کیں۔

(٢٠٤٥٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنُ الْبَيْعِ [قال الالباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: بالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ الْبَيْعِ [قال الالباني: صحيح بما قبله (ابن ماحة: ٢١٨٣) النسائي: ٧/ ٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره رحاله ثقات]. [راجع: ٢٠٤٠].

(۲۰٬۵۲) حضرت سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا ہے باکع اور مشتری گواس وقت تک (پیع فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجاتے اوران میں سے ہرایک وہ لےسکتا ہے جس پروہ بیج میں راضی ہو۔

## هي مُنالِمُ المَوْرُقُ بِل يُؤِيدُ مِنْ المِمَالِيَةِ مِنْ المِمْرِيِّينَ اللَّهِ مُنَالُمُ المِمْرِيِّينَ اللَّهِ

( ٢.٤٥٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَة بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَامَ يَوْمًا حَطِيبًا فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَغُلامٌ مِنْ الْأَنْصَادِ نَرْمِي فِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ يَوْمًا خَطْبَة وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ طَلَعَتُ الشَّمْسُ فَكَانَتُ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ قَيْدَ رُمُحَيْنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ أَمُو عَلَا أَنْ وَعُلَامً أَنْ وَقُلْ أَنْوَ وَلَا أَنْ وَعُلَامٌ مُنْ الْأَنْصَارِ وَقَالَ آيُضًا فَاسُودَتْ حَتَى كَلِمَةً عَنْ مَنْ وَلَا أَبُو عَوَانَة رُوولٌ وَلَكِنَّهَا زُولُولٌ أَصَوْبُ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۲۵۳) نظبہ بن عبار عبدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سمرہ بن جندب رہا تھ کے خطبے میں حاضر ہوا تو انہوں نے نبی علیا استفادت کے حوالے سے اپنے خطبے میں بیدیں کے حوالے سے اپنے خطبے میں بیدیں نے دور باسعادت میں نشانہ بازی کرر ہے تھے، جب دیکھنے والوں کی نظر میں سورج دو تین نیزوں کے برابر بلند ہو گیا تو وہ اس طرح تاریک ہو گیا جسے '' تنومہ'' گھاس بیاہ ہوتی ہے، جب دیکھنے والوں کی نظر میں سورج دو تین نیزوں کے برابر بلند ہو گیا تو وہ اس طرح تاریک ہو گیا جو سے نہر اوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ٢٠٤٥٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٌ وَعَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٤٢٢].

(۲۰۳۵۳) گذشته حدیث اس دویمری سند سے بھی مروی ہے۔

( 7.٤٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَادٌ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةً أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ النَّبَتْلِ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألابني، صحيح بما بعده (ابن ماحة: ١٨٤٩، الترمذي: ١٠٨٢، الترمذي: ١٠٨٢، النسائي: ٩٩/٦). قال شعيب ،صحيح لغيره رجاله ثقات].

(۲۰۲۵۵) حفرت سمر ہ ڈاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے گوششینی ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَلَيْهِ وَلَيُحُلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى [راجع: ٢٠٣٤٣].

(۲۰ ۳۵۲) حضرت سمرہ ڈاٹنڈ سے مردی ہے کہ بی علیائے ارشاد فرمایا ہرلڑ کا اپنے عقیقہ کے عوض گردی لکھا ہوا ہے ، البذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کروءاسی دن اس کا نام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈ ہے جائیں۔

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبِانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ وَرَاجَعْنَاهُ وَيُدَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَيُعُولُ الدَّبِيحَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غُسِلَ إِذَا شَالَ غُسِلَ وَأُسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ

المِن المِن المِن المِن المُن المُن

(۲۰۲۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البت اس میں راوی حدیث قادہ نے جانور ذرج کرنے کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ اون (یاروئی) کا کلوالے کر ذرج شدہ جانور کی رگوں کے سامنے کھڑا ہو (اوراسے اس کے خون میں تربتر کرلے) پھراسے بچے کے سرپرر کھ دیا جائے، جب وہ خون بہنے گئو اس کا سردھوکر پھراس کے بال مونڈ ہے جائیں۔ (۲.٤٥٨) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرةً عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالمَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۲۵۸) حفرت سمره دُلِّنَوْت عروی ہے کہ نی الیّس نے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نبست اس گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔
(۲۰۵۸) حَلَّنَا یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ حَلَّنَا سُلَیْمَانُ التّیمِیُّ عَنْ آبی الْعَلاءِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُ بِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اُتِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا فَرِیدٌ فَتَعَاقَبُوهَا إِلَی الظّهُرِ مِنْ غُدُوةٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَقُعُدُ آخَرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اُتِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا فَرِیدٌ فَتَعَاقَبُوهَا إِلَی الظّهُرِ مِنْ غُدُوةٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَقُعُدُ آخَرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اُتِی بِقَصْعَةٍ فِیهَا فَرِیدٌ فَتَعَاقَبُوهَا إِلَی الظّهُرِ مِنْ غُدُوةٍ یَقُومُ نَاسٌ وَیَقُعُدُ آخَرُونَ قَالَ لَهُ رَجُلًا اللهِ اللّهُ عَلَیْهُ مِنْ عَامَلَا وَالْعَالَ وَاللّهُ عَلَى فَرَمَت مِن عاصَر عَصَ کَرَرِیدَ یَا اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اَتَّی شَمْ وَی ہے کہ ایک مرتبہم لوگ نی فدمت میں عاصَر مِن کہ تربیکا ایک بیالہ لایا گیا، وی علاول فرمایا اور لوگوں نے بھی اسے کھایا، ظہر کے قریب تک اسے لوگ کھاتے رہے، ایک قوم آکر کھائی، وہ کھڑی ہوجاتی تواس کے بعد دوسری قوم آجاتی، اور بیسلہ چاتا رہا، کی آدمی نے بوچھا کہ اس بیالے میں برابر کھانا واللہ جار ہے ؟ نی علیش نے فرمایا تمہیں تبجب کس بات پر ہور ہا ہے، آسان سے اس میں برکت پیدا کردی گئی ہے۔

( ٢٠٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٣٦]

(۲۰۴۹۰) حفرت سمرہ ڈاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جو شخص اپنے غلام کوتل کرے گا،ہم اسے قبل کریں گے اور جواپنے غلام کی ناک کانے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

(٢٠٤٦١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ شَيْخٍ لَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ وَمَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ [صححه الحاكم (٣٦٧/٤). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥٥،النسَّائي: ٨٠/٨ و٢٦)].

(۲۰۴۷) حفرت سمرہ بھائنٹ مروی ہے کہ جواینے غلام کوفھی کرے گا،ہم اسے فھی کردیں گے۔

(٢.٤٦٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَأَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَارُ الدَّارِ آحَقُّ بِالدَّارِ [راجع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۴۷۲) حَفْرت سَمْ وَ وَالْمَنْ سَمُ وَى جَهُ مَا يَلِهِ فَرْمَا يَا كُمْ كَا يَرُونَ وَمِرْكَ نَبِسَ اسْ كَمْ كَازِيادَهُ حَقَدَارَهُ وَتَا ہِدِ۔ (۲۰۴۷۲) حَذَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ آبِي ثَابِتٍ وَالْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الثَّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَظُهَرُ وَكَفَّنُوا بَنْ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَظُهَرُ وَكَفَّنُوا



فِيهَا مَوْتَاكُمُ [راجع: ٢٠٤١٦].

(۲۰٬۳۷۳) حضرت سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی علیہ اسٹا دفر مایا سفید کیڑے پہنا کرو کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیزہ ہوتے ہیں اورا پیٹے مردوں کوان ہی میں فن کیا کرو۔

( ٢٠٤٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَاطَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَسِيرِ أَخِيهِ فَيَقْتُلُهُ

(۲۰۲۲) حضرت سمرہ تلافظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فر مایا کوئی آ دمی اپنے بھائی کا قیدی نہ لے کہ اسے قل کرے۔

( ٢٠٤٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ صَاحِبُهُ مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ صَاحِبُهُ مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو َأَحَقُّ بِهِ وَيَتْبَعُ صَاحِبُهُ مَنْ الشَّتَرَاهُ مِنْهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً مَنُ وَجَدَ مَتَاعَهُ [راجع: ٢٠٤٠]

(۲۰۲۷) حضرت سمرہ بڑائفٹا سے مروی ہے کہ بی مالینا نے فرمایا جوشف بعینہ اپنا سامان کی شخص کے پاس دیکھے، وہ اس کا زیادہ حق دار ہےاورمشتری باکع سے اپنی قیمت وصول کرلے گا۔

( ٢٠٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ وَلَكِنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ وَآوْمَا بِيَلِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ يَزِيدُ بِيَلِهِ الْيُمْنَى [راجع: ٢٠٣٣].

(۲۰۴۷۲) حضرت سمرہ بن جندب ڈٹاٹنڈ نے ایک مرتئبہ دوران خطبہ فر مایا کہ جناب رسول الڈمٹاٹیٹیٹم نے ارشاد فر مایا تہمیں بلال کی اذ ان اور بیسفیدی دھو کہ نہ دیسے پہال تک کہ طلوع صبح صادق ہو جائے ،صبح صادق وہ روشنی ہوتی ہے جوافق میں چوڑ ائی کے اندر کھیلتی ہے۔

( ٢٠٤٦٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَّةً بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ [راجع: ٢٠٤٢٩].

(۲۰۲۷) حضرت سره تناتئ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو تخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دار آزاد ہو جاتا ہے۔

( ٢.٤٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهُوْذَةً حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَكِرِ بْنِ وَائِلٍ فِي مَجْلِسِ قَسَامَةٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَمُرَةً وَهُوَ يَخْتَجِمُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خَيْرٍ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ

(۲۰۴۷۸) مجرین واکل کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سمرہ ٹاٹٹڑ کے یہاں گیا تو وہ مینگی لگوارہے تھے،

### 

انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی علیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہاراعلاج کاسب سے بہترین طریقہ سینگی لگوانا ہے۔ (٢.٤٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱنْكَتَحَ الْوَلِيَّانَ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا [زاجع: ٣٤٥].

(۲۰۳۷۹) حضرت سمرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیقانے ارشاد فر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں برکر ویں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اور جس نے دومختلف آ دمیوں سے ایک ہی چیزخریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

( ٢٠٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آبِي نَضْرَةَ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْفُوتِهِ

(۲۰۵۷) حضرت سمرہ ڈاٹھنڈے مردی ہے کہ نبی ملیٹھانے ارشا دفر مایا اہل جہنم میں پھھلوگ تو ایسے ہوں کے جو مخنوں تک آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک کچھ مرین تک اور کچھلوگ منسلی کی مڈی تک اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔

( ٢٠٤٧٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ آبِي عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمًا [راجع: ٢٠٣٤٥].

(۲۰۱۷) حضرت سمرہ رہ النظامے مروی ہے کہ نبی مالیگانے ارشاد فرمایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پرکر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی ،اورجس نے دومخلف آ دمیوں سے ایک ہی چیزخریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگی۔

( ٢٠٤٧٢ ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ٱخْبَرَنَا ٱبُو عَوَانَةً وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْنٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَابِيٌّ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَطَعُ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي الْطَّبِّ قَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَا أَدْرَى أَيُّ الدُّوَاتِ مُسِخَتُ [انظر: ٢٠٥٠٣، ٢٠٤٧].

(۲۰۲۷) حضرت سم ہ ڈاٹنؤے مروی ہے کہ ایک مرجہ نبی علیا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیباتی آیا اور دوران خطبہ ہی سوال كرنے لكا يارسول الله! كوه كے بارے آپ كيا كہتے ہيں؟ نبي عليه انے فر مايا بني اسرائيل كى ايك است كى تكييں منخ موكئ تيس، اب په مجھے معلوم نہیں که س جانور کی شکلیں منٹج ہوئی تھیں۔

( ٢٠٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب قَالَ سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٤٧].

(۲۰۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## الله المنافذة المنافذ

( ٢.٤٧٤) حَلَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيهُ فَنَادَى فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [واحع: ٢٥٣ . ٢].

( ٢٠٤٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنُ حُصَيْنِ بْنِ آبِي الْحُرِّ عَنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْتَجِمُ بِقَرْنِ وَيُشُرَطُ بِطَرُفِ سِكِينٍ فَدَحَلَ رَجُلٌ مِنْ شَمْحَ فَقَالَ لَهُ لِمَ تُمَكِّنُ ظَهْرَكَ أَوْ عُنْقَكَ مِنْ هَذَا يَفْعَلُ بِهَا مَا أَرَى فَقَالَ هَذَا الْحَجُمُ وَهُوَ مِنْ حَيْرِ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ [راحع: ٢٠٣٥]

(۲۰۴۷) حضرت سمرہ بن جندب ٹٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیگا کی خدمت اقدس میں میں جان ہوا، نبی علیگا نے خدمت اقدس میں میں جان ہوا، نبی علیگا نے جام کو بلایا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھ سینگ کے کرآگیا، اس نے نبی علیگا کے ساتھ سینگ لگایا اورنشتر سے چیرالگایا، اس اثناء میں فزارہ کا ایک دیہاتی بھی آگیا، اس نے کہایا رسول اللہ! آپ نے اسے اپنی کھال کا منے کی اجازت کیوں وے دی؟ نبی علیگا نے فرارہ کا ایک دیہاتی بھی آگیا، اس نے کہایا رسول اللہ! آپ نے اسے اپنی کھال کا منے کی اجازت کیوں وے دی؟ نبی علیگا نے فرامایا اسے جم میں ، اور بیعلاج کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔

( ٢٠٤٧) حَذَّتُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُ بِيَقُولُ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنُ أَتَكُلَّمَ بِكَثِيرٍ مِمَّا كُنْتُ ٱسْمَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَاهُنَا مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنِّي لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ لَيْلَتَئِذٍ غُلَامًا وَإِنِّي كُنْتُ لَآحُفَظُ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كُفْ مِ مَاتَتُ وَهِى نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا وَسَطَهَا وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا وَسَطَهَا وَرَاحِهِ: ٢٠٤٢٤].

(۲۰۲۷۲) حضرت سره دفائق سے مردی ہے کہ جھے بی طیسا سے نی ہوئی اکثر باتیں بیان کرنے سے بیچ زروک دیت ہے کہ جھ سے بوئی عمر کوگ موجود ہیں، میں اس وقت نوعر تھا، اور جو سنتا تھا اسے یا در کھتا تھا، اور بیں نے بی طیسا کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں، ایک مرتبہ بی طیسا کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ بی طیسا نے ام کعب کی نماز جنازه پڑھائی جو نفاس کی حالت میں فوت ہوگئ تھی اور اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ بی طیسا نے ان سَعِیدٍ وَ اَبْنُ جَعُفَرٍ قَالَا حَلَّاثُنَا سَعِیدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُوّةً بُنِ جُندُبُ عَنْ النّبیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَ مَنْ جَدَعُهُ جَدَعْنَاهُ قَالَ يَحْنَى ثُمَّ نَسِیَ الْحَسَنُ بَعْدُ فَقَالَ لَا یُفْتَلُ بِهِ [راحم: ۲۰۳۱].

(۲۰ ۲۷۷) حضرت سمرہ والنظ سے مروی ہے کہ نی علیا ہے ارشاد فر مایا جو خص اپنے غلام کو آل کرے گا،ہم اسے قبل کریں گے اور جواینے غلام کی ناک کائے گا،ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے۔

## ﴿ مُنْلِهُ اَمْرُينَ بِلَ يَعِيْدُ مِنْ أَنْ مِنْ بِلَ يَعِيْدُ مِنْ فَي اللَّهِ مِنْ مِنْ فَالْمُ المُعَالِّينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّالِكُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

- ( ٢.٤٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُّوبَةَ وَابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيعَةً قَالَ يَحْيَى ثُمَّ نَسِى الْحَسَنُ فَقُالَ إِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَلَا بَأْسَ [راحع: ٢٠٤٠].
- (٢٠٢٧٨) حفرت سمره وللنظية عمروى من كَه بَى عَلِينا نے جانور كَ بدل مِن جانوركى ادهار خريد وفروخت سے منع فرمايا ہے۔ (٢٠٤٧٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا [راحع: ٢٠٤٢٤].
- ( ۶۷ م ۲۰ م کا) حضرت سمرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکائے ام فلال کی نما زِ جنازہ پڑھائی جونفاس کی حالت میں فوت ہوگئ تھی اور اس کے درمیان میں کھڑ ہے ہوئے۔
- ( .٢.٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِمَعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُفْبَةَ عَنْ سَمُوَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوزُأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [راحع: ٢٠٣٤]
- (۲۰۳۸۰) حضرت سمره بن جندب ر النفوس مروى ب كه نبى علينا عيدين مين سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى اور هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشية كى تلاوت فرمات شخص
- ( ٢٠٤٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَسُوا الثِّيَابُ الْبِيضَ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ [راجَ: ٢٠٤١٦].
- (۲۰ ۴۸۱) حضرت سمرہ بڑاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیظانے ارشاد فر ما یا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیزہ ہوتے ہیں اور اپنے مردوں کوان ہی میں دفن کیا کرو۔
- ( ٢٠٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَابْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيُدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا آحَدُكُمْ وَجُهَهُ وَجُهَهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ كُدُوحٌ يُكُدَّحُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسُأَلَ ذَا سُلُطَانِ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُذَ مِنْهُ [راحع: ٢٠٣٦].
- (۲۰۳۸۲) حضرت سمره و النظام مروی ہے کہ فی علیہ نے ارشاد قربایا سی کے آگے دست سوال دراز کرنا ایک زخم اور داغ ہے جس سے انسان اپنے چرے کو داغ دارکر لیتا ہے، اب جو چاہے، اسے اپنے چرے پر مہند دے اور جو چاہے اسے چو ڈ دے، الله یک انسان کسی ایسے خص سے سوال کرے جو با اختیار ہو، یا کسی ایسے معاملے میں سوال کرے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رند ہو۔ (۲۰۶۸ ) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ حَدَّفَنَا سُفْیَانُ عَنِ الْاَسُورِ وَ بُنِ قَیْسٍ عَنْ تَعْلَبَةً بُنِ عَبَّادٍ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِیَّ

# هي مُنالًا احَدُن بل مِنْ مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ البَصِيتِينَ ﴾ مُنالًا احَدُن بل مِنْ البَصِيتِينَ ﴾

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَلَمْ يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۲۸ سری قراءت فر مائی اور) ہم نے نبی ملیا نے ہمیں نماز کسوف پڑھائی تو (سری قراءت فر مائی اور) ہم نے نبی ملیا کی آواز نبیں سنی۔

( ٢٠٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا الْحَكَّمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۲۸ مرت سمرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو خص میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیحدیث جھوٹی ہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ٢٠٤٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْفَخُو فَقَالَ هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَحَدٌ ثَلَاثًا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْوُسٌ عَنْ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ إِنظر ٢٠٣٨٥) هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَحَدٌ ثَلَاثًا فَقَالَ رَجُلُ أَنَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْوُسٌ عَنْ الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ إِنظر ٢٠٣٨٥) مَن الْجَنَّةِ بِدَيْنِهِ إِنظر ٢٠٣٨٥) مَن صَرِّم فَلَان تَبِي عَلَيْهِ فَ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

( ٢.٤٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهِيَ مِنْ الْقُرْآنِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ [راجع: ٢٠٣٨٧].

(۲۰۳۸ ۲) حضرت سمرہ ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹٹاٹٹٹ کے فر مایا اللہ کے نز دیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات چار ہیں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱتْحَبُّرُ، مِنْبُحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ ان میں سے جس سے بھی آغاز کرلو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

( ٢.٤٨٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ ٱخْبَرَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَوَى عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَلَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَقَّانُ أَيْضًا الْكَذَّابِينَ إِرَاحِعِ: ٢٠٤٥،

(۲۰۲۸۷) حضرت سمرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ بی الیا اے ارشا دفر مایا جو تحض میرے حوالے سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بیرحدیث جھوٹی ہے تو وہ دومیں سے ایک جھوٹا ہے۔

( ٢.٤٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ مَا حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً إِلَّا نَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ وَأَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ [راجع: ٣٩٨ : ٢]

## هي مُنالِهَ أَمَانُ فِينَ لِيَوْسِرَى كِي هِي اللهِ ال

- (۲۰۲۸۸) حضرت سرہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ بہت کم کسی خطبے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی علیہ نے صدقہ کا حکم نہ دیا ہواوراس میں مثلہ کرنے کی ممانعت نہ کی ہو۔
- ( ٢.٤٨٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَن سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بُنَ آبِي صُفْرَةً قَالَ قَالَ سَمْرَةُ بُنُ جُندُبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَلَا حِينَ تَغِيبُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ وَلَا حِينَ تَغِيبُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ [راحع: ٢٠٤٣١].
- (۲۰۴۸۹) حضرت سمرہ نگانڈ سے مروئی ہے کہ نبی طینیانے ارشاد فر مایا سورج کے طلوع یا غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع اورغروب ہوتا ہے۔
- ( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرُّ [راحع: ٢٠٤٢٩]
- (۲۰۳۹۰) حضرت سمرہ ڈٹائٹڈ سے مردی ہے کہ نبی ملیلانے فرمایا جو خص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جاتا ہے تو وہ رشتہ دار آزاد ہوجاتا ہے۔
- (٢٠٤٩١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن حُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُكُتُ سَكُتَيْنِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّلَاةِ وَإِذَا فَرَعَ مِنُ الْقِرَاءَةِ فَٱنْكُرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ يَسُأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ [راحع: ٢٠٣٤].
- (۲۰ ۲۹۱) حضرت سمرہ بن جندب رفائظ فرماتے نفے کہ نبی الیکا نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ نماز شروع کرکے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین رفائظ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی علیلا کے حوالے سے یہ یا دنہیں، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت الی بن کعب رفائظ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت الی بن کعب رفائظ کی تصدیق کی ۔
- ( ٢٠٤٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ صَنَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا [قال الترمذي: عَسَنْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ حَنَفِيًّا [قال الترمذي: حَسَنَ عَرِيب قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٦٨٣ ١٠)].
- (۲۰۲۹۲) ابن سیرین میشد فرماتے تھے کہ میں نے اپنی تلوار حضرت سمرہ ڈٹاٹٹا کی تلوار جیسی بنائی ہے اور حضرت سمرہ بٹاٹٹا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار نبی ملیلا کی تلوار جیسی بنائی ہے اور وہ دین صنیف پر قائم تھے۔
- ( ٢.٤٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةَ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْقَتُلُوا شُيُوحَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ [راجع: ٢٠٤٠٧].

## المَّا اَمْرِينَ بِلِي عِيدِ مِنْ المِسْتِينَ المُعْرِينِ مِنْ المِسْتِينَ المُعْرِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينِينَ المُعْرِينِينِ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينَ المُعْرِينِينِينِينَ المُعْرِينِينِ المُعْرِينِينِ المُعْرِينِينِينِ المُعْرِينِينِينِ المُعْرِينِينِ المُعْرِينِ المُعْرِينِ

(۲۰ ۲۹۳) حفرت سمرہ رفائق سے مروی ہے کہ تی الیکانے فرمایا مشرکین کے بوڑھوں کول کر دواوران کے جوانوں کوزندہ چھوڑ دو۔ فائدہ: امام احمد مُسَلَّة کے صاحبزا دے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس حدیث کی وضاحت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ بوڑھا آ دمی عام طور پر اسلام قبول نہیں کرتا اور جوان کر لیتا ہے، گویا جوان اسلام کے ذیادہ قریب ہوتا ہے بہ نسبت بوڑھے کے۔

( ٢٠٤٩٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ عَن سَمْعَانَ بَنِ مُشَنَّج عَن سَمُوَة بَنِ جُنْدُبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنازَةٍ فَقَالَ أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَحَدُّ قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَكَ فِي الْمَوَّتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ تَكُونَ آجُبُتنِي آمَا إِنِّي لَمُ أُنوَّهُ بِكَ إِلَّا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَكَ فِي الْمَوَّتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ أَنْ تَكُونَ آجُبُتنِي آمَا إِنِّي لَمُ أُنوَّهُ بِكَ إِلَا لَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنعَكَ فِي الْمَوَّتَيْنِ اللَّوْلَيَيْنِ أَنْ تَكُونَ آجُبُتنِي آمَا إِنِّي لَمُ أُنوِّهُ بِكَ إِلَا لَقَلْ اللَّهُ وَمَن يَتَحَوَّنُ لَلَهُ قَضُوا عَنه حَتَّى مَا لِيَحْدُو إِنَّ فُلُانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ قَالَ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ أَهُلَهُ وَمَنْ يَتَحَوَّنُ لُلَهُ قَضُوا عَنه حَتَى مَا لِيحِهُ وَاللَّهُ لَا لَكُولُولُ لَقُدُ رَأَيْتُ أَهُلَهُ وَمَنْ يَتَحَوَّنُ لُلَهُ قَضُوا عَنه حَتَى مَا حَتَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى قَالَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ يَتَحَوِّنُ لُكُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي مِنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

(۲۰۳۹۳) حضرت سمرہ وٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طالیا کے ساتھ کسی جنازے میں تھے ،نماز کے بعد تین مرتبہ فر مایا کیا یہاں فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی ہے؟ ایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی طالیا نے فر مایا تم نے کہا جی ہاں! (ہم موجود ہیں) نبی طالیا نے فر مایا تم نے کہا جی دومرتبہ میں چواب کیوں نہ دیا؟ میں نے تہہیں اچھے مقصد کے لیے پکارا تھا، تمہارا ساتھی (جوفوت ہوگیا ہے) اپنے ایک قرض کے سلسلے میں جنت کے درواز سے پرروک لیا گیا ہے (لہذاتم اس کا قرض اداکرو) ، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے اہل خانہ اور اس کاغم رکھنے والوں کود یکھا کہ انہوں نے اس کا قرض اداکر دیا اور پھرکوئی مطالبہ کرنے والانہ آیا۔

( ٢٠٤٩٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن فِرَاسٍ عَن الشَّعْبِيِّ عَن سَمُرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ٢٠٤٩].

(۲۰ ۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٢٠٤٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو سُفُيَانَ الْمَعْمَوِيُّ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَن الشَّعْبِيِّ عَن سَمْعَانَ بُنِ مُشَنَّحٍ عَن سَمْرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٠٤٩٤]

(۲۰۳۹۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٤٩٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ عَن الشَّغْبِيِّ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فَحَدَّثُتُ بِهِ أَبِي فَقَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ وَكِيعِ [راجع: ٢٠٤٩٤].

(۲۰۲۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن أَيُّوبَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الْمُهَلَّبِ عَن سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ فَيَلْبَسُهُ

## المِنْ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينِ الْبَصَرِيْنِ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيْنِ الْبَعْمِينَ الْبِعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبِعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبِعْمِينِ الْبِعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينِ الْبِعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينِ الْبَعْمِينَ الْبِعْمِينَ الْبِعْمِينَ الْبِعْمِينَ الْمِنْ الْمِينَ الْمُعْلِيلِ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْمِ

آخِيَارُكُمُ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْيَلْبَسُهُ آخَيَاؤُكُمُ وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ [قال الالباني: صحيح (النسائي: ٤/٤ و ٨/٥٠).

(۲۰۲۹۸) حضرت سرہ ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرد کیونکہ وہ عمدہ اور پا کیڑہ ہوتے ہیں اوراینے مردوں کوان ہی میں فن کیا کرو۔

( ٢.٤٩٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ فَذَكَرَهُ وَذَكَرَ يَعْنِي عَفَّانَ عَن وُهَيْتٍ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ أَبُو الْمُهَلَّبِ [راجع: ٢٠٣٦].

(۲۰۳۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ..ه. ٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً [راحع: ٢٠٤٠]

( ۲۰۵۰ ) حضرت سمره ٹالٹوئا سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے جانور کے بدلے میں جانور کی ادھار خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے۔

( ٢.٥.١ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِ فَهِي لَهُ [راجع: ٢٠٣٩].

(۲۰۵۰۱) حضرت سمرہ رہ ٹاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا جو محص کسی زمین پر باغ لگائے تو وہ اس کی ملکیت میں ہے۔

(٢٠٥.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَن سَعِيدٍ مِثْلَهُ إِلَّا آنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَاطَ [راحع: ٢٠٣٩٢]

(۲۰۵۰۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٥.٣) حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ عَدِى أَخُبَرُنَا عُبَيُدُ اللَّهِ عَن عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْ عَن حُصَيْنِ بُنِ قَبِيصَةَ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ قَالَ سَأَلَ أَعُرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُّبُ فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِى الضِّبَابِ فَقَالَ مُسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِى إِسُوَائِيلَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَبَعَالَى أَعْلَمُ فِى أَى الدَّوَابِّ مَا تَقُولُ فِى الضِّبَابِ فَقَالَ مُسِخَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِى إِسُوَائِيلَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَبَعَالَى أَعْلَمُ فِى أَى الدَّوَابِّ مُسِخَتُ [راحع: ٢٠٤٧].

(۲۰۵۰۳) حضرت سمرہ ٹاٹھئا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیلا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور دوران خطبہ ہی سوال کرنے نگایارسول اللہ اگوہ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی ملیلانے فر مایا بی اسرائیل کی ایک امت کی شکلیں منے ہوگئ تھیں ،اب بیہ جھے معلوم نہیں کہ کس جانور کی شکلیں مسنح ہوئی تھیں۔

( ٢.٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَدِهِ ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا [راجع: ٢٥٤٥ ].

(۲۰۵۰۴) حضرت سره وظائفات مروی ہے کہ نبی ملیانے فرمایا ہے باکع اور مشتری کواس وقت تک ( نیچ فنخ کرنے کا ) اختیار

## المَعْرِينَ بَلِيَ الْمُعْرِينَ بِلِي الْمُعْرِينِ اللَّهِ مِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْ

ربتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدائمیں ہوجاتے۔

( ٢٠٥٠٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالاً ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا الْأَشْعَثُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْجَرُمِيُّ عَن أَبِيهِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُ إِنَّ رَجُلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلُوا دُلِّيتُ مِن السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ مِنْهُ شُرْبًا ضَعِيفًا قَالَ عَفَّانُ وَفِيهِ ضَعْفُ ثُمَّ جَاءَ عُمُّمَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشُوبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشُوبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشُوبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشُوبَ حَتَّى تَصَلَّعَ ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانٌ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُ فَآخَذَ بِعَرَاقِيبِهَا فَشُوبَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَى ءُ إِنَالَ الأَلبَانِي: ضعيف (٢٣٥٠) قال شعيب: اسناده حسن] فَشُوبَ فَانْتَشَطَتُ مِنْهُ فَانْتُطَى عَلَيْهِ مِنْهَا شَى ءُ إِن اللَّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلِلْهِ عَلَيْهِ وَلَا الأَلبَانِي: ضعيف (٢٣٥٠) عَلْمَ مَن جَنْدِ بِثَلْقَ عَنْهُ مَاللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ عَنْهُ وَلَالَةً عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللهُ عَنْهُ فَلْ مُعْتَلِعُ مُعْمَلُونُ وَلِي عَلَيْهِ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ الْعَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ

ر ۱۰۵۰ من سے ایک ڈول لاکا یا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ آئے، انہوں نے ڈول کے منہ کی لکڑیوں سے دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول لاکا یا گیا ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ آئے، انہوں نے ڈول کے منہ کی لکڑیوں سے اسے پکڑا اور اس میں سے تھوڑ اسا پانی پی لیا، پھر حضرت عمر دال تھی اے لکڑیوں سے پکڑا اور اس میں سے پیٹے الگے، اسی دوران اس میں ہوکر پیا، پھر حضرت عثمان ڈاٹٹؤ آئے اور انہوں نے بھی اے لکڑیوں سے پکڑا اور اس میں سے پینے لگے، اسی دوران اس میں سے بھی بھی گرا۔

( ٢.٥.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن حُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْكُتُ سَكُتَيْنِ إِذَا ذَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَإِذَا فَرَعَ مِنُ الْقِرَاءَةِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ وَكَتَبُوا إِلَى أُبِي بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۵۰۱) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹھؤ فر ماتے ہے کہ نبی طالیا نماز میں دومر تبہ سکوت فرماتے ہے ،ایک مرتبہ نماز شروع کر کے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین ڈاٹھؤ کا کہنا تھا کہ مجھے تو نبی علیا کے حوالے سے یہ یادنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت الی بن کعب ڈاٹھؤ کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا، حضرت الی بن کعب ڈاٹھؤ کی نضد بق کیا۔

( ٢.٥.٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن مَنْصُورٍ عَن هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَن رَبِيعِ بُنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعٌ لَا إِلَهَ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْبَعُ لَا يَضُرُّكَ بِآيَهِنَّ بَدَأْتَ آراحِع: ٣٦٧ - ٢١

(۵۰۵) حفرت سمره رُقَّاتُوُ سے مروی ہے کہ نِی اَکرم مَنَّاتِیْمُ اِنْ اللہ کن دیک سب سے زیادہ پہنڈیدہ کلمات چار ہیں لَا اِللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اکْبَرُ وَسُبُحَانَ اللَّهِ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ ان مِیں ہے جس سے جس آغاز کرلو، کوئی حن والی بات نہیں ہے۔ (۲.۵.۸) وَلَا تُسَمِّینَ غُلَامَكَ یَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِیحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلَا یَكُونُ فَیَقُولُ لَا إِنَّهَا هُنَّ آرْبَعُ فَلَا تَزِیدُنَّ عَلَیْ [راجع: ۲۰۳۸]

مناه المؤري بل المنظم ا

(۲۰۵۰۸) اوراپنے بچوں کا نام اللح ، کچے ( کامیاب) بیار (آسانی) اور رباح ( نفع )مت رکھُو، اس لئے کہ جبتم اس کا نام کے کر پوچھو کے کہ وہ یہاں ہے تو لوگ کہیں گے کہنیں ہے یہ چار چیزیں ہیں، ان پرکوئی اضافہ نہ کروں

( ٢٠٥٠٩) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسِّنِ قَالَ قَالَ سَمْرَةُ حَفِظْتُ سَكُتتَيْنِ فِى الصَّلَاةِ سَكُتَةٌ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُرَأُ وَسَكُتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ قَالَ فَٱنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ فِى ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَصَدَقَ سَمُزَةُ [راجع ٢٠٥٠].

(۲۰۵۰۹) حضرت سمرہ بن جندب و النظافر ماتے تھے کہ نبی علیکا نماز میں دومر تبدسکوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ نماز شروع کر کے اور ایک مرتبہ نماز شروع کر کے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہو کر حضرت عمران بن حصین و النظاف کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیکا کے حوالے سے یہ یا دنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت الی بن کعب والنظافی کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا ، حضرت الی بن کعب والنظافی کے اللہ میں حضرت الی بن کعب و النظافی کی اللہ میں کے اس میں ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا ، حضرت الی بن کعب و النظافی کے اللہ میں حضرت سمرہ و النظافی کی تصدیق کی ۔

( .٥٠٠) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَمْلَأُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْدِيَكُمْ مِنْ الْأَعَاجِمِ ثُمَّ يَجْعَلُهُمُّ اللَّهُ أُسُدًا لَا يَفِرُّونَ فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيُنْكُمْ [راجع: ٢٠٣٨٤].

(۲۰۵۱) گذشته حدیث این دوسرگی سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٥١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرُنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُّبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ قَالَ تُوشِكُونَ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آيْدِيَكُمْ مِنْ الْعَجَمِ ثُمَّ يَكُونُوا أُسُدًا لَا يَهِرُّونَ فَيَقُتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَيَأْكُلُونَ فَيُنَكُمْ [راجع: ٢٠٣٨٤].

(٢٠٥١٢) حضرت سمره طائن سے مروی ہے کہ نبی طالات ارشاد فرمایا منظریب اللہ تمہارے ہاتھوں کو عجم ہے جروے گا، پھروه ایسے شیر بن جا نیں گے جومیدان سے نبیں بھاگیں گے، وہ تمہارے جنگجوؤں کو آل کردیں گے اور تمہارا مال فینیمت کھاجا نیں گے۔ (٢٠٥١٣) حَلَّا ثَنَا هُسَیْمٌ أَخْبَرَنَا یُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُرَ مِثْلَهُ [هذا

(۲۰۵۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

## المَنْ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالَى مُنْ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعَلِمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللْعِلْمُ لِلْعِلْمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمُ اللَّهِ مُعِلِّمِ

( ٢٠٥١٤) و حَدَّثَنَاه سُرَيْجُ بْنُ النَّعُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٣٨٤].

(۲۰۵۱۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِالْجِوَارِ [راحع: ٢٠٣٤٨].

(۲۰۵۱۵) حضرت سمرہ بڑالفی سے مروی ہے کہ نبی مالیا اے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے کی نسبت اس گھر کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔

( ٢٠٥١٦) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَنْ الْحَسِّنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النِّيِّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ الْبَيْعِ [راحع: ٤٠٤، ٢].

(۲۰۵۱۷) حَفَرت سَمَرہ اللّٰفَاے مروی ہے کہ نی طلِظائے فرمایا ہے بائع اور مُشتری کو اُس وقت تک (نیج فنخ کرنے کا) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوجائے اور ان میں سے ہراکیک وہ لےسکتا ہے جس پروہ نیج میں راضی ہو۔ (۲۰۵۱۷) حَدَّثَنَا

(۲۰۵۱۷) ہمارے نشخ میں یہاں صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ٢٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ [راجع: ٢٠٣٤٤].

(۲۰۵۱۸) حضرت مرہ نگافتا سے مروی ہے کہ نی علیہ نے فر مایا الشخش کے بق میں ' میری' جا مز ہوتا ہے جس کے لئے وہ کیا گیا ہو۔

( ٢٠٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ [راجع: ٢٠٣٤٦].

(۲۰۵۱۹) حفرت سمرہ نگانٹی ہمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے فرمایا" صلوۃ وسطی" ہے نماز عصر مراد ہے۔

( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُوةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ لِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُخْلَقُ وَيُدَمَّى [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۵۲۰) حضرت سمرہ ٹٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی طلیلانے ارشاد فر مایا ہراڑ کا اپنے عقیقہ کے عوش گروی لکھا ہوا ہے، الہذا اس کی طرف سے ساتویں دن قربانی کیا کرو، اسی دن اس کانام رکھا جائے اور سرکے بال مونڈے جائیں۔

( ٢٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ٱخْبَرَنَا بِشُرُ بُنُ حَرْبٍ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنْدُبٍ قَالَ ٱخْسَبُهُ مِرْفُوعًا مَنْ نَسِى صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذُكُوهُا وَمِنْ الْغَدِ لِلْوَقْتِ [انظر: ٢٠ ٥ ٢١].

## مَن الْمُ الْمَدُن الْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۰۵۲۱) حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹا سے مرفوعاً مروی ہے کہ جوفض اپنے وقت پرنمان پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آجائے ، اس وقت پڑھ لے ،اورا گلے دن وقت مقررہ پرادا کرے۔

( ٢٠٥٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيُجٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَن بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راحع: ٢٠٥٢].

(۲۰۵۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢.٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَوَضَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتُ وَمَنُ اغْتَسَلَ فَذَلِك أَفْضَلُ [راجع: ٢٠٣٤].

(۲۰۵۲۳) خصرت سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالیا اسے فرمایا جو تخص جمعہ کے دن وضوکر لے تووہ بھی صحیح ہے اور جو تخص عنسل کر لے تو بیدزیا وہ افضل ہے۔

( ٢٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٢٠٣٥٢]

(۲۰۵۲۳) حضرت سمرہ ڈٹاٹھئا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے غز وہ حنین کے موقع پر ہارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز بیڑھ لو۔

( ٢.٥٢٥ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا أَبَانُ حَلَّاثَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ مِثْلَهُ سَوَاءً [راحع: ٢٠٣٥].

(۲۰۵۲۵) گذشته حدیث اس دوسری سندہے بھی مروی ہے۔

( ٢.٥٢٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَ الْقُوْآنُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَخُرُفٍ قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً أَنْزِلَ الْقُوْآنُ [راجع: ٢٠٤٤١].

(۲۰۵۲۷) حضرت سمره رفاتن سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشا دفر مایا قرآن کریم تین حروف پر نازل ہوا ہے۔

(٢٠٥٢٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّ جَ الرَّجُلَانِ الْمَوْلَةَ فَالْمُوَّلُ أَحَقُّ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ الْبَيْعَ فَالْمُوَّلُ أَحَقُّ [راحع: ٢٠٣٤].

(۲۰۵۲۷) حضرت سمرہ ڈٹائٹڑ کے مردی ہے کہ نبی ملیشانے ارشا دفر مایا جس ایک عورت کا نکاح اس کے دوولی مختلف جگہوں پرکر

دیں تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگ ، اورجس نے دومخلف آ دمیول سے ایک بی چیز خریدی تو وہ ان میں سے پہلے کی ہوگ ۔

( ٢٠٥٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيفَةً [راحع: ٢٠٤٠].

(۲۰۵۲۸) حضرت سره دانتی سروی ہے کہ نبی ملیات جانور کے بدلے میں جانور کی ادھار خریدوفرو خت سے مع فرمایا ہے۔

### المَا مَوْنَ فِيلَ مِينَا مِنْ فَي مِنْ المِكَامِينِينَ اللَّهِ مِنْ المِكَامِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُكَامِنِينَ اللَّهِ مِنْ المُكَامِنِينَ اللَّهِ مِنْ المُكَامِنِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُكامِنِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُكامِنِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُكامِنِينِينَ اللَّهِ مِنْ المُكامِنِينِينَ المُعامِنِينِينَ المُكامِنِينِينَ المُعامِنِينِينَ المُعَامِنِينِينَ المُعامِنِينِينَ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِينَ المُعامِينِينِ المُعامِنِينِينَ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِينِينَ المُعامِنِينَ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينَ المُعامِينِينِ المُعامِنِينَ المُعامِنِينَ المُعامِنِينِ المُعامِنِينَ المُعامِنِينِ المُعامِنِينِ المُعامِنِينَ المُعامِنِينَ المُعامِنِ

( ٢٠٥٢٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكُدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَوَكَ إِلَّا أَنُ يَسُأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانٍ أَوْ يَسُأَلَ فِى الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدَّا قَالَ فَحَدَّثُتُ بِهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ سَلُنِى فَإِنِّى ذُو سُلُطَانِ [راجع: ٢٠٣٦].

(٢٠٥٢٩) حضرت سمرة والنفائية مروى م كرنى عليها في ارشاوفر ما يأسمى كة كدست سوال دراز كرنا ايك زخم اورداغ م جس سانسان البي چرك وراغ واركر ليتام، اب جوجائي، اساب چرجائي چرك پررہ دے دے اور جوجا ہا سے چھوڑ دے، الله يركه انسان كى البي خض سے سوال كر بے جو با اختيار ہو، ياكى البي معاطع بيس سوال كر به جس كے بغيركو كي جارة كارنه ہو۔ الله يدكه انسان كى البي خض سے سوال كر بے جو با اختيار ہو، ياكى البي معاطع بيس سوال كر به جس كے بغيركو كي جارة كارنه ہو۔ ١٠٥٣٠) حَدَّثُنا هُ شَيْمٌ أَخْبَر نَا مَنْ صُورٌ وَيُونُسُ عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرة أَنْ فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبَى ابْنِ كُنْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالِينَ سَكَتَ آيْضًا هُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبَى ابْنِ كُنْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة وَإِذَا قَالَ وَلَا الصَّالِينَ سَكَتَ آيْضًا هُنَيَّةً فَانْكُرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أَبَى ابْنِ كُنْ إِلَيْهِمْ أَبَى أَنَّى الْأَمْرَ كُمَا صَنَعَ سَمُرة أَراحه ٢٠٣٤١.

(۲۰۵۳۰) حضرت سره بن جندب والنفافر مائے تھے کہ بی علیہ نماز میں دومر تبہ سکوت فرمائے تھے، ایک مرتبہ نماز شروع کرکے اور ایک مرتبہ نماز شروع کرکے اور ایک مرتبہ قراءت سے فارغ ہوکر حضرت عمران بن حصین والنفا کا کہنا تھا کہ جھے تو نبی علیہ کے حوالے سے یہ یا دنہیں ، ان دونوں نے اس سلسلے میں حضرت ابی بن کعب والنفا کی طرف خط لکھا جس میں ان سے یہ مسئلہ دریا فت کیا ، حضرت ابی بن کعب والنفا کی تصدیق کی ۔

( ٢٠٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَن يُونُسَ قَالَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ

(۲۰۵۳۱) گذشته حدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٢.٥٣٢ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ أَبِي مُطِيعٍ عَن الْأَسُودِ بُنِ قَيْسِ عَن تَعْلَبَةَ بُنِ عَبَّادٍ عَن سَمُرَةَ بُنِ جَنْدُبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهِمَا صَوْتًا [راجع: ٢٠٤٢].

(۲۰۵۳۲) حضرت سرہ وٹائٹوسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے جمیل نماز کسوف پڑھائی تو (سری قراءت فرمائی اور) ہم نے نبی ملیٹا کی آواز نبیس بن۔

( ٢٠٥٣٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا [راحع: ٢٠٤٢٢].

(۲۰۵۳۳) حضرت سمرہ وٹائٹیا سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا ہے با کع اور مشتری کواس وقت تک ( تیج فنخ کرنے کا ) اختیار رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہو جائے۔

# هي مُنالاً اَحَدُن بُل يَنِي سُرُم ﴾ ﴿ اللهِ الل

## حَدِيثُ عَرْفَجَةَ بْنِ ٱسْعَدَ رَالِيْهُ

### حضرت عرفجه بن اسعد رُقَالِمَةُ كَي احاديث

( ٢٠٥٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ حَدَّثَنَا سَلْمٌ يَعْنِى ابْنَ زَرِيرٍ وَأَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا يَعْنِى مِنْ ذَهَبٍ [راجع: ٥ ١٩٢١].

(۲۰۵۳۴) عبدالرحمٰن بن طرفه کہتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت عرفجہ ڈٹاٹٹؤ کی ناک زمانۂ جاہلیت میں'' یوم کلاب'' کے موقع پر ضائع ہوگئی تقی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوانے کی ضائع ہوگئی تقی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوانے کی اجازت دے دی۔

( ٢.٥٣٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَلَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ عَنُ جَلَّهِ عَرُفَجَةَ بُنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ [راحع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ الْعُطَارِدِيُّ جَعْفَرُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ قَالَ وَزَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ رَأَى عَرْفَجَةَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُ عَرْفَجَةَ يَوُمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ [راحع: ١٩٢٥].

(٢٠٥٣٦) عبد الرُحْن بن طرفه كتب بين كه ان كه دادا حضرت عرفيد ظائمة كى ناك زمانة جابليت مين ' يوم كلاب' كموقع پر ضائع بهو كئ تقى، انهوں نے چاندى كى ناك بنوالى كيكن اس ميں بديو پيدا بهو گئ تو نبى ملينا نے انہيں سونے كى ناك بنوانے ك اجازت دے دى۔

( ٢٠٥٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَدَوِيُّ حَوْثَرَةُ بُنُ أَشُرَسَ أَخْبَرَنِي آبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَرُفَجَةَ بِنَ عَرُفَجَةَ بُنَ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ الْكُلَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ بُنِ أَسْعَدَ أَنْ جَدَّهُ يَغْنِي عَرُفَجَةَ [راجع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ تَمِيمِ النَّهُشَلِيُّ حَدَّثِنِي أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسْعَدَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بُنِ أَسْعَدَ أَنَّ أَنْفَهُ أُصِيبَ يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَذَكِرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٩٢١].

(۲۰۵۳۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### مُنالُمُ الْمَارِيْنِ اللَّهِ اللّ

(٢.٥٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ جَعْفَو بُنِ حَيَّانَ حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٩٢١٥].

(۲۰۵۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( .٥٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ يَعْنِى الْجَرُمِيَّ السَّمْسَارَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ حَيَّانَ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ طَرَفَةَ بُنِ عَرْفَجَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ يَعْنِى مَاءً اقْتَتَلُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا أَنْتَنَ عَلَىَّ [راحَح: ١٩٢١٥].

(۲۰۵۴۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢.٥٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْكَشْهَبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ قَدْ شَدَّ أَسُنَانَهُ بِالذَّهَبِ فَذُكِرَ مِثْلَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

(۲۰۵۳) حادین ابی سلیمان پیشان کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن عبداللہ کے دانتوں پرسونے کی تاربندھی ہوئی دیکھی تو ابراہیم نخعی پیشان سے اس کا ذکر کیا ،انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.٥٤٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ أَبُو عَبُد الرَّحُمَنِ قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِى الْأَشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالُوا حَدِّثُنَا قَالَ سَلُوا فَقَالُوا مَا مَعَنَا شَىْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ فَقَالَتُ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتُرِ سَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ بُنِ ٱسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ

(۲۰۵۴۲) محدثین کی ایک جماعت ابوالا شہب میشند کے پاس آئی اور ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی ، انہوں نے اجازت دے دی ، آنے والوں نے ورخواست کی کہ ہمیں کوئی حدیث سنا ہے ، ابوالا شہب نے فرمایا کہتم خود پوچھو، آنے والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھنیں ہے جو آپ سے پوچھیں، تو پڑدے کے پیچھے سے ان کی بیٹی بولی کہ ان سے حضرت عرفجہ بن اسعد رفائن کی حدیث یوچھوجن کی ناک جنگ کلاب کے موقع برزخی ہوگئ تھی۔

( ٢.٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِمًا مَنْ كَانَ [راجع: ١٨٤٨٤].

(۲۰۵۳۳) حضرت عرفجہ و النظامے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو پیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ عنقریب فسادات اور فتنے رونما ہوں گے، سوجو شخص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن تلوارے اڑا دو بخواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ٢.٥٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ أَنَّهُ

# هِ مُنلِهُ الْمَرْبِ لِيَدِينَ الْمُحْرِقِينِ اللَّهِ مُنلِهِ الْمُرْبِينِ اللَّهِ الْمُحْرِقِينِ اللَّهِ الْمُحْرِقِينِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قُوْبٌ قِطُوِيٌّ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مُحْتَبٍ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُشْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى صَدُرِهِ [راحع: ١٩٧٤١].

(۲۰۵۴۷) بنوسلیط کے ایک شخصے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طینیہ کی خدمت میں اپنے ان قید یوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا جوز مانہ جا ہلیت میں پکڑ لیے گئے تھے، اس دفت نبی طینیہ تشریف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا کرآپ تکا ٹیٹیم کو گئے جا ضر ہوا جوز مانہ جا ہلیت میں پکڑ لیے گئے تھے، اس دفت نبی طینیہ انگلیوں سے اشارہ فرمار ہے تھے، میں نے آپ تکا ٹیٹیم کو یہ گئیر رکھا تھا، نبی طینیہ نے ایک موٹ تا ہے، تقوی کی بہاں فرماتے ہوئے ساکہ مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نداسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، تقوی کی بہاں ہوتا ہے، اور اینے ہاتھ سے اینے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔

( ٢٠٥٤٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ حَدَّثَنِى أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ حَدَّثَنِى أَحَدُ بَنِى سُلَيْمٍ وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْتَلِى عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ فَمَنْ رَضِى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَوَشَّعَهُ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكُ لَهُ

(۲۰۵۴۵) بنوسلیم کے ایک صحابی ڈٹاٹٹٹ سے مروی ہے (کہ نبی علی<sup>نلا</sup>نے فرمایاً) کہ اللہ تعالیؒ نے اپنے بندے کو جو پچھ دے رکھا ہوتا ہے، وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، سوجو محض اللہ کی تقسیم پر راضی ہوجائے ، اللہ اسے برکت اور وسعت دیے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو، اس کو برکت نہیں ملتی۔

# حَدِيْثُ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ رَالُمُوَّةُ المليح كى اينے والدصاحب سے روايتيں

(٢٠٥٤٦) حَدَّثَنَا ذَاوُدُ بُنُ عَمْرٍ و الصَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ يَعْنِي ابُنَ الْبَرِيدِ عَنُ أَبِي بِشُرٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي مَلَّرًا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِيحِ بُنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ يَعْنِي مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيحِ بُنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ يَعْنِي مَطَرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِي السَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الرِّحَالِ [صححه ابن حريمة: (١٠٥٨ و ١٠٨٨). قال الألباني: فَتُودِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْيُومَ أَوْ الْجُمُعَةَ الْيُومَ فِي الرِّحَالِ [صححه ابن حريمة: (١٠٥٨ و ١٠٨١). قال الألباني: محيح (ابو داود: ١٠٥٧ و ١٠٥٨ و ١٠٥١، البسائي: ١١١/١). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر:

(۲۰۵۴۷) ابوالملیح اپنے والدحضرت اسامہ ٹاٹھائے نے اس کرتے ہیں کدایک مرتبہ جمعہ کے دن بارش ہونے گی ، نبی بالیا کے عظم پر بیمنا دی کر دی گئی کہ آج اپنے اپنے خیموں میں نما زیڑھ لی جائے۔

(٢.٥٤٧) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا لَافِعُ بُنُ عُمَوَ بُنِ جَمِيلٍ الْجُمْحِيُّ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءً وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ

### المَّنْ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْعِلْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِي

وَّعِكُومَةَ بُنَ خَالِدٍ يَرُمُونَ الْجَمُرَةَ قَبُلَ الْفَجُو يَوْمَ النَّحُو فَقَالَ لَهُ آبِي يَا أَبَا سُلَيْمَانَ فِي أَيِّ سَنَةٍ سَمِعْتَ مِنُ نَافِعِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَنَةَ تِسُعِ وَسِتِّينَ وَمِائَةٍ سَنَةَ وَقُعَةِ الْحُسَيْنِ

(۲۰۵۴۷) نافع بن عمر بن جمیل کہتے ہیں کہ میں نے عطاء ، ابن ابی ملیکہ اور عکر مدین خالد کو دیکھا ہے کہ بیالاگ دس ذی الحجہ کی نماز فجر سے پہلے ہی جمرہ عقبہ کی رمی کر لیتے تھے ،عبد اللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میرے والد نے ان سے بوچھا اے ابوسلیمان! آپ نے نافع بن عمر سے بیر حدیث کس سال سی تھی؟ انہوں نے بتایا 19 ھے میں ،جس سال حضرت امام حسین ڈاٹٹو کا واقعہ پیش آیا۔ فائدہ: بیروایت نا قابل فہم ہے کیونکہ شہادت امام حسین ڈاٹٹو کا واقعہ ۲۰ ھ میں پیش آیا تھا۔

﴿ ٢.٥٤٨ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَمْنُنْ تَشْتَكُثِرُ قَالَ لَا تُغُطِّ شَيْئًا تَطْلُبُ ٱكْثَرَ مِنْهُ

(۲۰۵۴۸) قاسم بن انی بزه مُوانیهٔ ارشاد باری تعالی و لا تَمْنُنْ تَسْتَكُیْرُ کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ کسی کواس جذب سے کھی شدو کہ بعد میں اس سے زیادہ کااس سے مطالبہ کرو۔

( ٢.٥٤٩) حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ غِيَاثِ بُنِ طُلْقِ بَنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِى اللَّهُ لَهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ [راحع: ٢١٨٤].

(۲۰۵٬۲۹) حضرت انس بڑا تھئے سے مروی ہے کہ بی علیہ نے فر مایا مجھے تو مسلمان پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لئے جو فیصلہ بھی فر ماتا ہے وہ اس کے تق بیس بہتر ہی ہوتا ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّاللَّهِمْ

## ابك صحابي طالفيؤ كى روايت

(. ٢٠٥٥) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا الْمُجُرِيْرِيُّ عَنُ آبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوْلَتِي وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ وَالنَّاسُ يَعْتَقِبُونَ وَفِي الظَّهْرِ قِلَّةٌ فَحَانَتُ نَوْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَوْلَتِي فَقَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُراَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَاقْرَأَ بِهِمَا [الظر: ٢١٠٥٥ ، ٢١٠ مَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ قَالَ إِذَا أَنْتَ صَلَيْتَ فَاقُرَأَ بِهِمَا [الظر: ٢١٠٥ ، ٢١٠ ، ٢٥ . ٢١].

(۲۰۵۵۰) ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نی ملیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، چونکہ سواری کے جانور کم تھاس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، ایک موقع پر نی ملیا اور میرے اتر نے کی باری آئی تو نی ملیا ایک میرے قریب آئے اور

## هي مُنالاً امَٰذِينَ بل يَنظِ مَتَوَى الْفِصَرِيِّينَ ﴾ وهو المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية ا

میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرفر مایا قُلُ آعُو ذُ بِرِبِّ الْفَلَقِ پڑھو، میں نے ریکھہ پڑھ لیا، اس طرح نبی علیہ نے یہ سورت مکمل پڑھی اور میں نے بھی آپ تَلَاَّ لِیُّا کُھُ کے ساتھ اسے پڑھ لیا، پھرای طرح قُلُ آعُو ذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے کے لئے فر مایا اور پوری سورت پڑھی جسے میں نے بھی پڑھ لیا، پھرنبی علیہ نے فر مایا جب نما ڈ پڑھا کروتو بیدونوں سورتیں نما ڈ میں پڑھ لیا کرو

# حَديثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي مَا لِيْتِيمُ

### متعدد صحابه فكألثأ كي حديثين

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلَيْكُرِمُ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُكُرِمُ حَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُلُ حَقَّا أَوْ لِيَسُكُتُ [انظر: ٢٥٥٠ ، ٢٠٨٩٢].

(۲۰۵۵۱) متعدد صحابہ نگائی سے مردی ہے کہ نبی الیکائے فرمایا جو محض اللہ پراور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اپنے پڑوی کے اور جو محض اللہ اور اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہئے ، اور جو محض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہئے ، اور جو محض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہو، اسے اللہ سے ڈرنا اور اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہنا جاہئے ۔

( ٢٠٥٥٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ١٥٥١].

(۲۰۵۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْوِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلِّى إِلَّا صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ [انظر: ٦٨ ٢٣٤].

(۲۰۵۵۳)ا یک صحابی ولائٹو کے حوالے سے مروی ہے کہ جب وہ نبی مایٹا کی خدمت میں قبول اسلام کے لئے حاضر ہوئے تو پیہ شرط لگائی کہ وہ صرف دونمازیں برمیس گے، نبی مایٹانے ان کی پیشرط قبول کریی۔

( ٣٠٥٥٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوَى هَاهُنَا التَّقُوَى هَاهُنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَّدِهِ إِلَى صَدْرِهِ [راحع: ١٦٧٤].

(۲۰۵۵ ) بنوسلیط کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدیس نبی ملیا کی خدمت میں میں نے آ ب مالی اور ماتے ہوئے

## هي مُنالِهَ الْمَارِينَ بِلَ مِنْ الْمِصْرِينِينَ فَيْ الْمِصْرِينِينَ لَيْهُ مُنَالُ الْمِصْرِينِينَ لَيْهُ

سنا کہ مسلمان ،مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پڑھلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار وید دگار چھوڑتا ہے، تقویل بہاں ہوتا ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ سے سینے کی طرف اشار ہ فرمایا۔

## حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ يُسَارٍ رُّلْتُمْ

### حضرت معقل بن بيبار طالعيُّ كي مرويات

( ٢٠٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بُنُ أَبِي الْأَسُوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَاعِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَعَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِ [صححه مسلم (٢ ٤ ١)].

(۲۰۵۵۵) حضرت معقل بن بیبار ڈاٹٹی ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشا دفر مایا جو شخص کسی رعایا کا نگہبان ہے ، پھراسے دھو کہ دے، وہ جہنم میں جائے گا۔

( ٢.٥٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنُ ابْنَةِ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيهَا مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ وَالِى أُمَّةٍ قَلَّتُ أَوْ كَثُرَتُ لَا يَعْدِلُ فِيهَا إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى وَجُهِهِ فِي النَّارِ [الظر: ٢٠٥٦].

(۲۰۵۵۲) حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ سی بھی قوم کا حکمران '' خواہ اس کی رعایا کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ''اگراس کے ساتھ انصاف سے کامنہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اوند ھے منہ بھنک دے گا۔

( ٢٠٥٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ اشْتَكَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ يَغْنِى يَعُودُهُ فَقَالَ أَمَا إِنِّى سَأَحَدِّئُكَ حَدِيثًا لَمُ أَكُنُ حَدَّثُتُكَ بِهِ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرُعِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبُدًا رَعِيَّةً فَيمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو لَهَا غَاشٌ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة [صححه البحارى ٥٥١٠)، ومسلم (٢٤١)]. [انظر: ٢٠٥٨].

(۲۰۵۵۷) حضرت معقل بن بیار ڈاٹنڈے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو خص کسی رعایا کا نگہبان ہے ، پھرا ہے دھو کہ

دے،اورای حال میں مرجائے تواللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢.٥٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ أَخْبَوْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِيَاضًا آبَا خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَبِّكُمْ مَنْ رَجُلُونِ يَخْتَطِمُهُ إِنْ يَسَارٍ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٥٤) قال شعيب، خلف عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ [احرحه عبد بن حميد (٢٠٥٤) قال شعيب،

يصحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ٢٠٥٦١].

هُ مُنالِهُ الْمَدِينَ بِي مِنْ الْبِصِرِيِّينَ الْمُعَالَى الْبَصِرِيِّينَ الْمُعَالَى الْبَصِرِيِّينَ الْمُع

(۲۰۵۵۸) عیاض کیافتہ کہتے ہیں کہ میں نے دوآ دمیوں کو حضرت معقل دائیں کی موجودگی میں جھڑتے ہوئے دیکھا، حضرت معقل ڈائٹڑ نے فرمایا کہ جناب رسول الله منائی ٹیکا کاارشاد ہے جو شخص کسی بات پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تا کہ کسی کا مال ناحق لے لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس برغضب ناک ہوگا۔

( ٢.٥٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدِّيْبِيَةِ وَهُوَ رَافَعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّهَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ شَهِدَ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَهَا يَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَهِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَهَا يَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَهِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعِيهُ النَّاسَ فَهَا يَعُوهُ عَلَى أَنْ لَا يَهِرُّوا وَهُمْ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُوا وَهُمْ يَوْمَا لِلللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالِيهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّاسَ فَهَا يَعُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى أَنْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّ

(۲۰۵۹) حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ وہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نبی ملیلہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور نبی ملیلہ کے سرمبارک سے درخت کی ایک ٹبنی کو بلند کر رکھا تھا، اور نبی ملیلہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اس دن لوگوں نے اس شرط پر بیعت کی تھی کہ راوفر اراختیا زنہیں کریں گے، اور اس موقع پران کی تعداد چودہ سونفوس پرمشمل تھی۔

( .٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ قَالَ أَنْ لَا يَفِرُّوا

(۲۰۵ ۲۰) تھم بن اعرج کہتے ہیں "یدالله فوق ایدیھم" کا بھی یہی مقصدتھا کہوہ راوفراراختیار نہیں کریں گے۔

( ٢٠٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى عِيَاضٌ أَبُو خَالِدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ جَارَيْنِ لَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَلَامٌ فَصَارَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَسَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَحِيهِ لَقِى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ [راحع: ٥٥٥ ٢].

(۲۰۵۱) عیاض بین کمین بین که میں نے دوآ دمیوں کو حضرت معقل ڈاٹنؤ کی موجود گی میں جھڑتے ہوئے دیکھا، حضرت معقل ڈاٹنؤ کی موجود گی میں جھڑتے ہوئے دیکھا، حضرت معقل ڈاٹنؤ نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُنافِق کا ارشاد ہے جو محض کسی بات پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تا کہ کسی مال ناحق لے لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس برغضب ناک ہوگا۔

( ٢٠٥٦٢) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ آبِي خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَوْدِيِّ عَنِ ابْنَةِ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ قَالَتُ لَمَّا تَقُلُ آبِي آتَاهُ ابْنُ زِيَادٍ وَسَاقَةُ يَعْنِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٥٥٥].

(۲۰۵۹۲) حدیث نمبر (۲۰۵۵ ) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٥٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دَلْهُم عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَسَقَطَ شَعَرُهَا فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ (٢٠٥٦٣) حضرت معقل بن يبار مُنْ يَسِار مَنْ يَسِار مِنْ يَسِار مِنْ يَسِار مِنْ السَّارِي عَنْ الْعَارِي انصاري آدمي نِه ايک عورت سے شادي کي اس عورت ک

هُ مُنالًا اَمُرْرِ عِنْ لِي مِنْ مِنْ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِيِّيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مَ

بال گرنے لگے، نبی علیہ سے میرمسئلہ بوچھا گیا کہ کیا وہ کسی دوسرے کے بال اپنے بالوں سے ملاسکتی ہے؟ تو نبی علیہ نے بال ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پرلعنت فرمائی۔

( ٢٠٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ الْقُرُدُوسِيُّ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنُ مَعْقِلِ
بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ [صححه مسلم بُنِ يَسَارٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمَلُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ [صححه مسلم (٢٩٤٨)]. [انظر: ٢٧٥٧٧].

(۲۰۵۱۴) حضرت معقل من التاسيم وي ہے كہ نبي عليانے ارشاد فر مايا ہرج (قتل) كے زمانے ميں عبادت كرنا ميري طرف ہجرت كركي آنے كے برابر ہوگا۔

( ٢٠٥٦٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْجَسُرِيُّ قَالَ سَالُتُ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ عَنُ الشَّرَابِ فَقَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتُ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ أُمَّ لَهُ عَجُورٍ كَبِيرَةٍ أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ وَسَلَّمَ الْفَضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ عَنْ أُمَّ لَهُ عَجُورٍ كَبِيرَةٍ أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ السَّعَيانَ اللَّهُ عَنْ أُمَّ لَهُ عَجُورٍ كَبِيرَةٍ أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ الرَّي

(۲۰۵۶) ابوعبداللہ جسری پُرہ ہیں کہ جس نے حضرت معقل بن بیار ڈٹاٹٹا سے مشروبات کے حوالے سے بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ مدیند منورہ میں رہتے تھے جہاں پر مجبوریں کثرت سے ہوتی تھیں، وہاں نبی پلیٹا نے ہم پر''فضح'' نامی شراب کوحرام قرار دے دیا تھا، بھرایک آ دمی نے آ کر حضرت معقل ڈٹاٹٹ سے اپنی بوڑھی والدہ کے متعلق بوچھا کہ کیا انہیں نبیذیلائی جاسکتی ہے کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھاسکتیں؟ تو حضرت معقل ڈٹاٹٹ نے اس سے منع فرمادیا۔

( ٢٠٥٦٦) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَذُرُوتُهُ نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُونَ مَلَكًا وَاسْتُخْرِجَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَقَرَةُ وَيَسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقُرؤُهُا وَجُلٌ يُرِيدُ الْقَيُّومُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَوصِلَتْ بِهَا أَوْ فَوصِلَتْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقُرؤُهُا وَجُلٌ يُرِيدُ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهَ مَا اليوم والللة اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللّهَ اللّهَ عَلَى مَوْتَاكُمْ [احرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٧٥). اسناده ضعيف].

(٢٠٥٦٢) حفرت معقل ڈائٹ سے مروی ہے کہ ٹی عالیہ نے فرمایا سور اُبقرہ قرآن کریم کا کوہان اوراس کی بلندی ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی فرشتے نازل ہوئے، اور آیت الکری عرش کے نیچے سے نکال کرلائی گئی ہے، جسے بعد میں سور ہ بقرہ سے ملا دیا گیا، اور سور ہ لیس قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص بھی اسے اللہ تعالی کواور راو آخرت کو حاصل کرنے کے لئے پڑھتا ہے، اس کی بخشش کردی جاتی ہے، اور اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔

(٢٠٥٦٧) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي

# هي مُنالُهُ الْمَذِينَ بِلْ يُعَدِّمُ الْمُ الْمُعَرِينِينَ اللهِ مُنالُهُ الْمُحَرِينِينَ اللهِ اللهِ مُنالُهُ الْمُحَرِينِينَ اللهِ اللهِ مُنالُهُ الْمُحَرِينِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الل

عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُوْهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَعْنِي يس [صححه ابن حيان (٣٠٠٢) واعله ابن القطان، وقال الدارقطني: ضعيف الاسناد، مجهول المتن. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: ٣٠٠١)، وانظر: ٥٨٠٠٠]. [انظر: ٢٠٥٨،

(۲۰۵۷۷) حضرت معقل را النواسي مروى ہے كہ نبي اليكانے فرما ياسورة لين كواپنے مردوں پر برا ها كرو\_

( ٢٠٥٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى الرَّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْقِلَ بُنَ يَسَارٍ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ لَهُ فَنَوْلُنَا فِى مَكَانِ كَثِيرِ النَّوْمِ وَإِنَّ أَنَاسًا مِنْ الْمُسُلِمِينَ وَصَلَّى يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ وَلِكَ إِلَى الْمُصَلَّى فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاؤُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمُصَلَّى فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاؤُوا مَنْ اللَّهُ عَلَى إِلَى الْمُصَلَّى فَوَحَدَ رِيحَهَا مِنْهُمُ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ فَلَا يَقُوبُهُمْ فَيْهَا فِى مَسْجِدِنَا [انظر ٢٠٥٦ ٢]

(۲۰۵ ۲۸) حضرت معقل ٹٹاٹٹاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم نے ایک الیی جگہ پڑاؤ کیا جہال نہس بکٹرت موجود تھا، کچھ سلمانوں نے اسے کھایا، پھر سجد میں نبی علیہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے، تو نبی علیہ کے انہیں لہسن کچا کھائے سے منع فرمادیا، دوبارہ ایسا ہواتو دوبارہ منع کیا اور تیسری مرتبہ ایسا ہونے پر فرمایا جو شخص اس درخت میں سے پچھ کھائے، وہ ہماری مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔

( ٢٠٥٦٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَزَّةَ الدَّبَّاعُ عَنُ أَبِي الرَّبَابِ عَنُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ٢٠٥٦٨]. (٢٠٥٦٩) گذشته حديث ال دومري سند سے بھي مروي ہے۔

( ٢٠٥٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَلَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ يَعْنِى إِسْحَاقَ بْنَ عُثْمَانَ حَلَّثِنِى حُمُوانُ أَوْ حَمْدَانُ مَوْلَى مَعْقِلِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا لَهُ مَدْدَانُ مَوْلَى مَعْقِلِ بْنِ بَسَارٍ قَالَ صَحِبْتُ النَّاعِ مَدْنِي النِّهِ كَامُونَ مَعْقِلِ بْنِ بَسَارٍ عَالَ النَّا عَرْصَهُ بِي النِّهِ كَيْمُنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا

( ٢٠٥٧ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ آبِي شَيْبَةَ يَحْيَى بُنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ آبِى أَنَيْسَةَ عَنْ نُفَيْعِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ مَعْقِلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ أَمَرَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ ٱقْضِى بَيْنَ قَوْمٍ فَقُلْتُ مَا أَحْسَنَ أَنْ أَفْضِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجِفُ عَمُدًا

## هي مُنالِهَ امَرُيْنَ بل يَسْدِمْ مَنْ البَصَرِيْتِينَ ﴾ الما يُسْيَنُ البَصَرِيْتِينَ ﴾ الما يُسْيَلُ البَصَرِيْتِينَ الْ

عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَقَرَأَ الثَّلَاتَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشُرِ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمُسِى إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنُ قَالَهَا حِينَ يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمُسِى كَانَ بِتِلْكَ الْمُنْزِلَةِ [قال الترمذي: غريب حدا، قال الألباني: ضعيف المُمنزِلَةِ [قال الترمذي: عريب حدا، قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٩٢٢).

( ٢٠٥٧٠) خَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ نَافِع بْنِ آبِى نَافِع عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَارٍ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلُ لَكَ فِى فَاطِمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا تَعُودُهَا فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَامَ مُتَوَكِّقًا عَلَى فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَحْمِلُ ثِقَلَهَا غَيُرُكَ وَيَكُونُ أَجُرُهَا لَكَ قَالَ فَكَانَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَى شَيْءٌ حَتَّى مُتَوَكِّقًا عَلَى فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَحْمِلُ ثِقَلَهَا غَيُرُكَ وَيَكُونُ أَجُرُهَا لَكَ قَالَ فَكَانَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَى شَيْءٌ حَتَى شَيْءٌ حَتَى اللَّهِ لَقَدْ اشْتَدَ حُزْنِى وَاشْتَدَتُ فَاقِيى دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ اشْتَدَ حُزْنِى وَاشْتَدَتُ فَاقِيى وَطَالَ سَقَمِى قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ مَا تَرْضَيْنَ وَطَالَ سَقَمِى قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَجَدْتُ فِى كِتَابِ أَبِى بِخَطِّ يَدِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ مَا تَرْضَيْنَ أَنِّ خُلُمُ اللَّهِ لَقَدُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَقُلُ أَوْ مَا تَرْضَيْنَ وَاللَّهُ لَهُ عَلَى الْفَالِ اللَّهُ لَقَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا وَأَكْتَوا فِى كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ مَا تَرْضَيْنَ أَنِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا

(۲۰۵۷۳) حضرت معقل ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیقا کو وضوکرایا، وضو کے بعد نبی علیقائے فرمایا کیا تم فاطمہ کے یہاں چلو گے کہ ان کی عیادت کرلیں، میں نے عرض کیا جی بالکل، نبی علیقائے جھے پرسہارالیا اور کھڑے ہو گئے، اور فرمایا عنقریب اس کا بوجھ تمہارے علاوہ کوئی اور اٹھائے گا اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا، راوی کہتے ہیں کہ مجھے پوس محسوس ہوا جیسے مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت فاطمہ ڈٹاٹنڈ کے گھر پہنچ گئے، نبی علیقائے ان سے بوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بخدا! میراغم ہو ھگیا ہے، فاقہ شدید ہو گیا ہے اور بھاری کمبی ہوگئی ہے۔

عبدالله بن احمد مُؤَلِثُهِ كَتِمَ بِي كَدِينَ فَيْ والدَّصَاحِبِ فَي كَتَابِ بِينَ انْ فَي لَكُمَا فَي بِينَ اس عديث كَ بَعدية اضافه بهى پايا ہے كه نبى علياً فرمايا كياتم اس بات پرخوش نبين ہوكہ بين نے تبہارا نكاح اپنى امت بين سے اس مخص سے كيا ہے جواسلام لانے بين سب سے مقدم علم بين سب سے زيادہ اور حلم بين سب سے عظيم ہے۔

( ٢٠٥٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ نَافِع عَنْ مَغْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَغْدِى إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنْ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي

# هي مُنالِهَ احْرِينَ بل يَوْسَرُمُ كِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الْجَوْرِ مَنْ لَا يَغْرِفُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ فَكُلَّمَا جَاءَ مِنْ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْجَوْرِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدُل مَنْ لَا يَعُرِفُ غَيْرَهُ

(۲۰۵۷ ) حضرت معقل طاقئے سے مروی ہے کہ نی علیا نے فرمایا میرے بیچھے تھوڑے ہی عرصے کے بعدظلم نمودار ہونا شروع ہوجائے گا، جتناظلم نمودار ہونا جائے گا، اتنا ہی عدل جاتا رہے گا، حتی کے ظلم میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ بچھ نہ جانتا ہوگا، پھر اللہ تعالی دوبارہ عدل کولائے گا، جتنا عدل آتا جائے گا، اتنا اتناظلم جاتا رہے گا، حتی کہ عدل میں جو بچہ بیدا ہوگا وہ اس کے علاوہ بچھ نہ جانتا ہوگا۔

( ٢.٥٧٥) حَلَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ آبُو قَطَنِ حَلَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِى ابْنَ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرُو بُنِ مَيْمُونِ شَهِدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَيَاتِهُ شَهِدَ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرْ فِى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرْ فِى الْجَدِّ شَيْنًا فَقَامَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِى الْجَدِّ شَيْنًا فَقَامَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ وَصِحَّتِهِ فَنَاشَدَهُمُ اللَّهُ مَنْ سَمِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا حَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا آوُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا حَدُّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا آوُ سُدُسًا قَالَ وَمَا الْفَرِيضَةَ قَالَ لَا آذُرِى قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَذْرِى

(۲۰۵۷) عمر و بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر رفائقۂ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے اپنی زندگی اورصحت میں صحابہ بڑفائیڈ کوجمع کیا، اور انہیں قتم دے کر پوچھا کہ دادا کی وراثت کے متعلق کسی نے نبی علیظا سے پچھ سنا ہو؟ اس پر حضرت معقل بن بیار رفائھۂ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا کے پاس وراثت کا ایک مسئلہ لا یا گیا تو نبی علیشا نے است متعلل بن بیار رفائھۂ کھڑے ہو چھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا مجھے یا دنہیں رہا، انہوں نے فرمایا اسے یا درکھنے سے تہیں کس نے روکا تھا؟

( ٢.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ آنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَدِّ فَقَامَ مَعُقِلُ بُنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذًا قَالَ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا آذرِى قَالَ لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِى إِذًا

(۲۰۵۷) عرو بن میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر بھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہے، انہوں نے اپنی زندگی اور صحت میں معافر ہے، انہوں نے اپنی زندگی اور صحت میں معافر ہے انہوں نے اپنی زندگی اور صحت میں سحابہ بھائی کے جھ سنا ہو؟ اس پر حضرت معقل بن بیار بھاٹھ کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا کے پاس ورا شت کا ایک مسئلہ لایا گیا تو نبی طائیا نے اسے ہمائی یا چھٹا حصہ دیا تھا، حضرت عمر بھاٹھ نے بوچھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جھے یا ذہیں رہا، انہوں نے فرمایا اسے یا و کہنے ہے تہیں کس نے روکا تھا؟

(٢٠٥٧٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ عَنُ مَنْصُورِ بُنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ

## هي مُنالًا أَمَارُن شِل مِنظِ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِ جُرَةِ إِلَىَّ [راحع: ٢٠٥٦٤]. (٢٠٥٧) حضرت معقل رُلِيَّةِ سے مروی ہے کہ نِی الیَّا نے ارشاد فرمایا ہرج (قتل) کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف چجرت کرکے آنے کے برابر ہوگا۔

(۲۰۵۷۸) حضرت معقل ٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی نائیلا کو گھوڑوں سے زیادہ کوئی چیزمحبوب نیتھی ، پھر کہنے لگے اے اللہ! معاف فر ما، یلکہ عورتیں ۔

( ٢.٥٧٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعُنِى ابْنَ مُرَّةَ أَبُو الْمُعَلَّى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ هَلُ اَنْعُلَمُ بَنُ يَسَارٍ فَلَا حَلَمُ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ هَلْ تَعُلَمُ يَا مَعْقِلُ أَنِّى سَفَكُتُ دَمًا قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَنِّى دَخَلْتُ فِى شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ مَا عَلِمْتُ قَالَ آجُلِسُونِى ثُمَّ قَالَ اسْمَعُ يَا عُبَيْدَ اللَّهِ حَتَّى الْحَدَّثَلَ شَيْءً لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ دَحَلَ فِى شَيْءٍ مِنْ آسُعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَمْ عَيْرَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَمْ عَيْرَ وَمَ الْقِيامَةِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْعَمْ عَيْرَ

(۲۰۵۷) حسن مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معقل بن بیار وٹائٹؤ بیار ہو گئے ، عبیداللہ بن زیادان کی بیار پری کے لئے آیا، اور کہنے لگا اے معقل ! کیا آپ سجھتے ہیں کہ میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ انہوں نے فر مایا بجھے معلوم نہیں ، ابن زیاد نے پوچھا کیا آپ یہ بچھتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے زخوں میں بچھ دخل اندازی کی ہے؟ انہوں نے فر مایا جھے معلوم نہیں ، مجھے اٹھا کر بٹھا و، پھر فر مایا اے عبیداللہ! بن ، ہیں تچھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیا سے صرف ایک دومر تبہیں سن ہے ، میں نے نبی علیا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض مسلمانوں کے زخوں میں دخل اندازی کرتا ہے تا کہ ان پر غالب آ جائے تو اللہ توالی پری ہے کہ قیامت کے دن الے جہنم کے بوٹے تھے ہیں بٹھا کے ، ابن ڈیاو نے پوچھا کہ کیا ہے حدیث نبی علیا ہوں ہے تو دئی ہے ؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک دومر شہبیں ۔

( ٢٠٥٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ وَعَتَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخَبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيُمِيُّ عَنُ آبِی عُثُمَانَ وَلَیْسَ بِالنَّهُدِیِّ عَنُ آبِیهِ عَنُ مَعْقِلِ بُنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُوْهَا عَلَی مَوْتَاکُمْ قَالَ عَلِیٌّ بُنُ إِسْحَاقَ فِی حَدِیثِهِ یَعْنِی یسْ [راحع: ٢٠٥٦]

# 

( • ۲۰۵۸ ) حضرت معقل شانفتا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا سورہ لین کو اینے مردوں پر برخ ھا کرو۔

( ٢٠٥٨) حَدَّثَنَا هَوُذَةً بُنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مَرِضَ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ مَرَضًا ثَقُلَ فِيهِ فَآتَاهُ ابْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِغْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اسْتُرُعِى رَغِيَّةً وَيَادٍ يَعُودُهُ فَقَالَ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ اسْتُرُعِى رَغِيَّةً فَلَمْ يُحِمُّهُمْ بِنَصِيحَةٍ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِائَةٍ عَامٍ قَالَ ابْنُ زِيَادٍ أَلَا كُنْتَ عَلَيْهِ لَمْ أَحَدَّثُكَ بِهِ [راحع: ٥٥٧].

(۲۰۵۸) حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معقل ٹاٹٹو بھار ہو گئے اور بھاری نے انہیں نڈھال کردیا، ابن زیادان کی عیادت کے لئے آیا تو انہوں نے بی علیا سے تی ہے کہ جو شخص کسی رعایا کا ذمہ بے ان کے لئے آیا تو انہوں نے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے نبی علیا سے تی مہک سوسال کے فاصلے ہے بھی ہے ، اور خیر خواہی سے ان کا احاطہ نہ کر ہے توہ جنت کی مہک سوسال کے فاصلے ہے بھی محسوس کی جاسکتی ہے، ابن زیاد نے کہا کہ آپ نے بیرحدیث اس سے پہلے کیوں نہ جھے سے بیان کی ؟ انہوں نے فرمایا اب بھی اگر میں تہمیں اس عہد سے بیندو کھی اور تھے سے مید عدیث بیان نہ کرتا۔

## حَدِيْثُ قَتَادَةً بْنِ مِلْحَانَ ثَالَٰتُهُ

### حضرت قناده بن ملحان رالفيُّهُ كي حديثين

( ٢٠٥٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بُنُ سِيرِينَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنُ الْبِيعِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنُ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِصِيَامِ لَيَالِى الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشُرَةَ وَٱرْبَعَ عَشْرَةَ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِصِيَامِ لَيَالِى الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَقَالَ هِى كَصَوْمِ الدَّهُو [راحع: ٥٥ ٢٥].

(۲۰۵۸۲) حضرت قادہ مُنْافِظ ہے مروی ہے کہ ٹی ملیا نے ہمیں ایام بیض لینی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز ہے ''جوکہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا تھم دیا ہے۔

( ٢٠٥٨٣) حَلَّاثَنَا عَارِمٌ حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَ أَبِي عَن آبِي الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ حِينَ حُضِرَ فَمَرَّ رَجُلٌ فِي ٱقْصَى الدَّارِ قَالَ فَٱبْصَرْتُهُ فِي وَجُهِ قَتَادَةً قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَأَنَّ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى وَجُهِهِ

(۲۰۵۸۳) ابوالعلاء بن عمير كہتے ہيں كه ميں اس وقت حضرت قاده بن ملحان را الله كے پاس موجود تھا جب ان كا نقال كا وقت قريب آيا، اس لمح كھرك آخرى كونے سے ايك آدى گذرا، ميں نے اسے حضرت قاده را الله كا كسامنے ديكھا، ميں حضرت قاده را الله كو جب بھى ديكھا تھا تو يوں محسوں ہوتا تھا جيسے ان كے چبر بروغن ملا ہوا ہو، دراصل نبي عليهان ان كے چبر بروغن ملا ہوا ہو، دراصل نبي عليهان ان كے چبر برا بنادست مبارك چيمرا تھا۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُونِينِ الْمِيدِ مِنْ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِي

( ٢٠٥٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهُرَيْمٌ أَبُو حَمْزَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۲۰۵۸۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے:

( ٢.٥٨٥) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى أَنَسُ بَنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ رَجُلِ مِنْ بَنِى قَيْسِ بَنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ أَوْ قَالَ الدَّهْرِ [راجع: ١٧٦٥٤].

(۲۰۵۸۵) حضرت قادہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلائے جمیں ایام بیض بعنی چاند کی تیرہ ، چودہ اور پیدرہ تاریخ کے روز ہے '' جو کہ ثواب میں بورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ٢.٥٨٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيُوِينَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ قَتَادَةَ بُنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ اللَّيَالِي الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ هُنَّ كَهَيْنَةِ الدَّهُو إراحع: ١٧٦٥٥.

(۲۰۵۸ ۲) حضرت قنادہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملائل نے ہمیں ایا م بیض یعنی جاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روز ہے ''جوکہ ثواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''رکھنے کا تھم دیا ہے۔

( ٢.٥٨٧) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنَ الْمِنْهَالِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

(۲۰۵۸۷) حضرت قادہ ڈھھٹو کے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں ایام بیض تینی چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ کے روزے ''جو کہ تواب میں پورے مہینے کے برابر ہیں''ر کھنے کا حکم دیا ہے۔

## حَدِيْثُ أَعُرَاٰبِي

## ا يك ديبها تى صحابى رغائظ كى روايت

( ٢.٥٨٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ قَالَ رَأَيْتُ فِي رِجُلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلًا مَخْصُوفَةً [راحع: ٢٠٣١٧].

(۲۰۵۸۸) ایک دیماتی صحابی اللاسے مروی ہے کہ میں نے نبی تالیو اے پاؤں میں پیوند لگے ہوئے جوتے دیکھے ہیں۔

## هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِلَّمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢.٥٨٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ حَدَّثَتِي مُجِيبَةُ عَجُوزٌ مِنْ بِاهِلَةَ عَنْ أَبِيهَا أَوْ وَمَنْ عَنْ عَمِّهَا قَالَ أَنَ الْبَاهِلِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ مَرَّةً فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَ الْبَاهِلِيُّ الَّذِى أَتَيْتُكَ عَامَ أَوَّلِ قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْتَنِى وَجِسُمُكَ وَلَوْنُكُ وَهَيْنَتُك حَسَنَةٌ فَمَا وَمَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَ الْبَاهِلِيُّ الَّذِى أَتَيْتُكَ عَامَ أَوَّلِ قَالَ فَإِنَّكَ أَتَيْتَنِى وَجِسُمُكَ وَلَوْنُكُ وَهَيْنَتُك حَسَنَةٌ فَمَا بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى فَقَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا أَفُطُونُ ثُ بَعْدُكَ إِلَّا لَيْلًا قَالَ مَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُعَدِّبَ نَفُسَكَ مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَدِّبَ نَفُسَكَ مَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُعَدِّبَ نَفُسَكَ مَنَ أَمَرَكَ أَنْ تُعَدِّبِ مَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُعَدِّبِ فَقَالَ فَصُمْ يَوْمًا مِنْ الشَّهْرِ قُلْتُ إِنِّى أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّى أُجِدُ أَنْ تَزِيدَنِى قَالَ فَيَوْمَيْنِ فِى الشَّهْرِ قَالَ وَالْمَرُ وَيَوْمَيْنِ فِى الشَّهْرِ قَالَ الشَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا أَنْ تَزِيدَنِى قَالَ فَيَوْمَيْنِ فِى الشَّهْرِ قَالَ وَالْمَ وَمَا السَّالِيْةِ فَمَا كَادَ قُلْتُ الشَّهُ وَالِّى أَجِدُ قُوَّةً وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَزِيدَنِى قَالَ فَيْمُ الْحُرُم وَأَفُولُو [قال الألبانى: ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٨). قال شعب، حسن لغيره دون قوله (لم يذكر شعيب المستشنى) وهذا اسناد ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٨). قال شعب، حسن لغيره دون قوله (لم يذكر شعيب المستشنى) وهذا اسناد ضعيف (ابو داود: ٢٤٢٨). قال

(۲۰۵۸۹) مجیبہ اپنے والد یا چیا سے نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی کام سے نبی طایشا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی عایشا نے پوچھاتم ہوکون؟ عرض کیا میں با بلی ہوں جو گذشتہ سال بھی آ ہے تھے تو تمہاراجسم، رنگت اور حالت بہت عمدہ سال بھی آ ہے تھے تو تمہاراجسم، رنگت اور حالت بہت عمدہ تھی، اور اب جو حالت میں و کھے رہا ہوں اس میں تمہیں کس چیز نے پہنچا یا؟ عرض کیا اللہ کی تم! آ پ کے پاس سے جانے کے بعد میں نے صرف رات ہی کے وقت افطار کیا ہے، نبی طایشا نے تین مرتبہ فرمایا تمہیں اپنے آپ کو مزا دینے کا کس نے تھم دیا ہے؟ ماوصبر لیخی رمضان کے روز سے رکھا کرو۔

میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر طاقت محسوں کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آپ اس میں پھاضا فہ کر دیں ، نبی مالینا نے فر مایا کہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر طاقت محسوں کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آپ اس میں پھاضا فہ کر دیں ، نبی مالینا نے فر مایا کہ ہر مہینے دوروزے رکھ لیا کرو، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر طاقت محسوں کرتا ہوں اور جا ہتا ہوں کہ آپ اس میں پھاضا فہ کر دیں ، نبی مالینا نے فر مایا کہ ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو، اور یہاں پہنچ کررک گئے ، میں نے پھروہ بی عرض کیا ، نبی مالینا نے فر مایا پھر اشہر حرم میں روزے رکھا کرو، اور افطار بھی کیا کرو۔



#### ثاني مسند البصريين

مجھی کھلانا شہرت اور دکھاوے کے لئے ہے۔

# حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ رُلَّيْنَهُ حضرت زمير بن عثان ثقفي رُلَيْنَهُ كي حديث

( ٢٠٥٩) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانَ النَّقَفِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَعُورَ مِنْ نَقِيفٍ قَالَ قَتَادَةً كَانَ يُقَالُ لَهُ مُعُرُوفٌ أَى يُنْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا يُقَالُ لَهُ زُهَيْنُ بُنُ عُشْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلِيمَةُ حَقَّ وَالْيَوْمُ التَّالِيمَ مُعُرُوفٌ وَالْيَوْمُ التَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ [قال ابو عمر النمرى: في اسناده (زهير) نظر وقال المحارى: ولايصح اسناده (زهير) قال الألباني: ضعيف (ابوداودن ٢٧٤) [سياتي في مسند بريدة ٢٥٩٩] وقال المحارى: ولايصح اسناده (زهير) قال الألباني: ضعيف (ابوداودن ٢٧٤) [سياتي في مسند بريدة ٢٥٩٩] وقال المحارى: ولايصح اسناده وزهير) قال الألباني: ضعيف (ابوداودن ٢٠٥٩) [سياتي في مسند بريدة ٢٥٩٩] كان مُن مِينَةُ كُمِّ بَيْل كُرقي عَنْ مُعْرُوفٌ وَالْيَوْمُ التَّالِيمُ مُعْرَوفُ وَالْيَوْمُ التَّالِيمِ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# حَدِيثُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَدِ بَنِي كَعْبِ ثَالَتْنَ حَدِيثُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَدِ بَنِي كَعْبِ ثَالَتَنَ حَرِيثِينَ حَرِيثِينَ

( ٢٠٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لِي هَلُ لَكَ فِي الَّذِي حَدَّثَنِيهِ قَالَ فَدَلَّنِي عَلَيْهِ فَاتَيْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ لِجَارٍ لِي أُحِذَتُ فَوَافَقُتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ لِجَارٍ لِي أُحِذَتُ فَوَافَقُتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي إِبِلِ لِجَارٍ لِي أُحِذَتُ فَوَافَقُتُهُ وَهُو يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ ادْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُهُ مِنْ طَعَامٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونُ عَنْ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطُرَ الصَّلَاقِ وَعَنْ الْحُبْلَى وَالْمَوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَالَيْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونُ الْمُدُونِ عَقَالَ كَانَ يَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَلَقُولُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُونُ الْمُونُ الْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُونُ الْمُعْتَى وَلَى عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُ الْمُونُ الْمُعَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَكُونُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَا



(۲۰۵۹۲) حفرت انس بن ما لک رفائظ ''جو بن عبدالله بن کعب میں سے تھے' کہتے ہیں کہ نبی علیا کے گھڑ سواروں نے ہم پر شب خون مارا، میں نبی علیا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نبی علیا ناشتہ فر مار ہے تھے، نبی علیا نے فرمایا آواور کھاؤ، میں شبہیں روز سے متعلق بتا تا ہوں، الله تعالیٰ نے مسافر سے نبی علیہ کہ میں روز سے ہوں، الله تعالیٰ نے مسافر سے نصف نماز اور مسافر، حاملہ عورت اور دود در پلانے والی عورت سے روزہ معاف فرمادیا ہے، بخدا! نبی علیا نے یہ دونوں با تیں یا ان میں سے ایک بات کہی تھی ، بائے افسوس! میں نے نبی علیہ کا کھانا کیوں نہ کھایا؟

( 7.097) حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا آبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشْيُرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَدُ بَنِي كَعْبِ
أَخُو بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ أَغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَفَّتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاكُو الْحَدِيثَ (راحع: ٢٥ مَ ١) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاكُو الْحَدِيثَ (راحع: ٢٥ مَ ١) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاذَكُو الْحَدِيثَ (راحع: ٢٥ مَ ١) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاكُوا الْحَدِيثَ (راحع: ٢٥ مَ ١) اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَالْهُ مِنْ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَالْتُهُيْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ فَقَالَ لِى ادْنُ فَكُلُ فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ فَلَاكُولُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ فَالْتُطُلُقُتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْكُولُ الْعَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَيْلِي اللْعَلِيْمُ اللَّهُ وَالْعُولُولُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلِ اللّهِ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَقِ الْعُلْمُ الْعَلَيْلِي اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## حَدِيثُ أُبِي بْنِ مَالِكِ طَالْتُو

### حضرت ابی بن ما لک ڈلاٹنڈ کی حدیث

( ٢.٥٩٤) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أُخْبَرَنِي قَتَادَةُ وَبَهُزٌ قَالَ وَحَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ آدُرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَٱبْعَدَهُ اللَّهُ وَٱسْحَقَةُ [راجع: ١٩٢٣٦].

(۲۰۵۹۳) حضرت ابی بن ما لک نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَیْمِ نے ارشاد فر مایا جو محض اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑا۔

## حَلِيثُ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ مَالِيْنَ

### بنوفز احسكاليك آدي كي حديث

( 7.090) حَلَّاتُنَا حَجَّاجٌ حَلَّاتُنِي شُعْبَةٌ عَنَ قَتَادَةً عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْمِنْهَالِ بُنِ سَلَمَةً الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَمِّدِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِٱسْلَمَ صُومُوا الْيُومَ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَكُلْنَا قَالَ صُومُوا بَقِيَّةٌ يَوْمِكُمْ يَعْنِي يَوْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِٱسْلَمَ صُومُوا الْيُومَ فَقَالُوا إِنَّا قَدْ أَكُلْنَا قَالَ صُومُوا بَقِيَّةٌ يَوْمِكُمْ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِقَالَ ابن القيم: ((قال ابن الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء)). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: عيش (۲٤٤٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. النظر: ٥ ، ٢٣٥٧، ٢٣٥٥).

## هي مُنالًا اَمْرَانَ بل يُسِيدُ مَرْمُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ١١٩ ﴿ اللَّهِ مُنالًا البَصَرِيِّينَ ﴾

(۲۰۵۹۵) ابوالمنہال خزاعی میں ایک چیا نے بھی سے قبل کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے دس محرم کے دن قبیلہ اسلم کے لوگوں سے فرمایا آج کے دن کاروز ہر کھو، وہ کہنے لگے کہ ہم تو کھا پی چکے ہیں، نبی علیہ نے فرمایا بقید دن کچھ نہ کھانا بینا۔

## حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ اللَّهُ اللَّهُ

### حضرت ما لك بن حارث طالفيز كي حديث

( 7.097) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُعْفَو حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ مَالِكٌ أَوْ ابْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا مُسُلِمٍ ضَمَّ يَتِيمًّا بَيْنَ أَبُويُنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَأَيُّمَا مُسُلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ رَجُلًا مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ آذُرِكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [راحع: ١٩٢٣٤] مُسُلِمًا كَانَتُ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ وَمَنْ آذُرِكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ [راحع: ١٩٢٣٤]

(٢٠٥٩٢) حفرت ما لک بن حارث نگائنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منگائی آگا کو انہوں نے بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی بیٹیم بیچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد سے مستنفی نہیں ہوجاتا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹی طور پر جنت واجب ہوتی ہے، جو شخص کسی مسلمان آ دمی کو آزاد کرتا ہے، وہ جہنم سے اس کی آزاد کی کا سبب بن جاتا ہے، اور آزاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضو جہنم سے آزاد ہوجاتا ہے، اور چوجہنم میں داخل ہوجائے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑا۔

(۲۰۵۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌ بُنُ زَيْدٍ آخْبَرَنَا عَنْ زُرَارَةَ بْنِ آوْفَى عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمُ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ آبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ آبُويْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتُ الْبَتَةَ الْبَتَةَ الْبَتَةَ وَمَنْ آغَتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْوَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ الْحَدِو المَالِمَ الْمَالِمُ اللَّهُ وَمَنْ آغَتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْوَى بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ الْحَدِو المَالِمَ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ الْعَدَى الْمَالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْ الْمَالِ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا مُولِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا مُعَلَى الْمُولِ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَمُ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَكُ عَلَيْكُ وَلَولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِيلًا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَعُلَى اللَّهُ وَلَا لَمُ كَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِي اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلَى اللَّهُ وَلَا لَا مُعْلِقُولُ لَا مِلْ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْ عُلْمُ وَلَا لَا مُعْلِي اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَى مُعْلِقًا لَا وَاللَّهُ مُلِقًا لَلْهُ مُنَا اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَا عُلَالِكُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللْفُولُ لَا مُعْلَى اللللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللْفُلُولُ الْمُعُولُولُ اللْفُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِي اللْفُلُ



## حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةً ثَالِيْهُ

### حضرت عمروبن سلمه والثنيؤ كي حديثين

( ٢٠٥٩٨) حَدَّثَنِى آبِى سَنَةَ ثَمَانِ وَعِشُرِينَ وَمِنَتَيْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ حَبِيبِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ سَلِمَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُمُ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ أَكُثَرُ كُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخُدًّا لِلْقُرْآنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ الْقَوْمِ جَمَعَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَعَلَى شَمْلَةٌ لِى قَالَ فَمَا شَهِدُتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَأُصَلِّى عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا إِقَالَ الأَلْبَانِي: صحيح دود ((عن ابيه)) (ابو داود: ٧٨٧)].

(۲۰۵۹۸) حضرت عمرو بن سلمہ نگاٹئا ہے مروی ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک وفد نبی علیگا کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ان کا والیسی کا ارادہ ہوا تو وہ کینے لگے یا رسول اللہ! ہماری امامت کون کرائے گا؟ نبی علیگانے فرمایاتم میں سے جے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو، اس وفت کسی کواتنا قرآن یا دندتھا جتنا مجھے یا دتھا، چنانچہ انہوں نے مجھے نوعمر ہونے کے باوجود آگر دیا، میں جس وقت ان کی امامت کرتا تھا تو میرے او پرایک جا در ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں قبیلۂ جرم کے جس مجمعے میں بھی موجود رہا، ان کی امامت میں نے ہی کی اور اب تک ان کی نماز جنازہ بھی میں ہی پڑھار باہوں۔

( ٢٠٥٩٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخُبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً قَالَ كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ فَكَانَ الرُّكُبَانُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً النَّاسُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذُنُو مِنْهُمْ فَأَسْمَعُ حَتَّى حَفِظْتُ قُرْآنًا وَكَانَ النَّاسُ يَسْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَعْتَ مَكَّةً فَلَمَّا فَيْحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَ وَإِنْدُ بَنِي فَلَانِ وَجِنْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ فَانُطَلَقَ أَبِى بِإِسْلَامٍ قَوْمِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمُوا أَكْثَرَكُمْ قُرُآنًا قَالَ فَنَظَرُوا وَأَنَا لَعَلَى حِوَاءٍ عَظِيمٍ فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكُثَرَ قُرْآنًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمُونِى وَأَنَا غُلَامٌ فَصَلَيْتُ بِهِمْ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدُتُ قَلَصَتْ فَنَلُو عَوْرَتِى فَلَا اللهُ فَرَعِيهِ فَلَا اللهُ فَيَعَالِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَلْمُونِى وَأَنَا غُلَامٌ فَصَلَيْتُ بِهِمْ وَعَلَى بُرُدَةٌ وَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدُتُ قَلَصَتْ فَنَلْدُو عَوْرَتِي فَلَا اللهُ فَرَعَ بِهِ فَرَلِي فَلَونَ عَلَى اللهُ فَيَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَلْمُونِى وَأَنَا غُلَامٌ فَصَلَيْتُ بِهِمْ وَعَلَى بُهُمْ قَالَ فَقَطَعُوا لِى قَمِيصًا فَذَكُوا أَنَّهُ فَرِعَ بِهِ فَرَحًا فِي فَلَى اللهُ فَتَعْمُوا لِى قَمِيصًا فَذَكُوا أَنَّهُ فَرِعَ بِهِ فَرَحًا فَلَلُ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُو

(۲۰۵۹۹) حضرت عمرو بن سلمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، جب لوگ نبی طینا کے پاس سے واپس آتے تو ہمارے یہاں سے ہوکر گذرتے تھے، میں ان کے قریب جاتا اوران کی باتیں سنتا، یہاں تک کہ میں نے قرآن کا پجھے حصہ بھی یاد کرلیا، لوگ فتح کمہ کا انظار کررہے تھے، تا کہ اسلام قبول کریں، چنانچہ جب مکہ کرمہ فتح ہو گیا تو لوگ نبی طینا کے پاس آنے لگے، وہ کہتے تھے کہ یارسول اللہ! میں فلاں قبیلے کا نمائندہ ہوں، اوران کے قبولِ اسلام کا پیغام لے کرآیا ہوں۔

# الما اَمْدُن فَيْل بِيدِ مِنْ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ

میرے والدصاحب بھی اپنی قوم کے اسلام کا پیغام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، وہ واپس آنے گئے تو نبی نالیا نے فرمایا امامت کے لئے اس خص کو آگے کرنا جوسب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، میں اس وقت قریب تریب بہت سے گھروں کے محلے میں رہتا تھا، لوگوں نے فور کیا تو انہیں مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا کوئی آدی نیال سکا، چنا تجے انہوں کے فور میں انہیں نماز پڑھانے لگا، میرے جسم پرایک چا در ہوتی تھی، میں جب رکوع یا سجد سے میں جاتا تو وہ چھوٹی پڑجاتی اور میر استرکھل جاتا ، بیدد کھے کرایک بوڑھی خاتون لوگوں سے کہنے گئی کہ اپنے امام صاحب کا ستر تو چھیا کہ ، چنا نچہ لوگوں نے میرے لیے ایک قیص تیار کردی ، جسے یا کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ أَخْبَرَنِي عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ قَالَ كَانَتُ تَأْتِينَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَقْرِئُهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالِهُمْ فَيُحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَدِّثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْصَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَدِّنُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَدِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَدِّهُ وَيْعَالِمُ لَيَوْ مُنْكُونَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالِهُ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُولُونَ أَنَّ وَسُلَولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَالِمُ لَيْوَالِ لَيُونُ مُنْ فَيْعَلِيْ وَاللَّهُ مَلْكُولُونَ أَنَّا لَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ لِيَوْمُ مُنْ فَالْ لِيَوْلُولُولُهُ وَلَا لَا لِيُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا لَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْ

(۲۰۷۰) حضرت عمر و بن سلمہ والنظ کہتے ہیں کہ نبی ملیٹا کی طرف ہے ہمارے پاس پھے سوار آتے تھے، ہم ان سے قر آن پڑھتے تھے، وہ ہم سے بیرحدیث بیان کرتے تھے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فریایاتم میں سے جوشخص زیادہ قر آن جانتا ہو،اسے تمہاری امامت کرنی جاہئے۔

# حَدِيْثُ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بْنِ هَوْ ذَةَ رَّالِّيْهُ حضرت عداء بن خالد بن ہوذہ رَّالِتُهُوْ کی حدیثیں

( ٢٠٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثِنِي الْعَدَّاءُ بُنُ خَالِدِ بُنِ هَوْذَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ

(۲۰ ۱۰۱) حضرت عداء بن خالد ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹی کو یوم عرفہ کے موقع پراپنے اونٹ پر دونو ل رکا بول میں کھڑے ہو کر خطید دیتے ہوئے دیکھاہے۔

(٢.٦.٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا شَيْحٌ كِيرٌ مِنْ بَنِي عُقَيْلِ يُقَالُ لَهُ عَبُدُ الْمَجِيدِ
الْعُقَيْلِيُّ قَالَ الْطَلَقْنَا حُجَّاجًا لِيَالِي حَرَّجَ يَزِيدُ بُنُ الْمُهَلَّبِ وَقَدُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَاءً بِالْعَالِيَةِ يُقَالُ لَهُ الرُّجَيْجُ
فَلَمَّا قَطَيْنَا مَنَاسِكُنَا جِئْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الزُّجَيْجَ فَأَنَخْنَا رَوَاجِلْنَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى بِشُو عَلَيْهِ آشَيَا خُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بَيْنَهُ قَالُوا نَعُمْ صَحِبَهُ مُخْطَبُونَ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ قُلْنَا هَذَا الَّذِي صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ بَيْنَهُ قَالُوا نَعُمْ صَحِبَهُ وَهَذَاكَ بَيْنَهُ فَانُولَ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ
وَهَذَاكَ بَيْنَهُ فَانُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ فَسَلَّمْنَا قَالَ قَاذِنَ لَنَا فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ مُضْطَجِعٌ يُقَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ وَهَذَاكَ بَيْنَةُ وَلَا أَنْكَ الْبُيْتَ فَسَلَّمْنَا قَالَ قَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَاءُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لَهُ الْعَدَّاءُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَهُ اللَّهُ الْعَدَاءُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الْعَدَّاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعُمْ وَلُولًا آنَّهُ اللَّيْلُولُ

هي مُنالِمُ اَخْرِينَ لِيَدِيدُ مَتْرُمُ الْمُحَالِينِينَ اللهِ مَتْرُمُ الْمِعَالِينِينَ اللَّهِ مَتْرُمُ البَصَرِيِّينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

لَاقُرَأَتُكُمْ كِتَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى قَالَ فَمَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا مِنْ أَهُلِ الْبَصَرَةِ قَالَ مَرْحَبًا بِكُمْ مَا فَعَلَ يَزِيدُ بُنُ الْمُهَلَّبِ قُلْنَا هُوَ هُنَاكَ يَدْعُو إِلَى كِتَابِ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِلَى سُنَّةِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِيمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ قِالَ قُلْتُ أَيًّا نَتَبِعُ هَوُلَاءِ أَوْ هَوُلَاءٍ يَعْنِى أَهْلَ الشّامِ أَوْ يَزِيدَ وَسَلّمَ قَالَ الشّامِ أَوْ يَزِيدَ قَالَ إِنْ تَقْعُدُوا تُفْلِحُوا وَتَرْشُدُوا إِنْ تَقْعُدُوا تَفْلِحُوا وَتَرْشُدُوا إِنْ تَقْعُدُوا تَفْلِحُوا وَتَرْشُدُوا أَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُو قَائِمٌ فِى الرِّكَابَيْنِ يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَهُو قَائِمٌ فِى الرِّكَابَيْنِ يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيْ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُو قَائِمٌ فِى الرِّكَابَيْنِ يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيْ يَوْمِ كُمْ هَذَا قَالُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ فَقَالَ أَلا إِنَّ عَلْمَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَقَالَ أَلا إِنَّ عَلْمَ عَلَى فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَا عَلَى فَقَالَ أَلَا إِنَّ عَلَى فَقَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مُ عَلَى فَقَالَ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ أَلَا لَيْ يَوْمِ تَلْقُونَ رَبَّكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى فَيْ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَاعَالًى اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّامَاءِ وَاعَالًى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّامَ عَلَى السَّمَا عَلَى السَّامَ عَلَى السَّامُ عَلَى السَّامُ اللللّهُ عَلَى السَّامُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَّامُ الللهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ عَلَى السَامُ الللّ

(۲۰۲۰۲) عبدالمجید عقیلی بیشتہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس زمانے میں جج کے لئے روانہ ہوئے جب یزید بن مہلب نے خروج کیا ہواتھا، ہمیں بتایا گیاتھا کہ' عالیہ' میں' 'رجیح'' نامی پانی کا کنواں موجود ہے، جب ہم مناسک جج سے فارغ ہوئے تو''رجیح'' پہنچ کراپی سوار یوں کو بٹھا دیا، پھرخود کنویں کے پاس پہنچہ، وہاں چھے خضاب لگائے ہوئے معمرا فراد بیٹھے با تیں کررہے تھے، ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں نبی مالیتا کے ایک صحافی رہتے ہیں، ان کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ایک صحافی ٹھاٹھ یہاں رہتے ہیں جن کا گھروہ ہے۔

ہم چلتے ہوئے ان کے گھر پنچے اور باہر کھڑے ہو کرسلام کیا ، انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی ، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے آدمی لیٹے ہوئے ہیں جنہیں عداء بن خالد کلانی کہا جاتا تھا ، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی ملیلیا کی ہمنٹینی پائی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ خط بھی پڑھوا تا جو نبی ملیلیا نے مجھے کھھا تھا۔

پھرہم سے پوچھا کہ آم کون لوگ ہو؟ ہم نے بتایا کہ اہل بھرہ ٹیں سے ہیں، انہوں نے ہمیں ''مرحبا'' کہا اور پوچھا کہ
یزید بن مہلب کا کیا بنا؟ ہم نے کہا کہ وہ وہاں کتاب اللہ اور ٹی ملیقا کی سنت کی دھوت و ر رہا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یزید
بن مہلب موجودہ حکمران کی نسبت کیسا ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ ہم کس کی پیروی کریں، اہل شام کی یایزید بن مہلب کی؟ انہوں
نے تین مرتبہ فر مایا اگرتم خاموثی سے بیٹے رہوتو کا میاب ہو جاؤ گے، میں نے عرفہ کے دن نبی ملیقا کو اپنے اونٹ کی دونوں
رکابوں پر کھڑے ہوئے ویکھا ہے، نبی ملیقا بلند آ واز سے فر مار ہے تھا ہے لوگو! آج کا دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی ملیقا نے بوچھا آج کا مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر

## مناله المراضل المناسقين ال

جانة بين، نبى عليلان بوچهاميشركون سام؟ لوگوں نے كہا كەللداوراس كے رسول بى بہتر جانة بين، نبى عليلان فرمايا آج كادن بھى حرمت والا ہے، مہينة بھى حرمت والا ہے اور بيشر بھى حرمت والا ہے، يا در كھو! تبہارى جان اور مال ايك دوسرے كے لئے اسى طرح حرمت والے بين جيسے آج كے دن كى اس مبينے اور اس شير ميں حرمت ہے، يہاں تك كرتم اپنے رب سے آ ملو، وہتم ہے تبہارے اعمال كے متعلق سوال كرے گا، پھرنبى عليلانے آسان كى طرف ہا تھ اٹھا كرئى مرتبہ فرما يا اے اللہ! توگواہ رہ۔

### وَمِنْ حَدِيثِ أَخْمَرَ اللَّهُ

### حفرت احمر وثالثة حديث

(٢٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيلَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ (راحع ١٩٢٢ ١ عَالَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيلَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ (راحع ١٩٢٢ ١ ١ ١ ١٩٢٢) فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيلَيْهِ عَنْ جَنْبِيهِ إِذَا سَجَدَ (راحع ٢٠٢٠٣) حضرت احرين جزء اللَّهُ عَلَيْهِ حروى ہے كه نبى طيف جب حدے ميں جاتے تو جميں نبى طيف پراس وقت ترس آتا تھا كيونكه آپ سَائِقَ اللهِ اللهِ عَلى سِيمِد اكرنے ميں بہت مشقت الله الله عند شحد۔

(٢.٦.٦ مَ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بُنُ رَاشِدٍ حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ حَلَّاثِينِي أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا لَنَاْوِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِى بِيَكَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [راحم: ١٩٢٢].

(۲۰ ۲۰۳ م) حضرت احمر بن جزء رُلُطُونُ سے مروی ہے کہ بی ملیٹیا جب سجدے میں جاتے تو ہمیں نبی ملیٹیا پراس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ مَنْ الْقَیْرَا بی کہنیوں کواینے پہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

## وَمِنْ حَدِيثِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ فَاللَّهُ

## حضرت صحارعبدي والنيئة كي حديثين

(٢.٦.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ يَسَارٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ صُحَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ الْتَبِدُ فِيهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا الْعَبْدِيِّ وَالْتَبِدُ فِيهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا الْعَبْدِيِّ وَالْتَبِدُ فِيهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا الْعَبْدِيِّ وَالْتَبِدُ فِيهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا اللهِ إِلَى مَرْجُلٌ مِسْقَامٌ فَأَذَنْ لِي فِي جَرِيرَةٍ النَّبِدُ فِيهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا إِلَى اللهِ إِلَى مَنْ عَبْدِ السَّعْطِيلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَادٍ اللهِ إِنْ مُنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ مُنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ عَلْمَا اللّهِ إِنْ مُنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ مُنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ مُنْ عَبْدِيرَةِ إِنْ اللّهِ إِنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ عَبْدِيرَةِ إِنْ اللّهِ إِنْ عَبْدِ اللّهِ إِنْ عَبْدُ اللّهُ إِنْ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ مُنْ عَنْ اللّهِ إِنْ عَبْدِ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ عَنْ عَبْدِ اللّهُ اللّهُ إِنْ مُنْ اللّهُ إِنْ عَنْ اللّهُ إِنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنْ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(۲۰۲۰۳) حضرت صحار عبدی والنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا سے درخواست کی کہ میں بیار آ دمی ہوں، مجھے ملکے میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دیں، چنانچہ نبی علیا نے مجھے اجازت دے دی۔

(٢٠٦٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْقَلَاءِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ صُحَارٍ

مُنالًا أَخْرِينَ لِيَدِيدُ مَوْم اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِي مِنْ اللَّهِ مَلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ

الْعَبْدِیِّ عَنُ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّی یُخسف بِقَائِلَ حَتَّی یُقَالَ مَنْ بَقِی مِنْ بَنِی فُلانِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یَعْنِی الْعَرَبَ لِأَنَّ الْعَجَمَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَی قُرَاهَا [راجع:١٦٠٥] حَتَّی یُقَالَ مَنْ بَقِی مِنْ بَنِی فُلانِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ یَعْنِی الْعَرَبَ لِأَنَّ الْعَجَمَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَی قُرَاهَا [راجع:١٥٠] حضرت صحارعبدی الله التحصر وی ہے کہ میں نے بی طیا کو پہر ماتے ہوئے ساہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پھوبائل کو زمین میں دھنسانہ دیا جائے ، اور لوگ ہو چھنے گیس کہ فلاں قبیلے میں سے کتنے لوگ باقی نیج؟ میں نے جب نی طیا کو قبائل کا ذکر کرتے ہوئے ساتو میں تجھ گیا کہ اس سے مرادا ہل عرب ہیں ، کیونکہ مجمیوں کو ان کے شہروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

# حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍ و ۚ الْمُوزِنِيِّ رَالُهُوُ حضرت را فع بن عمر ومزنی رِالنَّهُ کی حدیثیں

(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ عَمْرُو الْمُرَزِيِّيُّ الْمُوسِيقِ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الْمُورِيُّ وَالشَّجَرَةُ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُوةُ وَالشَّجَرَةُ مِنْ الْمُوسِيقِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُورَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنْ الْمُوسِيقِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُورَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنَا وَصِيفٌ يَقُولُ الْعَجُورَةُ وَالشَّجَرَةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمَعْمِي وَالْمَعِيلِ عَلَيْهُ وَالْمُسْتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ سَلِيْمِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَيْمَ وَالْمُ الْمُعْمِي وَالْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِنِي عَلَى الْعَلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِيفُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُوالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

(۲۰۲۰) حضرت رافع بن عمرو ٹاٹنٹاسے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو پیفر ماتے ہوئے سناتھا کہ عجو ہ تھجوراور درخت جنت ہے آئے ہیں۔

فائده: بعض روایات میں درخت کی بجائے صحرۃ بیت المقدس کا تذکرہ مجمی آیا ہے۔

(٢٠٦٠٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو النَّصْرِ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يَخُو أَبِى ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُعُودُونَ فِيهِ شَرُّ الْحَلُقِ يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ شَرُّ الْحَلُقِ يَجُودُ وَالْحَاكِمِ (٤٤٤٤/٣). [انظر: ٢٠٩١٣،٢٠٦١].

(۲۰۹۰۷) حفرت ابوذر رہ النظامے مروی ہے کہ نبی علیائے ارشاد فر مایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی بھی آتے گ جوقر آن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے بیچنہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، پھروہ دین میں بھی واپس نہ آئیں گے، وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔

( ٢٠٦٠٨ ) قَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعًا قَالَ بَهُزٌ أَخَا الْحَكَمِ بُنِ عَمْرٍ و فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [كسابقه]. [انظر: ٢٠٦١٣، ٢٠٦١٣].

هُ مُنْ لِمَا اَمْرُنِي بُل مِينَةِ مِرْمُ كُولِ اللَّهِ مِنْ الْبِصَرِيَّينَ الْمُعَالِّي الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالِّي الْمِعَالِيَّ الْمُعَالِّي الْمِعَالِيِّينَ اللَّهِ مُنْ الْمُعَالِّي اللَّهِ مُنْ الْمُعَالِّي اللَّهِ مُنْ الْمُعَالِّي اللَّهِ مُنْ الْمُعَالِّي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلَّةِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّا

(۲۰ ۲۰۸) ابن صامت کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت رافع رفائظ سے ملا اوران سے بیاحدیث بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ بیہ حدیث میں نے بھی نبی طالِقا سے بنی ہے۔

(٢٠٦.٩) حَدَّثَنَا مُعُتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ عَمْ أَبِيهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ يَقُالَ كُنتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخُلًا لِلْأَنْصَارِ فَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلَامٌ لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قَالَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ فَلَا يَرْمِي نَخُلُنا فَأَتِي بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا غُلامٌ لِمَ تَرْمِي النَّخُلَ قَالَ قُلْتُ آكُلُ قَالَ فَلَا تَرْمِ النَّخُلَ وَكُلُ مَا يَشْقُطُ فِي آسَافِلِهَا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ آشْبِعُ بَطُنَهُ [صححه الحاكم (٢٢٢٢). ترم النَّهُ مَا اللَّهُمَّ آشْبِعُ بَطُنَهُ [صححه الحاكم (٢٢٢٢). قال اللَّهُمَّ آشْبِعُ بَطُنَهُ [صححه الحاكم (٢٢٢٢). قال اللَّهُمَّ آشْبِعُ بَطُنَهُ وصحيف وهذا اسناد ضعيف].

(۲۰۲۰) حضرت رافع رفاتی ہے مروی ہے کہ میں اور ایک لڑکا انصار کے ایک باغ میں درختوں پر پھر مارتے تھے، باغ کا مالک نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو ہمارے درختوں پر پھر مارتا ہے، پھر جھے نبی علیقا کے سامنے پیش کیا گیا، نبی علیقا نے بوچھا اے لڑکے اتم درختوں پر پھر کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کیا پھل کھانے کے لئے، نبی علیقائے فرمایا درختوں پر پھر نبر مارا کرو، جو یئے پھل گرے ہوئے ہوں، انہیں کھالیا کرو، پھر میرے سر پر ہاتھ پھر کرفر مایا اے اللہ!اس کا پیپ بھر دے۔

( ٢٠٦١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ بُنُ عَمْرِو الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سُلَيْمٍ الْمُزَنِیُّ عَنْ رَافِعِ بُنِ عَمْرِو الْمُزَنِیِّ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجُوَةُ وَالصَّخْرَةُ أَوْ قَالَ الْعَجُوةُ وَالشَّجَرَةُ فِي الْجَنَّةِ شَكَّ الْمُشْمَعِلُّ [راحع: ٢٠٦٠]

(۲۰ ۲۰) حفرت رافع بن عمر و دلائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینا کو بیفر ماتے ہوئے ساتھا کہ مجوہ تھجوراور درخت یا صحرہ کہ بیت المقدس جنت سے آئے ہیں۔ بیت المقدس جنت سے آئے ہیں۔

(٢.٦١١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مَهْدِئِ حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجْوَةُ وَالصَّخْرَةُ مِنْ الْجَنَّةِ [راجع: ٢٠٦٠].

(۲۰۷۱) حضرت رافع بن عمر و فالتناسيم روى ہے كہ ميں جس وقت خدمت گذارى كى عمر ميں تقا، ميں نے نبی عليا كوييفر مات ہوئے ساتھا كہ عجوہ مجبور ياصحر ، بيت المقدس جنت ہے آئے ميں۔

(٢٠٦١٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدِى مِنْ أُمَّتِى قَوْمًا يَقُرَّوُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ حَلَاقِيمَهُمْ يَخُرُجُونَ مِنْ اللَّذِينِ كَمَّا يَخُرُجُ السَّهُمُ مِنُ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ [راحع: ٢٠٦٠)

هي مُنلاً احَدُرُن بل بِيدِ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ الما ليصويِّينَ ليه

(۲۰ ۱۱۲) حضرت ابوذر نگائٹا سے مروی ہے کہ نبی طیاآنے ارشاد فر مایا میرے بعد میری امت میں ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو قرآن قو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا، وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے، پھروہ دین میں بھی واپس نہ آئیں گے، وہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے۔

( ٢٠٦١٢ ) قَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعًا فَحَدَّثَتُهُ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢٠٦٠٨].

(۲۰۷۱۳) ابن صامت کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت رافع ڈٹاٹٹا ہے ملا اور ان سے بید حدیث بیان کی تو انہوں نے فر مایا کہ بیہ حدیث میں نے بھی نبی ملیٹا سے سن ہے۔

## 

( ٢٠٦١٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا كَهْمَسٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ قَالَ مِحْجَنُ بُنُ الْآدُرَعِ بَعَثَنِى نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرَضَ لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَقَالَ وَيُلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهُدُ كَايَنِعِ مَا تَكُونُ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللّهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ عَافِيةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا اللّهِ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ عَافِيةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا يَدُخُلُهَا اللّهُ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ عَافِيةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا يَعْفِيهُ اللّهُ مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَهَا قَالَ ثَاقِيهُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلَا يَكُلُ نَفْتٍ مِنْهَا مَلَكُ مُصَلِّتًا قَالَ ثُمَّ الْفَيْدِ وَالسِّبَاعُ قَالَ وَلا يَعْفَى الْمَدِينَةِ مَا تَكُونُ قَالَ اللّهُ مِنْ يَأْكُلُ مُصَلِّتًا قَالَ ثُمَّ الْمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ هَذَا فُلَانٌ وَهَذَا مِنْ آخُسُنِ آهُلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللّهُ مَلْكُ مُ مُرَّتَيْنِ أَوْ فَلَا الْمُدِينَةِ صَلَاةً قَالَ لَا تُسْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاثًا إِنَّكُمْ أُمَّةٌ أُرِيدَ بِكُمْ الْيُسُرُ الْمُدِينَةِ آوُ قَالَ الْمُدِينَةِ صَلَاةً قَالَ لَا تُسْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ فَلَاثًا إِنَّكُمْ أُمَّةً أُرِيدَ بِكُمْ الْيُسُرُ

(۲۰ ۱۱۴) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ڈاٹٹو مجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت مجن رڈاٹٹو کا گذر ہوا، سکبہ ڈاٹٹو نماز پڑھ رہے تھے، حضرت بریدہ ڈاٹٹو '' جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت مجن رڈاٹٹو سے کہنے لگے کہ جس طرح بینماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی طبیقانے میراہاتھ بگڑا اوراحد بہاڑ پر چڑھ گئے، پھرمد بینم منورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے والے چلے جائیں گے، پھرمد بینم نورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڑ کر یہاں رہنے والے چلے جائیں گے، پھر دجال یہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پرایک سلح فرشتہ بہرہ دے رہا ہوگا، البذا وجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر نبی طبیقہ میرا ہاتھ بھڑے کے جائیں ہو گئے، وہاں ایک آ دی میں داخل نہیں ہو سکے گا، پھر نبی طبیقہ میرا ہاتھ بھڑے کے جسے پوچھا یہ کون ہے؛ میں نے اس کی تعریف کی تو نبی طبیقہ نے فر مایا آ ہت ہو بولو، اسے مت سناؤ، نماز پڑھ رہا تھا، نبی طبیقا، نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ بی میں نے اس کی تعریف کی تو نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ اسے میں نے اس کی تعریف کی تو نبی طبیقہ نبی طبیقہ نبی طبیقہ کی تو نبی طبیقہ نبی طبیقہ کی تو نبی طبیقہ نبی طبیقہ کی تو نبی کی کو تو نبی طبیقہ کی تو نبی کی تو نبی طبیقہ کی تو نبی طبیقہ کی تو نبی کی تو نبی کی تو نبی کی تو نبی کو تو نبی کی کو تو نبی کی تو نبی کی تو نبی کی تو نبی کی کو تو نبی کی کو تو نبی

## هُ مُنْ لِلْمُ الْمُؤْنِينَ بِلِ مِينِدِ مِنْ الْمِكِينِينَ الْمُؤْنِينَ بِلِي مُنْ الْمِكُونِينِ اللَّهِ مِنْ المُنكِدُ المُنكِونِينَ اللَّهِ مُنْ المُنكِدُ المُناسِلِي المُنامِ المُنكِدُ المُن المُنامِ المُن المُن المُنتِدُ المُن المُن المُن المُن المُن

ورندتم اسے ہلاک کردو گے، پھراپنی کسی زوجہ محتر مدے حجرے کے قریب پینچ کرمیرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دومرتبہ فرمایا تنہاراسب سے بہترین دین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

( ٢٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنُ أَبِي بِشُوٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنُ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنُ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنُ أَسُلَمَ فَلَاكَرَ نَحُوهُ [راحع: ١٩١٨٥]

(۲۰۷۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشُرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِى رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِحْجَنٍ قَالَ عَفَّانُ وَهُوَ ابْنُ الْأَدْرَعِ

(۲۰ ۲۱۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٦١) قَالَ وَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنَ الْجُرِيْرِيِّ عَنُ عَبُدُ اللّهِ بُن شَقِيقٍ عَنُ مِحْجَنِ بُنِ الْأَدُرَعِ قَالَ قَالَ رَجَاءٌ أَقَبُلُتُ مَعْ مِحْجَنِ ذَاتَ يَوْم حَتَى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْمُصْرَةِ فَوْ حَدُنَا بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ عَلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ الْمَسْجِدِ جَالِسًا قَالَ وَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ رَجُلٌّ يَقَالُ لَهُ سُكَبَةً يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَلْمَا انْتَهَيْنَا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرِيْدَةً قَالَ وَكَانَ بُى الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ بُرِيْدَةً قَالَ وَكَانَ بُرِيدَةً صَاحِبَ مُزَاحَاتٍ قَالَ يَا مِحْجَنُ الْا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سُكَبَةً قَالَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى مُحْجَنَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَذَ بِيدِى فَانْطَلَقَ يَنْوَكُهَا الْمُلْهَا كَأَعُمَ مِنَ قَرْبُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخُدًا فَاشْرَفَ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أَمُّهَا مِنْ قَرْبَةٍ يَتُوكُهَا آهْلُهَا كَأَعُمَ مَا تَكُونُ يَمْشِى حَتَّى صَعِدَ أُحُدًا فَاشْرَفَ عَلَى الْمُدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أَلَّهَا مِنْ قَرْبَةٍ يَتُوكُهَا آهْلُهَا كَأَعُمَ مِ مَا تَكُونُ يَلْمُ مُعَلِّى فِى الْمُسْجِدِ وَيَسْجَدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصُلِتًا فَلَا يَدُخُلُهَا قَالَ ثُمَّ الْحَدَرَ حَتَى إِذَا كُنَا بِسُدَّةٍ وَيَلْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلًا يُصَلّى فِى الْمُسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَيَرْكُعُ وَيَسْجُدُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ هَذَا قَالَ فَا خَذُتُ الْمُسْجِدِ وَيَسْجُدُ وَلَى كَنَا عِنْدَ حُجُورَةٍ وَيَرْكُعُ قَالَ فَلَالًا لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ هَذَا قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدِ وَلَى مَشْولَ لَي مُشْولًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ هَذَا قَالَ ثُمَّ الْمُسْجِدِ وَيَكُمُ آيْسَرُهُ إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ آيْسَرُهُ إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ آيْسَرُهُ إِنْ خَيْرَ دِينِكُمْ آيْسَرُهُ وَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلَقَ يَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقَ يَعُضَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

(۲۰۱۱ ک) رجاء بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ ڈٹاٹیڈ مبجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت مجن ڈٹاٹیڈ کا گذر ہوا، سکہ ڈٹاٹیڈ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت بریدہ ڈٹاٹیڈ <sup>دو</sup>جن کی طبیعت میں حس مزاح کا غلبر تھا' حضرت مجن ڈٹاٹیڈ سے کہنے گئے کہ جس طرح بینماز پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہی علیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور احد پہاڑ پر چڑھ گئے، پھر مدینہ منورہ کی طرف جھا تک کر فر مایا ہائے افسوس! اس بہترین شہرکو بہترین حالت میں چھوڈ کریہاں رہنے والے چلے جائیں گے، پھر د جال بہاں آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر ایک مسلح فرشتہ پہرہ دے رہا ہوگا، لہذا و جال اس شہر میں داخل ہوگا، پھر نبی علیا میرا ہاتھ پکڑے پکڑے نبیجاترے اور چلتے چلتے مسجد میں داخل ہوگئے، وہاں ایک آدی

## هي مُنالًا احدُن بل يَسْدِ مَرْم اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنالًا احدُن بل يَسْدَمُ اللهِ مَنْ مُنالًا اللهُ مَنْ مُنالًا اللهِ مَنْ مُنالًا اللهِ مَنْ مُنالًا اللهِ مُنْ مُنالًا اللهِ مُنْ مُنالًا اللهِ مَنْ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنْ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهُ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالًا اللهُ مُنالًا اللهِ مُنَالًا اللهِ مُنالًا اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ اللهِ مُنالِمُ مُنَالِمُ مُنالِمُ مُنالِمُ

نماز پڑھ رہاتھا، نبی علیظانے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے اس کی تعریف کی تو نبی علیظانے فرمایا آ ہتہ بولو، اسے مت سناؤ، ورنہتم اسے ہلاک کر دو گے، پھراپنی کسی زوجہ محتر مدے حجرے کے قریب پہنچ کرمیرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دومر تبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

## حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ شَلَّتُهُ ایک انصاری صحابی شَلِیْنَهُ کی حدیث

( ٢٠٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفُصَةَ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ الْأَنْصَارِ قَالَ يَزِيدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ آهُلِى أُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ وَرَجُلٌ مَعَهُ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُمَا حَاحَةً قَالَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَاللَّهِ لَقَدُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَذْ وَاللَّهِ لَقَذْ وَاللَّهِ لَقَذْ وَاللَّهُ لَقُلْمُ النَصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَذْ قَامَ بِكَ الرَّجُلُ حَتَّى جَعَلْتُ أَرْثِى لَكَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَ وَلَقَدُ رَأَيْتُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَتَدُوى مَنْ هُو اللَّهِ لَقَذْ وَآلَتُهُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ اللَّهِ لَقَذْ وَآلَتُهُ قُلْتُ اللَّهُ سَيُورَ ثُنُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامِ مَا زَالَ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُنُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَالَ لَو اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْكُ وَلُولَ الْمَا إِنَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا السَّلَامَ [انظر: ٢٣٤٨].

(۲۰ ۱۸۸) ایک انصاری صحابی رفایظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی خدمت میں حاضری کے اراد ہے ہے اپ گھر ہے انکا ، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی علیا کھڑ ہے ہیں اور نبی علیا کے ساتھ ایک اور آ دمی بھی ہے جس کا چرہ نبی علیا کھڑ نے ہیں ، جندا! نبی علیا آئی دیر کھڑ ہے رہے کہ ججھے نبی علیا پر تس آنے لگا ، جب وہ آ دمی چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بی آ دمی آپ کو اتنی دیر لے کر کھڑ ارہا کہ مجھے آپ پر ترس آنے لگا ، نبی علیا نے فرمایا کیا تم جائے ہوکہ وہ کو ان تھا ؟ میں نے عرض کیا نہیں ، فرمایا کیا تم جائے ہوکہ وہ کو ان تھا ؟ میں نے عرض کیا نہیں ، فرمایا کیا تم جائے ہوکہ وہ کو ان تھا ؟ میں نے عرض کیا نہیں میں اور شرب تھے ، حق کہ مجھے اندیشہونے لگا کہ وہ اسے نبی علیا نے فرمایا وہ جریل علیا تھے ، جو مجھے مسلسل پڑ وی کے متعلق وصیت کر رہے تھے ، حق کہ مجھے اندیشہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصد دار قرار دے دیں گے ، پھر فرمایا اگر تم انہیں سلام کرتے تو وہ تمہیں جو اب ضرور دیتے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ سَمِعَ النَّبِيُّ مَا لَيْتِ

## أيك صحافي والنينة كي حديث

( ٢٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى

## هي مُنالًا أَمَّارِينَ لِيَنْ مَرْمًا لِيَسْ مِنْ مُنَالًا البَصَرِيِّينَ ﴾ المحاليّ من البَصَرِيّينَ البَصَرِيّةِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الْمَغُصُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ قَالَ فَمَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الضَّالِّينَ يُغِنى النَّصَارَى وانظر: ٢١٠١٦.

(۲۰ ۱۱۹) ایک صحابی ناتی سے مروی ہے کہ وادی قری میں ایک مرتبہ نبی نالیا اپنے گھوڑے پرسوار تھے، بوقین کے سی آ دی نے نبی نالیا سے بوچھا یا رسول اللہ! بیکون لوگ ہیں؟ نبی نالیا نے فرمایا یہ مغضوب علیهم ہیں اور یہود یوں کی طرف اشارہ فرمایا ، اس نے یوچھا پھر یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ گمراہ ہیں اور نصار کی کا طرف اشارہ فرمایا ۔

(٢٠٠٢.) قَالَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ أَوْ قَالَ غُلَامُكَ فُلَانٌ فَقَالَ بَلُ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا النظر ٢٠١٦.

(۲۰ ۲۰) اورایک آ دمی نبی ملیکا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلال غلام شہید ہو گیا ہے ، نبی ملیکا نے فر مایا بلکہ وہ جہنم میں اپنی چا در کھینچ رہا ہے ، پیمز ا ہے اس جا در کی جواس نے مال غنیمت سے خیانت کرکے لی تھی۔

### حَدِيثُ مُوَّةً الْبَهْوِيِّ رَاللهُ

### حفرت مره بنفري والفيزكي حديث

(٢٠٦١) حَدَّثَنَا بَهُزٌ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ مُرَّةَ الْبَهُزِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقُولُهُ وَمَنْ مَعَهُ عَلَى الْحَقِّ قَالَ فَلَهُبُتُ فَأَخَذُتُ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَذَهُبُتُ فَأَخَذُتُ بِمَجَامِعِ ثَوْبِهِ فَإِذَا هُو عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [انظر: ٢٠٦٤٣].

(۲۰ ۱۲۱) حضرت مرہ بہنری اٹھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی نالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، نبی ملیہ نے گائے کے سینگوں کی طرح چھا جانے والے فتنوں کا ذکر فرمایا، اسی دوران وہاں ہے ایک نقاب پوش آ دمی گذرا، نبی ملیہ نے اسے دیکھر کر مایا کہ اس دن میاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے بیچھے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا، دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی ڈاٹھؤ تھے۔

( ٢٠٦٢ ) حَدَّثُنَا

(٢٠ ١٢٢) بمارے شنخ میں یہاں صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

حَدِيثُ زَائِدَةَ أَوْ مَزِيدَةً بُنِ حَوَالَةَ شَالِئَهُ

حضرت زائد يامزيده بن حواله طالفي كي حديث

(٢٠٦٢٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ عَنزَةً يُقَالُ لَهُ زَائِدَةً

البصريتين المشارك المستك البصريتين الم

أَوْ مَزِيدَةُ مِنْ حَوَالَةَ قَالَ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ مِنْ أَسُفَارِهِ فَنَوَلَ النّاسُ مَنْزِلًا وَنَوْلَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ظِلِّ دَوْحَةٍ فَرَآنِي وَأَنَا مُفْيِلٌ مِنْ حَاجَةٍ لِي وَلَيْسَ عَيْرُهُ وَعَيْرُ كَاتِبِهِ فَقَالَ أَنكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ عَلَامَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَفْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ دَوْتُ دُونَ وَعُمَرُ فَظَنَنْتُ أَنْكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ قُلْتُ عَلَامَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ فَلَهَا عَنِّي وَأَفْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ قَالَ ثُمَّ وَاللّهَ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ فَقُلْتُ نَعُمْ يَا نَبِي اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ تَتُورُ فِي الْقُطَالِ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ تَتُورُ فِي الْفَطَارِ الْأَرْضِ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ تَتُورُ فِي الْفَطَارِ الْأَرْضِ اللّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ تَتُورُ فِي الْفَطَارِ اللّهِ قَالَ عَيْفَ اللّهِ قَالَ عَلَيْكَ بِالشّامِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي فِينَةٍ كَانَ اللّهِ فَقَالَ فِي النّاجِرَةِ وَلَأَنْ أَكُونَ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِرَةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِورَةِ وَلَآنُ أَكُونَ عَلِمُتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِورَةِ وَلَا لَيْ فَي الْآخِورَةِ وَلَآنُ أَلُونَ عَلَمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الْآخِورَةِ وَلَا أَلُونَ عَلَى مَنْ كَذَا وَاعْرَا وَكُذَا [انظر: ١٧١٩ ]

(۲۰ ۱۲۳) حضرت ابن حوالہ باللہ عمروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی بالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ تا لی بی ایک ورخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ مالی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ مالی بیٹھے موے تھے، اور آپ مالی بیٹھے موے تھے، اور آپ مالی بیٹھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا فرمایا اے ابن حوالہ! کیا ہم شہیں بھی نہ لکھ دیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے میرے لیے کیا پہند فرمایا ہے چنا نچہ نبی علیہ نے بھے سے اعراض فرمالیا اور دوبارہ کا تب کو الملاء کرانے کے لئے جھک گئے، بچھ دوبارہ یہی سوال جواب ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا تو اس تحریم مصرت ابو بکر بڑا تھے اور عمر ڈاٹھ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اپنے دل میں سوال جواب ہوئے ، اس کے بعد میں نے دیکھا جا اس تا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیہ ان دونوں کا نام فیر کے بھی کام میں لکھا جا اسکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیہ ان دونوں کا نام فیر کے بھی کام میں لکھا جا اسکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیہ ان دونوں کا تام فیر کے بھی کام میں لکھا جا اسکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیہ ان دونوں کا تام فیر کے بھی کام میں لکھا جا اسکتا ہے، چنا نچہ تیسری مرتبہ نبی علیہ تا کہ تام کھا جا کہاں!

نبی علیہ نے فر مایا ابن حوالہ! جب زمین کے اطراف وا کناف میں فتنے اس طرح اہل پڑویں کے جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ جھے معلوم نہیں ،اللہ اوراس کے رسول میرے لیے کیا پیند فر ماتے ہیں؟ نبی علیہ نے فر مایا '' کواپنے او پر لازم کر لینا ، پھرا گلاسوال پوچھا کہ اس کے بعد جب دوسرا فتنہ بھی فور آئی نمووار ہوگا جو ٹرگوش کی رفتار جیسا ہوگا تب کیا کرو گے؟ میں نے حسب سابق جواب دیا ، اب جھے یا دنہیں کہ اس مرتبہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ، جھے اس کا جواب معلوم ہونا فلال فلال چیز سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

حَديثُ عَبُدِ اللَّه بن حَوَالَةً رَالُتُهُ

حضرت عبدالله بن حواله راتفة كي حديثين

( ٢٠٦٢٤) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنِ مِنْ الْمُ الْمُرِيسِينَ اللَّهِ مُنْ الْمُحْرِيسِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلَّالِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّلْمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللّل

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدُ نَجَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَوْتِي وَالدَّجَالِ وَقَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصُطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ [راحع: ٩٨ . ١٧].

(۲۰ ۱۲۴) حضرت عبداللہ بن حوالہ ڈلاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ٹلیٹانے ارشادفر مایا جو شخص تین چیز وں سے نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا (تین مرتبہ فر مایا) میری موت، د جال اور حق پر ثابت قدم خلیفہ کے قل ہے۔

( ٢٠٦٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَهَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا مَكُحُولٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ حَوَالَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ جُنْدٌ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ وَجُنْدٌ بِالشَّامِ فَحُرُ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَمَنْ أَبَى فَلْيَلُحَقُ بِيمَنِهِ وَلْيَسُقِ مِنْ خُدُرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لِى بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ قَالَ أَبُو النَّصُرِ مَرَّتَيْنِ فَلْيَلُحَقُ بِيمَنِهِ

(۲۰ ۹۲۵) حضرت عبداللہ بن حوالہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی طائی نے ارشاد فر مایا عنقریب ایک لشکرشام میں ہوگا اورایک یمن میں ، ایک آ دمی نے پوچھا یا رسول اللہ! جب ایسا ہوتو میرے لیے کسی ایک کور جیجاً بتا دیجئے ، نبی طائی نے تین مرتبہ فر مایا شام کو اپنے اوپرلازم پکڑو، جو خص ایسانہ کر سکے وہ بمن چلا جائے اور اس کے کنوؤں کا پانی پیئے کیونکہ اللہ تعالی نے شام اور اہل شام کا میرے لیے ذمہ لیا ہے۔

# حَدِيثُ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ رَالْنُوْ

### حضرت جاربيربن قدامه رثاثثة كي حديثين

(٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِى أَبِي عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُ لِى قَوْلًا وَأَقْلِلْ عَلَىَّ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ٢٠٦٠].

(۲۰ ۱۲۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### 

( ١٠٠٦ه) حَدَّثَنَا يَخْيَى كَذَا قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمُّ يَقُولُونَ لَمْ يُدُرِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنِى يَخْيَى بُنَ سَعِيدٍ يَقُولُ وَهُمْ يَقُولُونَ

(۲۰ ۱۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٦٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنْ جَارِيَةَ بُنِ قُدَامَةَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَنَّ لِي أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلُ فَوَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلُ فَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلُ فَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي وَأَقْلِلُ فَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا يَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعَ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى الْعُلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَمُ الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُولُ اللْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعُلْمُ الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَالُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَل

(۲۰ ۱۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَديثُ رَجُلٍ رَأَى النَّبِيَّ صَالَطْيَمْ

### ا يك صحالي طالفين كي روايت

( ٢٠٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فِي مَجْلِسِنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّى أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الْلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ وَهُو يَقُولُ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِصِمَا فَأَدُر كَنِي مَا يُدُرِكُ بَنِي آدَمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ فَحَلَلْتُ مِنْ عِمَامَتِي لَوْنًا أَوْ لَوْثَيْنِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا فَأَدُر كَنِي مَا يُدُرِكُ بَنِي آدَمَ فَعَقَدْتُ عَلَيْ عِمَامَتِي فَجَاءَ رَجُلٌ وَلَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصُفَرَ مِنْهُ وَلَا آدَمَ يَعْبُرُ بِنَاقَةٍ لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ رَجُلًا أَشَدَّ سَوَادًا أَصُفَرَ مِنْهُ وَلَا آدَمَ يَعْبُرُ بِنَاقَةٍ لَمْ أَرَ بِالْبَقِيعِ نَاقَةً أَخْسَنَ مِنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَدَقَةٌ قَالَ نَعَمُ قَالَ دُونَكَ هَذِهِ النَّاقَةَ قَالَ فَلَزِمَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِذِهِ فَوَاللَّهِ لَهِي خَيْرٌ مِنْهُ قَالَ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبْتَ بَلُ هُو خَيْرٌ مِنْكَ وَمِنْها ثَلَاتُ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ وَيُلُ لِأَصْحَاتِ الْمِئِينَ مِنْ الْإِبِلِ ثَلَاثًا قَالُوا إِلَّا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِلَّا مَنْ يَا لَمُؤْهِ لَعْ الْمَالِ هَكُذَا وَجَمَعَ بَيْنَ كَفَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ فِي الْعَيْشِ الْمُجْهِدُ فِي الْعَادَةِ

(۲۰۱۳) ابوالسلیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بقیع میں ہماری مجلس پر ایک آدی آکر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے والد یا پچائے محصہ بیحدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ہی علیا کو جنت البقیع میں دیکھا تو ہی علیا فرمارہ تھے جو تحص کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا ، یہن کرمیں اپنے عمام کا ایک یا دو پرت کھو لنے لگا کہ انہیں صدقہ کردون گا ، پھر جھے بھی وہی وسوسہ آگیا جو عام طور پر ابن آدم کو پیش آتا ہے اس لئے میں نے اپنا عمامہ واپس باندھ لیا۔
موری در بعد ایک آدمی آ یا جس کی ما نندسیاہ اور گندی رنگ کا کوئی دوسرا آدمی میں نے جنت البقیع میں نہیں دیکھا، وہ ایک اوئی ولیے چلا آر ہا تھا جس سے زیادہ حسین کوئی اونٹنی میں نے بورے جنت البقیع میں نہیں دیکھی، اس نے آکر عرض کیا یا

# هي مُنالِهِ اَخْرِينَ بل يَسِيْمَ مَنْ الْمُحَالِينِينَ اللهِ مُنْ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِثِينَ اللهِ

رسول الله! كيا ميں صدقه پيش كرسكتا ہوں؟ نبى عليهان فرمايا ہاں! اس نے كہا كه چريه اونٹن قبول فرما ليجة ، پھروہ آدى چلا گيا، ميں نے كہا كه ايسا آدى بيصدقه كرر ہاہے، بخدا! بيا ونٹنى اس سے بہترہے، نبى عليها نے بيہ بات بن لى اور فرمايا تم غلط كهدر ہے ہو، بلكہ وہ تم سے اور اس اونٹنى سے بہتر ہے، تين مرتبہ فرمايا، پھر فرمايا سينكڑوں اونٹ ركھنے والوں كے لئے ہلاكت ہے سوائے ۔ لوگوں نے بوچھا يارسول الله! سوائے كس كے؟ فرمايا سوائے اس شخص كے جو مال كواس اس طرح خرچ كرے، نبى عليها نے تھيلى بندكر كے داكيں باكيں اشارہ فرمايا، پھر فرمايا و شخص كامياب ہوگيا جوزندگى ميں بے رغبت اور عبادت ميں خوب محنت كرنے والا ہو۔

### حَدِيثُ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ طُلْعَهُ

### حضرت قره مزنی طالفتُهٔ کی حدیثیں

( ٢٠٦٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حَلَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦، الترمذي: ٢١٩٢ | [راجع: ١٥٦٨ ]

( ٢٠٦٣٠) وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فَسَدَ آهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [كسابقه]. [انظر: ٢٠٣١].

(۲۰ ۱۳۲-۲۰ ۱۳۱) حفرت قرہ ڈاٹھئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیلانے ارشاد فر مایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خرر نہ در ۲۰ ۱۳۲-۲۰ کی اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ جوگ۔ خیر ندر ہے گی ، اور میرے کچھامتی قیام قیام تیامت تک ہمیشہ مظفر ومنصور رہیں گے اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔

(٢.٦٣٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي [راجع: ٢٧٨ ٥٠].

(۲۰۷۳س) حضرت قره والله كت بين كه ني عليلان مير عسرير باته بهيرار

( ٢.٦٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ مِخْرَاقِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا دُرَعُمُ قَالَ إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ ٱذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا وَعُلَا إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ ٱذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا وَحُمْتُهَا وَحُمْتُهَا وَعُلَا إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ ٱذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا وَعُلَا إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ ٱذْبَحَهَا فَقَالَ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتُهَا وَعُلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

(۲۰۲۳) حضرت قرہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایا رسول اللہ! میں جب بکری کو ذرج کرتا موں تو مجھے اس پرترس آتا ہے، نبی علیا نے دومرتبہ فر مایا اگرتم بکری پرترس کھاتے ہوتو اللہ تم پر رحم فر مائے گا۔ (۲۰۲۵) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صِیامُ

# البصريتين البصريتين المستدرة ا

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ اللَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ [راجع: ٦٩٦٥].

(۲۰۷۳۵)معاویہ بن قرہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نی ایس نے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ روز افدروزہ رکھنے اور کھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ

(٢٠٦٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فُلَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ مَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِى بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَاتَ اللَّهُ مَا تُوبُ لُكُلِّهُ إِلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الرَّجُلُ يَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ الرَّجُلُ يَا وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ الرَّعُلُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٢٠٦٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٦٨]

(۲۰ ۲۳۷) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢٠٦٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى مَنْصُورِينَ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راجع: ٢٠٦٣].

(۲۰۲۳۸) حضرت قره دلائق ہے مروی ہے کہ بی علیا نے ارشاد فرمایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر ندر ہے گی، اور میر کے پھامتی قیام قیام تیک ہمیشہ مظفر و مصور میں کے اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواه ند ہوگ ۔ (۲۰۲۹ ) حَدَّثْنَا حَسَنَ يَغْنِي الْأَشْيَبَ وَأَبُو النَّضُو قَالَا حَدَّثَنَا زُهْنُو عَنْ عُوْوَةً بُنِ عَبْدِ اللَّه بُنِ قُشْيُو عَنْ مُعَاوِيةً

بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَبُو النَّصُو فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عُرُوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ أَبُو مَهَلِ الْجُعْفِيُّ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّ

### هي مُنزام) مَذْرُق بل يَنْدِمْ مَنْ مُن اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

( ٢٠٦٤ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ أَذُخِلَ يَدِى فِي حُرُبَّانِهِ لِيَدْعُو لِى فَمَا مَنَعَهُ وَآنَا ٱلْمِسُهُ أَنْ دَعَا لِى قَالَ فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنْتُهُ أَنْ أَذُخِلَ يَدِى فِي حُرُبَّانِهِ لِيَدْعُو لِى فَمَا مَنَعَهُ وَآنَا ٱلْمِسُهُ أَنْ دَعَا لِى قَالَ فَوَجَدُتُ عَلَى لَعْضِ كَتِفِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ [راحع: ١٥٦٦٧].

( ۲۰ ۱۴۰) حضرت معاویہ بن قرہ ڈلاٹٹا ہے والد نے قل کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااورا پناہا تھ آپ کی قیص مبارک میں ڈالنے اور اپنے میں دعاء کرنے کی درخواست کی ، نبی علیہ نے مجھے نہیں روکا اور میں نے مہر نبوت کو ہاتھ لگا کے میں میارک میں ڈالنے اور اپنی میں نے میں دعاء فرمائی ، میں نے محسوس کیا کہ مہر نبوت آپ مگاٹیٹی کے کندھے پر غدود کی طرح ابھری ہوئی تھی۔

(٢٠٦٤١) حَدَّثَنَا وَهُبُ بِنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِيَاسٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَا لَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ [راحع: ٣٧٨ ٥]

(۲۰ ۱۳۱) ابوایاس اینے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی ملیا نے ان کے حق میں دعاء فر مائی اوران کے سریر ہاتھ چھیرا۔

( ٢.٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَهُبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهُو صَوْمُ الدَّهُو وَإِفْطَارُهُ [راحع: ٢٦٩٥].

(۲۰ ۱۷۴) معاًویہ بن قرہ اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی ملیٹانے ہر مہینے تین روزے رکھنے کے متعلق فرمایا کہ بیہ روز اندروزہ رکھنے اور کھولنے کے متر ادف ہے۔

### حَدِيثُ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ رُلَاثُوُهُ حضرت مره بنرِ كي رُلاثُونُهُ كي حديث

( ٢٠٦٤٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً حَمَّادٌ بْنُ أُسَامَةً أَخْبَرَنَا كَهُمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنِي هَرَمِيٌّ بْنُ الْحَارِثِ

هي مُنلِع المَيْنِ فَيْل المِيتِ مِنْمُ كَلْ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيلِي الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينِ الْمُحْرِيقِينِ الْمُحْرِيلِي الْمُحْرِيلِي ا

وَأُسَامَةُ بُنُ خُرِيْمٍ وَكَانَا يُغَاذِيَانِ فَحَدَّثَانِي حَدِيثًا وَلَمْ يَشُعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ عَنْ مُرَّةً الْبَهُزِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ الْبَهُزِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي فَيْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَّهَا صَيَاصِي بَقَرٍ قَالُوا نَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِي اللَّهِ قَالَ عَلَيْكُمْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ أَوْ التَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا فَإِذَا هُو التَّهِ فَلَا يَرَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا فَإِذَا هُو التَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ وَذَكُرَهُ [صححه ابن حان (١٩١). قال شعيب، صحيح عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ وَذَكَرَهُ [صححه ابن حان (١٩١). قال شعيب، صحيح محتمل للتحسين].

(۲۰ ۱۴۳) حضرت مرہ مُنْ اُنْ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طیس کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں تھے، نبی علیسا نے فر مایا تم اس وقت کیا کرو گے جب گائے کے سینگوں کی طرح اکناف عالم میں فتنے پھیل پڑیں گے؟ لوگوں نے بوچھایا رسول اللہ اہم اس وقت کیا کریں، اس دوران وہاں سے ایک نقاب بوش آ دمی گذرا، نبی علیسا نے اسے دکھے کرفر مایا کہ اس دن سیادراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے جیجے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیسا کی طرف اس کارٹ کر کے بوچھا سیادراس کے ساتھی حق پر ہوں گے، میں اس کے جیجے چلا گیا، اس کا مونڈ ھا پکڑا اور نبی علیسا کی طرف اس کارٹ کر کے بوچھا سیآ دمی ؟ نبی علیسا نے فریا یا ہاں! در یکھا تو وہ حضرت عثمان غنی ڈائوئو تھے۔

# حَديثُ أَبِي بَكُرَةً نُفَيْعِ بْنِ الحَادِثِ بْنِ كَلْدَةَ رُثَالُتُهُ حضرت ابوبكرة فع بن حارث بن كلد و رُالنَّهُ كَي مرويات

( ٢٠٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا بَحُو بُنُ مَرَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو آخِذِى بِيدِى وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرَيْنِ أَمَامَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا وَرَجُلٌ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا نَحْنُ بِقَبْرِيْنِ أَمَامَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى فَأَيْكُمْ يَأْتِينِى بِجَرِيدَةٍ فَاسْتَبَقُنَا فَسَبَقْتُهُ فَٱتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَٱلْقَى عَلَى يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى فَأَيْكُمْ يَأْتِينِى بِجَرِيدَةٍ فَاسْتَبَقُنَا فَسَبَقْتُهُ فَٱتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَٱلْقَى عَلَى يُعَلِّبُونِ فِي كَبِيرٍ وَبَلَى فَآيَكُمْ يَأْتِينِى بِجَرِيدَةٍ فَاسْتَبَقُنَا فَسَبَقْتُهُ فَآتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ وَعَلَى إِنَّهُ يَعْنَ الْبَوْلِ وَالْفِيلَةِ فَاللَّهُ مُونَا يُعَلِّبُونَ وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْبَوْلِ وَالْفِيبَةِ فَاللَّهُ مَلَى فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَا فِي الْبَوْلِ وَالْفِيلَةِ وَعَلَى فَقَالَ مَسْتُولُ وَالْفِيلَةِ وَقَالَ إِنَّهُ يُهِمَا مَا كَانَتَا رَطْبَتَيْنِ وَمَا يُعَذَّبُونِ إِلَّا فِي الْبُولِ وَالْفِيلَةِ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَى إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيلِي وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۲۲) حفرت ابوبکرہ رفائق ہے مروی ہے گدایک مرتبہ میں نی علیا کے ساتھ چل رہا تھا، ٹی ملیا نے میراہاتھ تھا ماہوا تھا،
اورایک آ دمی ہائیں جانب بھی تھا، اچا تک ہمارے سامنے دوقبریں آ گئیں، نبی علیا نے فرمایاان دونوں مردوں کوعذاب ہورہا
ہے اور کی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا، تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹبنی لے کر آئے گا، ہم دوڑ پڑے، میں اس
پرسبقت لے گیا اورا کی ٹبنی لے کرنبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا نے اسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، اور ہرقبر پرایک
ایک ٹلزار کھ دیا، اور فرمایا جب تک بید دونوں سرسبز رہیں گے، ان پرعذاب میں شخفیف رہے گی، اوران دونوں کوعذاب صرف

# مُنالًا اخْرِينْ بِي اللَّهِ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ المحالي المنال المنال

پیٹاب اور غیبت کے معاملے میں ہور ہاہے۔

( ٢٠٦٤٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ أَبِي بَكُرَةَ وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا عُييْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَلْ اللّهُ وَقَالَ وَيَعِيدُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ مَا يَوْيِدُ يَعْجُلُ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُؤَخِّرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ بَغِي أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَكِيعٌ أَنْ يُعَجِّلُ اللّهُ وَقَالَ يَزِيدُ يُعَجِّلُ اللّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُؤَخِّرُ لَهُ وَعِلَا لَا يَعْجَلُ اللّهُ وَقَالَ مَعَ مَا يُدَخِرُ لَهُ وَصِلَى إِن حَبِن (٥٥٥)، والحاكم (٢/٢٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٤١، ١١ ماحة: ٢١٤١، الترمذي، ٢٥١١) [انظر: ٢٠٦٩].

(۲۰ ۱۳۵) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشاد فر مایا سرکشی اور قطع رحی سے بڑھ کرکوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گناہ گار کو دنیا ہیں بھی فوری سزادی جائے۔

( ٢.٦٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ وَوَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرُمُلَ بِهَا قَالَ وَكِيعٌ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا [قال النووى: رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ أَنْ نَرُمُلَ بِهَا قَالَ وَكِيعٌ أَنْ نَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا [قال النووى: ٢٠٦٧١ مَا ٤٢/٤ و ٢٤) [انظر: ٢٠٦٧، ٢٠٦٥ مَنْ أَبِي

(۲۰۲۲) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے وہ وفت دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیٹا کے ہمراہ جنازے میں تیز میزچل رہے تھے۔

(۲.٦٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُينَنَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَكُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ لِيَسْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِحَمْسِ أَوْ لِخَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [صححه اس الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ لِيَسْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِسَبْعٍ يَبُقَيْنَ أَوْ لِحَمْسِ أَوْ لِخَمْسِ أَوْ لِخَلَاثٍ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [صححه اس التَمِدُن عَسن صحبح][انظر: ٢٠ ٢ ٨٨،٢٠] حبان (٣٦٨٦) وابن حزيمة (٢٠ ٢٥ ٢٠) والحاكم (٢٨ ٢٥٠) وقال الترمذي: حسن صحبح][انظر: ٢٠ ٢٥ مَن مَروى ہے كہ مِن نے نبی علیا الله کو یفر ماتے ہوئے ساہے كہ شب قدركور مضال كَ آخرى عشر كے مِن تلاش كيا كرو، ٢٠ وي شب، ٢٥ وي شب، ٢٥ وي شب، ٢٥ وي شب، يا ٢٤ وي شب يا آخرى رات مِن د

( ٢.٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عُييْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُنْهُهُ حَقُّ [صححه الحاكم ( ٢٠٢٧ ). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٧٦٠ ) النسائي: ٢٠٤٨)]. [انظر: ٢٠٢٧ ]

(۲۰ ۱۴۸) حفزت ابوبکرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طیلانے ارشادفر مایا جو شخص کسی معاہد کو ناحق قتل کردے ،اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢.٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا أَبُو عِمُرَانَ شَيْخٌ بَصُرِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي الثَّنَدُوةِ [انظر: ٢٠٧٠، ٢،٧٠، ].



(۲۰ ۱۳۹) حضرت ابوبکرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک عورت پررجم کی سزا جاری فر مائی تو اس کے لئے سینے تک گڑھنا کھدوایا۔

( .٦٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُضِى الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [صححه البحارى (٢١٥٨)، ومسلم (٢١٧١)]. [انظر: ٢٠٦٦، ٢٠٦٤، ٢٠٦٤، ٢٠٧٤).

(۲۰۶۵۰) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیلائے ارشاد فر مایا کوئی حاکم دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

( ٦٥١ : ٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ مَوْلًى لِأَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَانِ مُعَجَّلَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ

(۲۰۲۵) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ سے مردی ہے کہ نبی مُلیّا نے ارشاً دفر مایا دو گنا ہ ایسے ہیں جن کی سز افو ری دی جاتی ہے، اس میں تا خیر نہیں کی جاتی ،سرکشی اور اور قطع رحی ۔

( ٢٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ الشَّحَّامُ عَنُ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنُ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [انظر: ٢٠٦٨، ٢٠،١٨].

(۲۰۲۵۲) حفزت ابوبکرہ ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی علینا ہید عاءفر ماتے تھے اُے اللہ! میں کفر، فقر اور عذابِ قبرے آپ کی پٹاہ میں آتا ہوں۔

( ٢٠٦٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ أَبُو سَلَمَةَ الشَّحَّامُ حَدَّثِنِي مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَخُرُجُ قَوْمٌ آخُدَاتٌ أَحِدَّاءُ أَشِدَّاءُ ذَلِقَةٌ ٱلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ يَقْرَؤُوْنَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَآنِيمُوهُمْ ثُمَّ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ [انظر: ٢٠٧١٩]

(۲۰۷۵۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹاسے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیو</sup> نے ارشاوفر مایا میرے بعد میری امت میں ایک تو م ایک بھی آئے گ جو بہت تیز اور سخت ہوگی ،قر آن تو پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا ، جب جب تمہاراان سے سامنا ہو، تب تبتم انہیں قبل کرنا کہ ان کے قائل کواجر وثو اب ویا جائے گا۔

( ٢٠٦٥٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَعُرَجِ عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِ ثُرُمُلَةً عَنْ آبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلَّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَكُرَةً قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ الْأَلِنانِي: صحيح (النسائي ١٨٥٤)]. [انظر: يَجِدُ رِيحَهَا [صححه ابن حبان (٢٨٨٤)، والحاكم (٢/٤٤). قال الألباني: صحيح (النسائي ١٨٥٤)]. [انظر: ٢٠٧٩٧، ٢٠٦٦٨

هي مُنالمًا مَرْاَتْ بل يَنِيدُ مَرْمُ الْبِصَرِيْسِينَ ﴾ المحالي المحالية من البصريتين المحالية المحا

(۲۰۲۵ س) حضرت ابوبکرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے ارشا دفر مایا جو شخص کسی معاہد کونا حق قبل کر دے ، اللہ اس پر جنت کی مہک کومرام قرار دیے دیتا ہے۔

( ٢٠٦٥٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلْكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَآسُلَمْ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ بَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَآسُلَمْ وَغِفَارُ وَمُنْ يَنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَة فَقَالَ رَجُلٌ قَدْ خَابُوا أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي وَمَنْ بَنِي عَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بُنِ صَعْصَعَة وَمِنْ بَنِي اللَّهِ بُنِ عَطَفَانَ [صححه المحارى (٢٥١٥)، ومسلم (٢٠٢٢) وقال الترمذي: حسن أسلم وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَطَفَانَ [صححه المحارى (٢٥١٥)، ومسلم (٢٠٢٢) وقال الترمذي: حسن صحيح] [انظر: ٢٠٢١، ٢٠٦٥، ٢٠١٥، ٢٠٧٥)

(۲۰ ۱۵۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نز دیک جہینہ ،اسلم ،غفاراور مزینہ قبیلے کے لوگ بنواسد ، بنوتھیم ، بنوغطفان اور بنوعا سر بن صعصعہ سے بہتر ہوں تو؟ ایک آ دمی نے عرض کیا وہ ٹا سرا داور خسارے میں رہیں گے ، نبی علیا اس نوٹھیم ، بنوعا مر ، بنواسدا ور بنوغطفان سے بہتر ہیں۔

(٢٠٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْجُرِيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنْبَنكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ قَالَ وَذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ فَالَ وَذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَ وَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قُولُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ [صححه البحارى (٢٥٥٤)، ومسلم (٨٧٨)]. ومسلم (٨٨)].

(۲۰۲۵۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ کبیرہ گنا ہوں کا تذکرہ چل پڑا، نبی علیا نے فر مایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ واللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھیرا نا اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے، نبی علیا نے شک رپڑا، نبی علیا نے فر مایا سب سے بڑا کبیرہ گئی مرتبہ فر مایا اور جھوٹی گواہی ، جھوٹی بات ، بیہ بات نبی علیا نے اتنی مرتبہ فر مایا اور جھوٹی گواہی ، جھوٹی بات ، بیہ بات نبی علیا خاموش ہوجاتے۔

( ٢.٦٥٧) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي جَجَّتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ السَّنَة اثْنَا عَشَرَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الرَّمَانَ قَدْ السَّنَة اثْنَا عَشَرَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَيْ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَلَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ وَشَعْبَانَ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَنَّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ

هُ مُنلِهُ اَمْرِينَ بِلِ يُنظِمُ الْمُحْرِينَ بِي مُنظِهِ الْمُحَرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيْنِينَ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِينِ الْمُحْرِيقِينَ الْمُحْرِيقِيلِي الْمُحْرِيقِيلِي

اَلْيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ أَى شَهْ هِذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا آلَهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى تُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاصَكُم سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ قَالَ أَلِيْسَتُ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَآمُوالكُمْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاصَكُمْ مَا لَكُمْ حَرَامٌ كَحُرُمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيسَأَلُكُمْ عَنُ أَعْمَالِكُمْ عَنُ أَعْمَالِكُمْ فَلَا يَعْمُونَ النَّالَةُ وَلَنَا بَلَى قَالَ فَلِهُ بَلَدِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيسَأَلُكُمْ عَنُ أَعْمَالِكُمْ فَلَا لَكُمْ مَعْنَ أَلُومُ وَمَعْ فَلَا مَعْنَى مَنْ مَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُهُ وَقَلْ كَانَ ذَاكَ قَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُهُ أَقَالَ مُحْمَدًا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَى وَصَالَعُلُ بَعْنَ الْمَالِي وَمُوالِ وَاعِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى السَالَى : مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَالَى : ١٩٤٤ مَا اللَّهُ مَنْ بَعْضَ مَنْ مَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ مَعْضَ مَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَال

پھر فر مایا یہ بتاؤ کہ آج کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا اتنی ور خاموش رہے کہ ہم یہ سیجے شاید نبی علیا اس کا کوئی دوسرانام بتا کیں گے، لیکن نبی علیا نے فر مایا کیا یہ یوم النح نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا اتنی ور عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا اتنی ور خاموش رہے کہ ہم یہ سیجے شاید نبی علیا اس کا کوئی دوسرانام بتا کیں گے، لیکن نبی علیا نے فر مایا کیا یہ ذکی الحجہ کا مہید نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا اس بے جہ سب خاموش رہے کہ ہم یہ پھر فر مایا کیا یہ شہر حرم نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا اس میں علیا ہم سب نبی علیا ہم سب ہی میں ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نبی علیا ہم سب ہے، اور عنظر یہ تم میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنظر یہ تم میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنظر یہ تم میں سے جسے اس شہر میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنظر یہ تم میں سے جسے اس شہر میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنظر یہ تم میں سے جو موجود ہیں، وہ غائمین تک یہ پیغا میں بنچا ویا؟ تم میں سے جو موجود ہیں، وہ غائمین تک یہ پیغا میں بنچا ویں، کیونکہ بعض اوقات ہے پیغا میں بنچا ویا؟ تم میں سے جو موجود ہیں، وہ غائمین تک یہ پیغا میں بنچا ویں، کیونکہ بعض اوقات ہے پیغا میں بنچا ویا ۔ دوسرے کی قوظ وکھتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔

( ٢٠٦٥٨) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ يَغْنِى ابْنَ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُوْمُ قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ وَأَخَذَ رَجُلٌ بِزِمَامِهِ أَوُ بخطامِهِ فَقَالَ أَنَّ يَوْمٍ يَوْمُكُمْ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ بِالنَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَنَّ شَهْرٍ شَهْرَّكُمْ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ ٱلْيُسَ بِذِى

# مُنالُهُ الْمَرْانُ لِيَدِيدُ مِنْ الْمِصَالِينِينَ الْمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَالِينِينَ الْمُ

الْحِجَّةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ بَلَدُكُمُ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ بِالْبَلُدَةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَغْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلَاً فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هَٰذَا أَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَهُ مَنْ هُوَ ٱوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَالَ رَجُلٌ فَقَدُ كَانَ ذَاكَ [صححه المحاري (٦٧) ومسلم (١٦٧٩)، وابن حبان (٣٨٤٨)]. [انظر: ٢٠٧٢)] (٢٠ ١٥٨) حضرت ابوبكره وللفظ عروى بركم في عليه ججة الوداع كرموقع يرخطبددين كے لئے اونث يرسوار ہوئے ، ايك آ دمی نے اس کی لگام بکڑی، پھرنبی علیہ نے فر مایا یہ بناؤ کہ آج کون ساون ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رشول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی علیظه آنی دیر خاموش رہے کہ ہم یہ شمجھے شاید نبی علیظه اس کا کوئی دوسرا نام بتا کیں گے، کیکن نبی علیظه نے فر مایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ، پھر فر مایا یہ کون سام ہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی ملیلاماتنی دیر خاموش رہے کہ ہم ہے سمجھے شاید نبی ملیلاماس کا کوئی دوسرا نام بتا نمیں گے،کیکن نبی ملیلا نے فر مایا کیا ہے ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر فر مایا یہ کون ساشہ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، نبی ملیظا حسب سابق خاموش رہے، پھر فر مایا کیابیشہر حرم نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی ملیظانے فر مایا تمہاری جان ، مال (اورعزت و آبرو)ایک دوسرے کے لئے اس طرح قابل احترام ہے جیسے اس شہر میں اس مہینے کے اس دن کی حرمت ہے،اورعنقریب تم اپنے رب ہے ملو گے اور وہتم ہے تمہارے اعمال کے متعلق پو چھے گا، یا درکھو! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسر ہے کی گردنیں مارنے لگو، کیامیں نے پیغام اللی پہنچا دیا؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ غائبین تک سے پیغام پہنچادی، کیونک بعض اوقات جے بیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھتا ہے، راؤی کہتے ہیں کہ ایساہی ہوا۔ ( ٢٠٦٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَتَرْمُلُ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا [راحع: ٢٠٦٤].

(۲۰۷۵) حضرت ابوبکرہ نگاٹیؤ سے مروی ہے کہ میں نے وہ وفت دیکھاہے کہ جب ہم لوگ نبی پائیٹا کے ہمراہ جنازے میں تیز تیزچل رہے تھے۔

( ٢٠٦٦٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُضِى الْقَاضِي بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ [راحع: ١٥٠٠]

(۲۰۲۱) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیلانے ارشاد فر مایا کوئی حاکم دوآ دمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

(٢.٦٦١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَرِبُعِثَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُنُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ

# مُنالُمُ الْمَدِينَ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعَلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلَّالُ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلْمِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِنْ لِلْمُعِلِي مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ لِمِنْ مِنْ الْمِنْ لِيلِيقِ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمُعِلِي مِنْ مِنْ الْمِنْ لِمِنْ لِمِنْ

وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَجُلِّى عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ وَكَانَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام مَاتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَلَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ قَالَ وَكَانَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام مَاتَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ مِنْ مَنْهُمَا شَيْئًا قَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَى يَنْكُشِفَ مَا بِكُمْ [صححه البحارى (٤٠٤٠)، وابن حبان (٢٨٣٣)، وابن حبان (٢٨٣٣)، وابن حريمة: (١٣٧٢)] [انظر ٢٠٦٦: ٢٠]

(۲۰ ۱۲۱) حضرت ابو بکرہ وٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی نالیا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوگیا، نبی نالیا جلدی سے
اپنے کپڑے گھیٹتے ہوئے نظے اور مبجد پہنچے ، لوگ بھی جلدی ہے آگئے ، نبی نالیا نے دور کعتیں پڑھیں ، جی کہ سورج مکمل روش ہو
گیا، نبی نالیا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مایا جا ندسورج اللّٰہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے ، انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے گہن نہیں لگتا، دراصل اسی دن نبی نالیا کے صاحبز ادے ابر اہیم وٹاٹھ کا انتقال ہواتھا، جبتم کوئی الیسی چیز دیکھا کروتو نماز پڑھ کردھا ء کیا کردیباں تک کہ بیہ صعیبت ٹل جائے۔

(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ عِنْدَهُ قَوَثَبَ فَزِعاً يَجُرُّ ثُوْبَةً فَذَكَرَ مَعَنَاهُ [راجع: ٢٠٦٦]. (٢٠٢٢) گذشته مديث الله ومرى سندسة بحى مروى ب

( ٢٠٦٦٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى مُوسَى وَيُقَالُ لَهُ إِسْرَائِيلُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَحَسَنْ عَلَيْهِ السَّلَام مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّذٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِى هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَهُو يَقْبِلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ [صححه البحارى (٢٧٠٤]]. [انظر: ٢٠٧١، ٢٠٧٧، ٢، ٧٥٠ ].

(۲۰۲۹۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نئی علیہ کومنبر پردیکھا،حضرت امام حسن ڈٹاٹنڈ بھی ان کے ہمراہ تھے، نبی علیہ مجمعی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی امام حسن ڈٹاٹنڈ کودیکھتے، اور فرماتے میرا بیدیٹا سردار ہے اور اللہ ، تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

( ٢٠٦٦٤) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاصِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْكُمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غُصْبَانُ [راحع: ١٠٦٥]. ( ٢٠٢٢) حضرت ابوبكره التَّنَيْنِ مروى ہے كہ فِي عَلِيًّا فِي ارشاد فرمايا كوئى حاكم دوآ وميوں كے درميان غصے كى حالت ميں في الله على خالت ميں في الله عند كرے۔

( ٢٠٦٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الْكَبَائِرُ عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا

# المَّنْ الْمُ الْمُرْنُ اللَّهُ الْمُرْنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِي الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّلِي الللْمُ اللَّلِي اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

فَجَلَسَ فَقَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ آوُ قَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ و قَالَ مَرَّةً أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنَكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا أُنْبَنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِدِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَذَكَرَهُ

(۲۰ ۲۷۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھؤسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کبیرہ گنا ہوں کا تذکرہ چل پڑا، نبی علیا نے فرہایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ واللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے، نبی علیا نے فیک بڑا، نبی علیا نے فرہایا سب سے بوکر بیٹھے پھر کئی مرتبہ فرمایا اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، یہ بات نبی علیا نے اتن مرتبہ فرمائی کہ ہم سوچنے لگے کہ نبی علیا خاموش ہوجاتے۔

(٢٠٦٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُوةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُوةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالنَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْنَاعَ الْفِضَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالذَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بُنُ عُبَيْدٍ يَدًا بِيَدٍ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ [صححه البحاري (٢١٧٥)، ومسلم (٩٥٠)، وابن حيان (٤٠٥). [انظر: ٢٠٧٧].

(٢٠ ١٦١) حضرت ابوبکرہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ہمیں چاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے صرف برابر سرابر ہی بیچنے کا حکم دیا ہے اور بیچکم بھی دیا ہے کہ چاندی کوسونے کے بدلے یا سونے کوچاندی کے بدلے جیسے چاہیں بھی میں (کمی بیشی ہو کتی ہے )

(٢.٦٦٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآحُولُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعُدًا يَقُولُ سَمِعَتُ أُذُنَاىَ وَوَعَى قَلْبِى أَنَّ مَنُ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُرَةَ فَحَدَّثُنَهُ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتُ أُذُنَاى وَوَعَى قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٤٥٤]

(۲۰۷۷) ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد مثالثا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علینا سے بیہ بات میرے ان کا نول نے سن ہے اور میرے دل نے حفوظ کی ہے کہ جوشخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علادہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا تکہ وہ جات کہ دوہ جا نتا ہے کہ دو مختص اس کا باپ نمیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ٹٹاٹٹانے فر مایا کہ میں نے بھی نبی ملینا کو ریفر ماتے ہوئے اپنے کا نول سے سنا ہے اور اپنے دل میں محفوظ کیا ہے۔

( ٢.٦٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ بُنِ الْأَغْرَجِ عَنِ الْآشُعَثِ بُنِ ثُرُمُلَةً عَنُ آبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلّهَا حَرَّمَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا [راحع: ٢٠٦٥].

# البصريتين المناه المنان البصريتين المناه الم

(۲۰ ۲۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشا دفر مایا جو شخص کسی معاہد کو ناحق قبل کر دے ، اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے اور وہ اس کی مہک بھی نہیں سونگھ سکے گا۔

( ٢٠٦٦٩) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عُينُنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ [راجع: ٢٠٦٤].

(۲۰۲۹) حضرت ابوبکرہ ٹائٹوئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ اس گنا ہگار کو دنیا میں بھی فوری سزادی جائے۔

( ٢٠٦٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدِ رَمَضَانَ وَذِى الْحِجَّةِ [صححه المحارى (١٩١٢)، ومسلم (١٩٨٥)] [انظر: ٢٠٧٥، ٢٠٧٥، ٢٠٧٥، ٢٠٧٥].

( ۲۰ ۱۷۰ ) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے ارشا ذفر مایا عید کے دومہینے یعنی رمضان اور ذبی الحجہ ( ثواب کے اعتبار سے ) کم نہیں ہوتے۔

( ٢٠٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ خَرَجْتُ فِى جَنَازَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجِنَازَةَ فَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ وَيَقُولُونَ رُوَيْدًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ قَالَ فَلَحِقَنَا أَبُو بَحْرَةً مِنْ طَرِيقِ المِرْبَدِ فَلَمَّا رَأَى أُولِئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغُلِيهِ وَأَهْوَى لَهُمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُوا بَكُرَةً مِنْ طَرِيقِ المِرْبَدِ فَلَمَّا رَأَى أُولِئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغُلِيهِ وَأَهْوَى لَهُمْ بِالسَّوْطِ وَقَالَ خَلُوا فَوَالَخُوا فَوَالَ خَلُوا فَوَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا فَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَكُونَ مُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَالُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۲۰ ۲۵۱) عیبیذا پنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں عبدالرحن بن سمرہ کے جنازے میں شریک ہوا تھا، ان کے اہل خانہ میں سے پچھلوگوں نے اپنے چیرے کارخ جنازے کی طرف کرلیا اور اپنی ایڑیوں کے ہل (الئے) چلنے لگے، اور وہ کہتے جارہے تھے کہ آ ہتہ چلو، اللہ تہہیں برکت وے ، مربد کے راستے میں حضرت ابو بکرہ وٹائٹو بھی جنازے میں شامل ہو گئے، جب انہوں نے ان لوگوں کو اور ان کی اس حرکت کو ویکھا تو اپنے خچرکو ان کی طرف بڑھایا اور کوڑا لے کر لیکے، اور فر بایا اس کا راستہ چھوڑ و، اس ذات کی قتم جس نے ابوالقاسم مُن اللّٰ کے جیرے کو معزز فر مایا، میں نے اپنے آپ کو نبی ملیٹا کے ساتھ ویکھا ہے کہ ہم جنازے کو لے کرتیزی کے ساتھ ویکھا تھے۔

( ٢٠٦٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِي أَبِي يَكُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# هي مُنالًا اَوْرُينَ بْلِ يُنظِيهُ مِنْ أَلْ يُعَلِيدُ مِنْ أَلْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ (190 ﴿ مُنالُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾

(۲۷۲۲) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے فر مایا د جال کی بائمیں آئھ کانی ہوگی اوراس کی دونوں آٹھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا ، جسے ہران پڑھاور پڑھا لکھا آ دمی پڑھ لےگا۔

( ٢٠٦٧٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ آبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قُوْمٌ

أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَقِ [اخرجه الطيالسي (٨٧٨). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٠٧٤٨، ٢٠٧١].

(۲۰۱۷) حضرت ابوبکرہ رفاتھ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا وہ قوم بھی کامیابنہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢٠٦٧٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُيَيْنَةَ حَلَّثِنِى أَبِي عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا [راحع: ٢٠٦٤٨]

(۲۰۷۷ ۲۰) حضرت ابوبکر و ٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشا وفر مایا جو مخص کسی معاہد کوناحق قتل کر دے ،اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دے دینا ہے۔

( ٢.٦٧٥) حُدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُينَنَةَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي قَالَ ذَكُرْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكُرَةً فَقَالَ مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاحِرِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُوَاحِرِ مِنْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠١٧] الْعَشْرِ الْأُوَاحِرِ مِنْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠١٧] الْعَشْرِ الْأُواحِرِ مِنْ تِسْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ أَوْ خَمْسٍ يَنْقَيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ يَنْقَيْنَ أَوْ آخِرِ لَيْلَةٍ [راحع: ٢٠١٧] الْعَشْرِ اللَّوْرَ عَنْ الْعَرْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولَ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَلَى مَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

(٢.٦٧٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ [صححه البحارى (٧٨٣)، وابن حان (٢١٩٥)]. إنظر: ٢٠٧٤، ٢٠٧٣، ٢٠٧٤٤، ٢٠٧٤، ٢٠٧٤٤]

(۲۰ ۱۷ ۲) حضرت ابو بکرہ بڑاتھ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نبی مالینا نے ان سے فر ما یا اللہ تمہاری وینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢٠٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُهَلَّبِ بُنِ أَبِى حَبِيبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَصُمْتُهُ قَالَ فَلَا أَدْرِى أَكْرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ لَا فَلَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ أَوْ رَقْدَةٍ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٧٥)، وابن حبال (٣٤٣٩) وابو داود: (٢٤١٥) والنسائي: (٢٢٠/٤)



وقال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ٢٠٠٦٨، ٢٠٠٢، ٢٠٧٦٢، ٢٠٧٦٣، ٢٠٧٦٢،

(۲۰۱۷) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ سے مردی ہے کہ نی طیکھ نے ججۃ الوداع کے موقع پرسنی میں خطبہ دیے ہوئے فرمایا یہ ہتاؤ کہ آئی کون سادن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نی طیکھا تی دیر خاموش رہے کہ ہم بیہ ہجے شاید ہی طیکھا اس کا کوئی دوسرانام ہتا ئیں گے، کیک نی طیکھا نے فرمایا کیا یہ یوم المحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نی طیکھا تی دیر خاموش رہے کہ ہم ہے شاید نی طیکھا اس کا کوئی دوسرانام ہتا ئیں گے، لیکن نی طیکھا نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہید نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کے رسول ہی بہتر جانے ہیں، نی طیکھا حسب سابق خاموش رہے، پھر فرمایا کہا یہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا کہوں نہیں، نی طیکھا حسب سابق خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ فرمایا کہا تھا جسب سابق خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ فرمایا کیا ہو کہ کا مہینہ نہی طرح قابل احترام ہے جسے اس شہر میں اس مبینے کے اس دن کی حرمت ہے، اور عنظر یہ ہم اپنی رہ اس سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا جم میں اوقات جے پیغام پہنچا یا جاتا ہے، اوروہ تم سے تبارے انکال کے متعلق کو جسے گا میا در کھو! میرے بعد گراہ نہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مار نے گئو، کیا ہیں نے پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا ؟ تم میں سے جوموجود ہیں، وہ خامین تک یہ پیغام پہنچا دیا گرونیں مار نے گئو کہا ہم نے خوص کو خامین کی کوئی ہو تھا تا کہا ہے تریادہ اسے محفوظ رکھتا ہے، رادی کہت ہیں کہ ایسا بی جوراد کی جور کی کوئی گوئی گ

# المَا اَمْرُ اللَّهِ اللَّ

میں جلایا تو وہ حضرت ابو بکرہ ڈاٹنٹ کی طرف بڑھے،اور کہنے لگے کہ بیہ ہیں ابو بکرہ،راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ ڈاٹنٹ نے فرمایا اگر بیلوگ میرے یاس آئے تو میں لکڑی ہے بھی ان برحملہ نہ کروں گا۔

( ٢٠٦٧٩) حَدَّثَنَا يَحْمَى عَنُ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهَوُلَاءِ الرَّكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَلَهُمْ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ٢٠٧١].

(۲۰۷۷) حضرت ابوبکرہ ڈگائئے ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے نماز خوف میں ایک گروہ کو دورکعتیں پڑھا کیں ، پھر دوسرے گروہ کو دورکعتیں پڑھا کئیں ،اس طرح نبی ملیٹا کی تو چاررکعتیں ہوگئیں ،اورلوگوں کی دود درکعتیں ہوئیں ۔

( ٢٠٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ [صححه ابن حزيمة: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ [صححه ابن حزيمة: كان يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ وَعَذَابِ القَّامِ وَمَا عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْكُولُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَي عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ مَلُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي الللهُ عَلَي اللّهُ اللهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللّهُ عَلَي عَلَي عَلَي الللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ الللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ال

(٢٠٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ جُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيمٍ وَبَنِى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَبَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُمْ خَيْرٌ [راجع: ٢٠٦٥٠].

(۲۰ ۱۸۱) حَضِرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹانے فر مایا یہ بتاؤ کہا گراللہ کے نز دیکے جہینہ ،اسلم ،غفار قبیلے کے لوگ بنو اسد ، بنوتمبیم ، بنوغطفان اور بنو عامر بن صعصعہ سے بہتر ہوں تو؟ ایک آ ومی نے عرض کیا وہ نامراد ادرخسارے میں رہیں گے ، نبی ٹائیٹانے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، وہ لوگ ان سے بہتر ہیں۔

(٢.٦٨٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّتُنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ بَحْرِ بُنِ مَرَّارٍ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةِ نَخْلِ قَالَ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ آخَرُ فَجِئْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ مَنْ يَأْتِينِي بِجَرِيدَةِ نَخْلِ قَالَ فَاسْتَبَقْتُ أَنَا وَرَجُلُ آخَرُ فَجِئْنَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ سَيْحَقَّفُ عَنْهُمَا مَا كَانَ بِعَسِيبٍ فَشَقَّةُ بِالنَّيْنِ فَجَعَلَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا مَا كَانَ فِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: فيهمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَلَّبَانِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: فيهمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ فَلَ إِنَّهُمَا لَيْعَلَّبَانِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ويهمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ فَلَ إِنَّهُمَا لَيْعَلَبُونِ فِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ويهمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ فَالَ إِنَّهُمَا لَيْعَلَّبَانٍ فِي الْغِيبَةِ وَالْبُولِ وَقَالَ الْعَبْدِينَ فَوى].

(۲۰ ۱۸۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کے ساتھ چل رہاتھا، نبی علیا نے میرا ہاتھ تھا ماہوا تھا، اورا یک آ دمی بائیں جانب بھی تھا،اچا تک ہمارے سامنے دوقبریں آگئیں، نبی علیا نے فرمایا ان دونوں مردوں کوعذاب ہورہا

هي مُنلُا اَمَٰهُ مَنْ لَ يَسِيدُ مَرَى كُولِ الْعَالَ مِنْ لَا اَمْهُ مِنْ لِلْ اَلْهِ مِنْ لِلْهِ اللَّهِ مِنْ لَا اللَّهُ مِنْ لِلَّهِ اللَّهِ مُنْ لَا اللَّهُ مِنْ لِلَّهِ اللَّهِ مُنْ لَا اللَّهُ مِنْ لِلَّهُ اللَّهُ مُنْ لِلَّهُ اللَّهُ مُنْ لَا اللَّهُ مُنْ لِلَّهُ اللَّهُ مُنْ لِلَّهُ مُنْ لِلَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلْمُ لِلَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلْمُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنَالِ لِللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مُنْ لِلِّلْ لِللَّهُ مُنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللْمُعِلِّ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلْمُعِلِّ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللْمُعِلِّ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّالِمُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللْمُعِلِي لِلْمُنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلْمُعِلِي لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهِ مِنْ لِلِلْمُلْمِ لِلْمُنْ لِلْمُعِلِّ لِلْمُنْ لِ

ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا،تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹبنی لے کر آئے گا،ہم دوڑ پڑے، میں اس پرسبقت لے گیا اور ایک ٹبنی لے کرنبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طینا نے اسے دوحصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہرقبر پر ایک ایک گلڑا رکھ دیا، اور فرمایا جب تک بید دونوں سرسبز رہیں گے، ان پرعذاب میں تخفیف رہے گی، اور ان دونوں کوعذاب صرف پیٹاب اور فیبت کے معاملے میں ہور ہاہے۔

( ٢٠٦٨٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا الْعُوَّامُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ عَنِ انْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُوَّ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةُ ذُو نَحْلِ كَثِيرٍ وَيَنْزِلُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُوَّ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةٌ ذُو نَحْلِ كَثِيرٍ وَيَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ ثَلَاثُ فِرَقٍ فِرُقَةٌ تَلْحُقُ بِأَصْلِهَا وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا وَفِرْقَةٌ يَتُخْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ فَيُقَاتِلُونَ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ يَفْتَحُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَقِيَّتِهِمْ وَشَكَّ يَزِيدُ فِيهِ مَرَّةً فَقَالَ الْبُصَرِّرَةُ أَوْ الْبَصْرَةُ [انظر: ٢٠٧٥، ٢٠٧٥، ٢٠٧٦، ٢٠٧٢، ٢٠

(۲۸۴۴) حضرت الوبکرہ ٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ایک مرتبدا یک علاقے کا ذکر فرمایا کہ اس کانام''بھرہ'' ہے،اس کے ایک جانب'' وجلہ''نا می نہر بہتی ہے، کثیر باغات والا علاقہ ہے، وہاں بنو قعطوزاء (ترک) آگر اتریں گے، تو لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں گے، ایک گروہوں اپنی اصل سے جالے گا، یہ ہلاک ہوگا، ایک گروہ واپنے اوپرزیادتی کرے کفر کروہ واپنے بچوں کو پس پشت رکھ کرقال کرے گا،ان کے مقتولین شہید ہوں گے اوران ہی کے بقیہ لوگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔

( ٢٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

# مناله اَحْدُرُ مِنْ لِيَا مِنْ مِنْ الْبِصِيتِينَ الْمُعَالِينِ مِنْ الْبَصِيتِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْم

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْزِلُنَّ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ أَوْ الْبُصَيْرَةُ عَلَى دِجُلَةَ نَهَرٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ الْعَوَّامُ بَنُو قَنْطُورَاءَ هُمُ التَّرُكُ [راجع: ٢٠٦٨٤].

(۲۰ ۹۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سیجهی مروی ہے۔

( ٢.٦٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ قَالَ الْحَسَنُ قَالَ أَبِى و قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً قَالَ قَتَادَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ أَخَافَ عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلِ [راجَ: ٢٠٦٧].

(۲۰ ۱۸۸) عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤ کے سامنے شب قدر کا تذکرہ ہونے لگا، انہوں نے فر مایا کہ بیل تواسے صرف آخری عشرے ہیں تا اس کے متعلق نبی علیہ کو پکھ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہیں نے نبی علیہ کو پی فرماتے ہوئے سنا ہے، ہیں نے نبی علیہ کو پہر فرماتے ہوئے سنا ہے، ہیں نبی علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، ۲۱ ویں شب، ۲۳ ویں شب، ۲۵ ویں شب، یا کا ویں شب، یا آخری رات میں۔

( ٢.٦٨٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْكُثُ أَبُوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعُورُ

# هُ مُنْ الْمُ الْمُرْتُ فِيلْ يُسِيدُ مِنْ الْمُحَدِيثِينَ الْحِلْ الْمُحْدِيثِينَ الْحِلْ الْمُحْدِيثِينَ الْح

أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلَّهُ نَفُعًا تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ أَبُويُهِ فَقَالَ أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ مُضْطَرِبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَأُمَّهُ امْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّلْيَيْنِ قَالَ فَبَلَغَنَا أَنَّ مَوْلُودًا مِنْ الْيَهُودِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّمِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُويُهِ فَوَأَيْنَا فِيهِمَا نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُو مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ هَمْهَمَةٌ فَسَأَلْنَا أَبُويُهِ فَقَالًا مَكُثْنَا ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى أَبُولُهُ فَقَالًا مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ وَلِلَا لَنَا عُلَمَّا خَرَجُنَا مَرَرُنَا بِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ وَلِلَا لَنَا عُلَمَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا يَنَامُ عَلَيْكُ وَلَا لَنَا عُلَمَّا خَرَجُنَا مَرَرُنَا بِهِ فَقَالَ مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ وَلِلَا لَنَا عُلَمَّا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ لَكُمَّا عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ مُعْلَى مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ إِلَيْكُونَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعَمُ اللَّهُ وَلِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَيْنَاكَ وَلَا اللَّهُ الْعَرَادِينَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى مَا كُنْتُمَا فِيهِ قُلْنَا وَسَمِعْتَ قَالَ نَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّالَانِي: ضعيف (الترمذي: حسن غريب قال الألباني: ضعيف (الترمذي: على الشَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْتُمَا وَلِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّالَةُ الْعُقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ ا

(۲۰ ۱۸۹) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیک نے ارشاد فر مایا د جال کے ماں باپ تمیں سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولا د نہ ہوگا ، ورفع کم ہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا ، اس کے یہاں کئے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کا ناہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا ، اس کی آئیس سوتے گا ، پھراس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا باپ ایک لمبے قد کا آدی ہوگا ، اس کا گوشت بلتا ہوگا ، اس کی ناک لمبی ہوگا ، ایبالمحسوس ہوگا جیسے طوط کی چور پچے ہو، اور اس کی ماں بوی چھا تیوں والی عورت ہوگا ۔

کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچ تو نی ایک کا بتا یا ہوا ملیان ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں اور زبیر بن موام اسے دیکھنے کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچ تو نی ایک کا بتا یا ہوا حلیدان دونوں میں پایا، وہ بچہ ایک چا در میں لبڑا ہوا دھوپ میں پڑا ہوا تھا، اس کی ہلکی ہلکی آ واز آ ربی تھی، ہم نے اس کے والدین سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ہمیں سال اس حال میں گذارے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، پھر ہمارے یہاں سے ایک کا نا بچہ بیدا ہوا جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، جب ہم وہاں سے نکلے تو اس کے پاس سے گذرے، وہ کہنے لگا کہتم دونوں کیا با تیں کررہے تھے؟ ہم نے کہا کہ کہا تھی سوتی ہیں کین میرادل نہیں سوتا، وہ ابن صیاد تھا۔

( .٦٩٠) حَدَّثَنَا ٱسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ ثُمَّ قَالَ آئَيُ يَوْمٍ هَذَا فَلَ فَسَكُتُنَا حَتَّى ظَنَنَا ٱللَّهُ سَيُسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ آئَيُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ ٱلْيُسَ ذَا الْحِجَّةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ آئَيُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَنْ الْيُسَ ذَا الْحِجَّةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى ثُمَّ قَالَ آئَيُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَنْ اللّهَ اللّهُ الْكُورَامَ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ آئِنَّ بَلَكِ هَذَا فَى قَالَ اللّهُ سَيْسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

هُ مُنْ الْمُ الْمُرْنُ بِلِ يُنِيدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ

(۲۰ ۱۹۱) حفرت ابوبکرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے نماز کا آغاز کیا اور تکبیر کہی، پھر صحابہ ٹنڈلٹن کو اشارہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ رہو، پھر گھر تشریف لے گئے، جب ہا ہرآئے تو سرنے پائی کے قطرے ٹیک رہے تھے، پھر نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جھے پڑٹسل واجب تھا۔

(٢٠٦٩٢) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ • رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ

(٢٥ ٢٩٢) حفرت ابو بكره ظافوت مروى بركه ني مايال فرمايا مين حوض كوثر پرتمها راا نظار كرول كا-

(٢٠٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ ذَكُولُوا رَجُلًا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحُكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آحَدُكُمْ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَةَ صَاحِبِكَ مِرَارًا يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ آحَدُكُمْ مَادِحًا آخَاهُ لَا مَحَالَة

المَعْنِينَ مِنْ الْمُعَالِينَةِ مَتَوَى الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمِعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُكُونًا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَاكَ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدًا وَحَسِيبُهُ اللَّهُ أَحْسَبُهُ كَذَا وَصَحَمَهُ اللَّهُ أَحْسَبُهُ اللَّهُ أَحْسَبُهُ كَذَا وَصَحَمَهُ البَعْرِي (٢٠٧٦)، ومسلم (٣٠٠٠)، وابن حبان (٧٦٧ه)]. [انظر: ٢٠٧٤٦، ٢٠٧٤٦، ٢٠٧٤٨، ٢٠٧٥٨].

(۲۰۱۹۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹیا کی موجودگی میں لوگ ایک آ دمی کا تذکرہ کررہے تھے، ایک آ دمی کہنے لگا یا رسول اللہ! آپ کے بعد فلاں فلاں عمل میں اس شخص سے زیادہ کوئی افضل معلوم نہیں ہوتا، نبی علیٹانے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی، یہ جملہ کی مرتبہ دہرایا اور فر مایا اگر تم میں ہے سی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے میں یہ بچھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا، اور اس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

( ٢٠٦٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ حَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً مُحَمَّدٌ الَّذِي يَشُكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً خَيْوًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَخَطَفَانَ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَالُ وَمُزَيْنَةً وَأَحْسَبُ جُهَيْنَةً خَيْوًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدٍ وَخَطَفَانَ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَالُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُ إِنَّهُمْ لَأَخْيَرُ مِنْهُمْ إِلَّهُمْ لَا خَيْرُ مِنْهُمْ [راجع: ٥ ٢٠ ٢٥]

(۲۰۲۹۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اقرع بن حابس نے نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ آپ کی بیعت قبیلہ کہ اسلم ،غفار، مزینہ ''اور غالباً جبینہ کا بھی ڈکر کیا'' کے ان لوگوں نے کی ہے جو تجاج کا سامان چرائے تھے، نبی علیہ نے فرمایا بیہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نز دیک جبینہ ،اسلم ،غفار اور مزینہ قبیلے کے لوگ بنواسد ، بنوتمیم ، بنو غطفان اور بنوعا مرین صحصعہ ہے بہتر ہوں تو وہ نا مراد اور خسارے میں رہیں گے؟ اقرع نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، وہ لوگ بنوتمیم ، بنوعا مر ، بنواسد اور بنو غطفان سے بہتر ہیں۔

( ٢٠٦٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِتِّى بُنِ حِرَاشٍ عَنْ آبِى بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ السِّلاَّحَ فَهُمَا عَلَى طَرَفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ ع

(۲۰ ۲۹۵) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا جب دومسلمانوں میں سے ایک دوسرے پر اسلحدا تھا لے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے بیننج جاتے ہیں اور جب ان میں سے ایک دوسرے کوتل کر دیے تو وہ دونوں ہی جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔

### المَّا أَمْرُنُ لِيُومِنِي مِنْ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِيِّينَ المُعَلِّمُ المُعَلِيِّينَ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُع

( ٢٠٦٩٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَام فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام السَّلَام فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام الْمُ الْسَلَام اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ السَّتَزِدُهُ قَالَ الْوَرَّأَهُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ كُلِّهَا شَافٍ كَافٍ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ كُلِّهَا شَافٍ كَافٍ مَا لَمُ لَمُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مِيكَائِيلُ السَّتَزِدُهُ قَالَ الْوَرَّأَهُ عَلَى سَبْعَةِ آخُرُ فِ كُلِّهَا شَافٍ كَافٍ مَا لَمُ لَيْهُ اللَّهُ وَالْمَالِ أَوْرَالُهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمِلْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِيلُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

(۲۰۲۹۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹو سے مردی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جریل علیا اور میکا ئیل علیا آئے، جریل علیا نے مجھ ہے کہا کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھئے ،میکا ئیل علیا نے کہا کہ اس میں اضافے کی درخواست سے جے ،پھر جریل علیا نے کہا کہ قرآن کریم کو آپ سات حروف پر پڑھ سکتے ہیں ، جن میں سے ہرایک کافی شافی ہے بشر طیکہ آیت رحمت کو عذاب سے یا آیت عذاب کورخت سے نہ بدل دیں۔

(٢٠٦٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ فِي صَلَاةِ الْفَخْوِ فَأَوْمَا إِلَيْهِمُ أَنْ مَكَانكُمُ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأُسُهُ يَفُطُو فَصَلَّى بِهِمُ [راحع ٢٠٦٩١ / ٢٠٢٩٤ عَلَى عِيم اللهُ عَلَيْهِ مَ أَنْ مَكَانكُمُ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأُسُهُ يَفُطُو فَصَلَّى بِهِمُ [راحع ٢٠٦٩٠ / ٢٠٢٩٤ عَلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ أَنْ مَكَانكُمُ فَذَهَبَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَعُولُنَ أَحَدُكُمُ إِنِّي قُمْتُ رَمَطَانَ كُلَّهُ [راحع: ٢٠٦٧].

(۲۰ ۲۹۸) حضرت ابو بکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیا نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص بیدنہ کیے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا۔

( ٢.٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَة بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي مُسَيْلِمَة قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا فَقَالَ أَمَّا بَعُدُ فَفِي ضَأْنِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي قَدُ أَكْثَرُتُمْ فِيهِ وَإِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا يَخُرُجُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَّا يَشُعُهُا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِن يَلْدَةٍ إِلَّا يَشُعُهُا رُعْبُ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِن يَلْدَةً إِلَّا يَشُونُ اللَّهُ مِنْ بَلْدَةً إِلَّا يَشُونُ اللَّهُ الْمُدِينَةَ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ بَلْدَةً إِلَّا يَشُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُعَلِينَةَ عَلَى كُلِّ الْمُ لِينَةً عَلَى كُلِّ الْمُدِينَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِينَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُانِ يَلْأُولُهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۲۰ ۱۹۹) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ مسیلمہ کذاب کے متعلق قبل اس کے کہ نبی علیہ بچھفر مائیں، لوگ بکٹرت باتیں کر کیا کرتے تھے، ایک دن نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اما بعد کہہ کرفر مایا اس شخص کے متعلق تم بکٹرت باتیں کر رہے ہو، بیان تمیں کذابوں میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے خروج کریں گے اور کوئی شہر ایسانہیں ہوگا جہاں دجال کا رعب نہ پہنچے سوائے مدینہ منورہ سے دجال کے رعب کو دور

# هي مُنلاً اعَدُن بَل مِنظِ مُنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ منظما اعَدُن بَل مِنظم البَصَرِيِّينَ ﴾ منظم البَصَرِيِّينَ ﴾ م

( ..٧٠) حَدَّقَنَا أَبُو النَّصْرِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْمُبَارَكُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ٱخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةً قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاطُونَ سَيْفًا مَسْلُولًا فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَةً فَيَطُرَ إِلَيْهِ فَآرَادَ أَنْ يُنَاوِلُهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ فَنَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِلَيْهِ فَالْمَا لَكُونَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّاهُ لَا اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِلَيْهِ فَالْمَارِكُ فَاللَّا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ فَعَلَ هَذَا أَوْلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا سَلَّ آحَدُكُمْ سَيْفَةً فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِلَيْهِ فَارَادَ أَنْ يُنَاوِلُهُ آخَاهُ فَلْيُغْمِدُهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ

( + + 2 + ۷) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیقی کسی قوم کے پاس پہنچے ، وہ لوگ نگی تلواریں ایک دوسرے کو پکڑار ہے تھے ، نبی علیقانے فرمایا ایسا کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہو ، کیا میں نے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ پھرفر مایا جب تم میں سے کوئی شخص تلوار سونتے تو دیکھ لے ، کہ اگراپے کسی بھائی کو پکڑانے کا ارادہ ہوتواسے نیام میں ڈال کراسے پکڑائے۔

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْجَلِيلِ حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بُنُ مَيْمُونِ حَدِّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدُعُو كُلَّ عَدَاةِ اللَّهِمَّ عَافِينِي فِي بَدَنِي اللَّهِمَّ عَافِينِي فِي سَمْعِي اللَّهِمَّ عَافِينِي فِي اللَّهُمَّ عَافِينِي فِي اللَّهُمَّ عَافِينِي فِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهِنَّ فَأُحِبُ أَنَّ أَسْتَنَّ بِسُنَيِهِ [قال الألباني: حسن الاسناد بي القبي الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُعُو بِهِنَّ فَأُحِبُ أَنَّ أَسْتَنَّ بِسُنَيِهِ [قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ١٩٥٠). قال شعب: اسناد حسن في المتابعات والشواهد].

(۱۰۵۰) عبدالرحنی بن ابی بکرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان! میں آپ کوروز اند بید عاء کرتے ہوئے سنتا ہوں اے الله! مجھے اپنے بدن میں عافیت عطاء فر ما، اے الله! مجھے اپنی ساعت میں عافیت عطاء فر ما، اے الله! مجھے اپنی بصارت میں عافیت عطاء فر ما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ، آپ ریکلمات تین مرتبہ ہے و ہراتے ہیں اور تین مرتبہ شام کو، نیز آپ ریکھی کہتے ہیں اے الله! میں کفراور فقر ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے الله! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے الله! میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، آپ ریکھی تین مرتبہ ہے و ہراتے ہیں اور تین مرتبہ شام کو؟ انہوں نے فر مایا میں بیٹا! میں نے نبی علیا ایک میں میں آگئے ہوئے سا ہے اس لئے مجھے ان کی سنت برعمل کرنا زیادہ پسند ہے۔

(۲.۷.۲) قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَعَوَاتُ الْمَكُووبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتُكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلُنِي إِلَى نَفْسِى طَوْفَةَ عَيْنِ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ [قال الألباني: حسن الاستاد(ابوداود: ۹۰، ۱۰) قال شعيب: كسابقه] (۲۰۷۰۲) اور بِي عَلِيًّا فِي رَمَايا پريثانيول مِس گرے ہوئ آدمى كى دعاء يہاے الله! مِس ترى رحت كى اميدر كتا ہوں ، لهذا توجھے ایک کھے کے لئے بھی میر نفس كے والے نذكر اور مير ئام معاملات كى اصلاح فرما، تير علاوہ كوئى معبوديس - وجھے ایک کھے کے لئے بھی مير نفس كے والے نذكر اور مير عمّا معاملات كى اصلاح فرما، تير علاوہ كوئى معبوديس - (۲۰۷۰) حَدَّثَنَا وَوْحَدِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 

وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلِ سَاجِدٍ وَهُو يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَضَى الصَّلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُو سَاجِدٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَقُتُلُ هَذَا فَقَامَ رَجُلُّ فَحَسَرَ عَنْ يَدَيْهِ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَقْتُلُ أَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَقْتُلُ مَنْ يَقْتُلُ مَجُلًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى ٱرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ آنَا فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَى ٱرْعَدَتْ يَدُهُ فَقَالَ النَّهِ كَيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِنْنَةٍ وَآخِرَهَا

(۲۰۷۰) حضرت ابوبكره و الني سروى بك في عليه في ما يا جا ندد كي كردوزه ركها كرو، اور چا ندو كي كرعيد منايا كرو، الركى دن ابر جها جائة تسيس كي كنتي بورى كرلو، اور مهيذا تنا، اتنا اورا تنابحى موتا ب، تيسرى مرتبه بى عليه في ايك انگى كو بند كرليا - (٢٠٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بُنُ مِهْوَ انْ حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ اَوْسٍ عَنْ زِيادٍ بُنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرَة قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ أَكُرَمَ سُلُطانَ اللّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكُومَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلُطانَ اللّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَال اللّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَال اللّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَانَ اللّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَالًا اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَالًا اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلُطَانَ اللّهِ تَبَارُكُ وَتَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَال اللّهِ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ يَعْمَ اللّهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَالًا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۲۰۷۰۵) حضرت الوبكره والتي المروى مع كدمين في اليه كور فرمات موس سنائ جو فخض دنيا مين الله كم مقرر كرده

( ٢٠٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ عَقَّانُ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنُ بِلَالِ بُنِ يَفُطُرَ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ أُتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فَجَعَلَ يَقْبِضُ قَبْضَةً قُبُضَةً ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُوَامِرٌ أَحَدًا ثُمَّ يُعْطِى وَرَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ قُوْبَانِ أَبْيَضَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السَّجُودِ فَقَالَ عَنْ يَمِينِهِ كَأَنَّهُ يُوَامِرٌ أَحَدًا ثُمَّ يُعْطِى وَرَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا مَا عَدَلُتَ فِى الْقِسْمَةِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا مَا عَدَلُتَ فِى الْقِسْمَةِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا لَقُومَ عَنْ اللّهِ أَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُونُقُونَ مِنْ اللّهِ اللهِ أَلَا يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ لَا يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ السَّهُمُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ لَا يَتَعَلَّقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ

(۲۰۷۰) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھٹا ہے مروک ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ کے پاس کہیں سے پھودینارہ نے ہوئے تھے، نبی ملیٹھ وہ تقسیم فرمارہ ہے تھے، اوراس کی فرمارہ ہے تھے، اوراس کی دوسفید کپڑے پہن رکھے تھے، اوراس کی دونوں آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) سجدے کے نشانات تھے، وہ نبی ملیٹھ کے سامنے آیا، اور کہنے لگا بخدا اے جمہ امٹائیٹی ہا آت آپ جب سے تقسیم کررہے ہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا، اس پر نبی کوشد یدخصہ آیا، اور فرمایا بخدا! میرے بعدتم جمھے زیادہ عادل کسی کونہ پاؤگری ہے محابہ میں گئے اور کسے بھائے نے مرض کیایا رسول اللہ! کیا ہم اسے تل نہ کر دیں؟ نبی ملیٹھ نے فرمایا نہیں، پھرفرمایا یہ اوراس کے ساتھی دین سے اس طرح نکل جائیں گے جسے تیرشکارے نکل جاتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

( ٢.٧.٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا بَشَّارٌ الْحَيَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِى بَكُرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نَعْلِ أَبِى بَكُرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ يُرِيدُ أَنْ يُدُرِكَ الرَّكُعَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّاعِي قَالَ أَبُو بَكُرَةَ أَنَا قَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ إِنظر: ٢٠٧٨٣.

(۷۰۷۰) حضرت ابوبکرہ ٹاٹنٹو کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ آئے تو نبی علیٹا رکوع میں تھے، نبی علیٹا نے ابوبکرہ ٹاٹنٹو کی جوتی کی آ وازسیٰ، وہ دوڑ کررکوع کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، نماز سے فارغ ہو کرنبی علیٹانے پوچھا کون دوڑ رہاتھا؟ انہوں نے اپنے آپ کوئیٹ کرویا، نبی علیٹانے ان سے فرمایا کلڈ تمہاری وینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

(٢٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَكِرِيَّا بُنُ سُلَيْمِ الْمُقْرِى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ عَمْرَو بُنَ عُثْمَانَ وَآنَا شَاهِذُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ آنَّ أَبَا بَكُرَةً حَدَّثَهُمْ آنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيْهِ وَاقِفًا إِذْ جَازُوا بِامْرَأَةٍ حُبْلَى فَقَالَتُ إِنَّهَا زَنَتُ أَوْ بَغَتْ فَارْجُمُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْرِى بِسِتُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَجَعَتُ ثُمَّ جَاءَتُ الثَّانِيَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### مُنالُمُ اَمْرُونَ بِلِ يُسِدِّم اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَا

عَلَى بَغُلَتِهِ فَقَالَتُ ارْجُمُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ اسْتَتِرِى بِسِتْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَجَعَتُ ثُمَّ جَاءَتُ الثَّالِقَةَ وَهُوَ وَاقِفٌ حَتَى أَخَذَتُ بِلِجَامِ بَغُلَتِهِ فَقَالَتُ أَنْسُدُكَ اللَّهُ أَلَا رَجَمْتَهَا فَقَالَ اذْهَبِى حَتَى تَلِدِى فَانْطَلَقَتُ فَولَدَتُ غُلَامًا ثُمَّ جَاءَتُ فَكَلَّمِ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهَا اذْهَبِى فَتَطَهَّرِى مِن اللَّم فَانُعُ لَقُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهَا اذْهَبِى فَتَطَهَّرِى مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَخَذَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَخَذَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَخَذَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً مِثْلَ الْحِمَّفِةِ فَرَمَاهَا ثُمَّ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجُهَهَا فَلَمَّا طُفِئَتُ أَمَرَ بِإِخْوَاجِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَأَخُوهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَازِ وَسِعَهُمُ وَاللَّهُ مُومًا فَلَمَّا طُفِئَتُ أَمْرَ بِإِخْوَاجِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ قُسِّمَ أَجُرُهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَازِ وَسِعَهُمُ وَاللَالُكُونَ وَالْمُهُمَا فَلَمَا وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحُرُهَا بَيْنَ أَهُلِ الْحِجَازِ وَسِعَهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِقُولُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِعُ الْمُلْ الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

(۸۰۷۰) حضرت ابویکرہ بڑاٹی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الیٹھ اپنے فچر پرسوار تھے، ابویکرہ بڑاٹی بھی موجود تھے، کہ لوگ ایک حاملہ عورت کو لے کرآئے ،وہ کہنے گلی کہ اس سے بدکاری کا گناہ سرز دہوا ہے لہذا اے رجم کیا جائے ، نبی بلیٹھ نے اس سے فر مایا اللہ کی پر دہ پوتی سے فائدہ اٹھاؤ، وہ واپس چلی گئی، تھوڑی دیر بعدوہ دوبارہ آئی ، نبی بلیٹھ اس وقت بھی اپنے فچر پر بھی تھے، اس نے پھرعرض کیا کہ اے اللہ کے نبی بلیٹھ نے وہ بھے رجم کر دیجئے ، نبی بلیٹھ نے اسے پھروہی جواب دیا ، جب وہ تیسری مرتبہ آئی تو اس نے بھرعرض کیا کہ اے اللہ کے نبی بلیٹھ نے فر مایا اچھا جاؤ، یہ بھے رجم کیجئے ، نبی بلیٹھ نے فر مایا اچھا جاؤ، یہ اللہ کہ کہ بیدیا ہو جائے۔

وہ چلی گئی، پچہ پیدا ہو چکا تو دوبارہ آگی اور نبی علیہ سے بات چیت کی، نبی علیہ نے اس سے فر مایا جاؤ، یہاں تک کہ دم نفاس سے پاک ہوجاؤ، وہ چلی گئی، پچھ حرصے بعد دوبارہ آئی اور کہنے گئی کہ وہ پاک ہوگئی ہے، نبی علیہ ان کہ بوگئی ہے، نبی علیہ ان کہ ہوگئی ہے، نبی علیہ اس کی پاک کے معاطے کی تنلی کرنے کا حکم دیا، انہوں نے آ کر نبی علیہ کے ساتھ تشریف دی کہ یہ پاک ہوگئی ہے، چنا نچہ نبی علیہ اس کے بیٹے تک ایک گڑھا کو دنے کا حکم دیا، پھر نبی علیہ مسلمانوں کے ساتھ تشریف لائے اور چنے کے دانے کے برابرایک تنگری پکڑ کراہے ماری اور دوا پس چلے گئے اور مسلمانوں سے کہ دیا کہ اب تم اس پر پھر ماردلیکن چرے پر مارنے سے برابرایک تنگری پکڑ کراہے ماری اور دوا پس چلے گئے اور مسلمانوں سے کہ دیا کہ اب تم اس پر پھر ماردلیکن چرے پر مارنے سے بہددیا کہ اب تم اس پر پھر ماردلیکن چرے پر مارنے سے بہددیا کہ اب تا تھ میں ہوگئی تو اے تک کافی ہوجائے۔

( ٢.٧.٩) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا أَبُو عِمْرَانَ الْبَصْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُمُ لَهُ لَكُو الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَوْ قُسِّمَ أَجُرُهَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ لَوَسِعَهُمُ [راحع: ٢٠٦٤]

# هي مُنالِهَ اَمَدُونَ بَل يَسِيْمَ مَوْمَ كِلْ الْبِصَرِيِّينَ لِيهِ مُنالِهِ الْبَصِرِيِّينَ لِيهِ

(۲۰۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سندست بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٠ ) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آهُلِ فَارِسَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبِّي تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَدْ قَتَلَ رَبَّكَ يَعْنِي كِسُرَى قَالَ وَقِيلَ لَهُ فَارِسَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْ اسْتَخُلَفَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ يَمُلِكُهُمُ امْرَأَةٌ [صححه البحاري (٤٤٢٥)، والحاكم (١١٨/٢)]. [انظر: ٢٠٧٩٢،٢٠٧٥].

(۲۰۷۱) حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ ایران سے ایک آ دمی نبی علیہ کے پاس آیا، نبی علیہ نے اس سے فرمایا میرے رب نے تمہارے رب یعنی کسری کو قبل کر دیا ہے، اسی دوران کسی نے نبی علیہ کو بتایا کہ اب اس کی بیٹی کو اس کا جانشین بنایا گیا ہے، نبی علیہ نے فرمایا وہ قوم بھی کامیا بنہیں ہو عتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢٠٧١) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ زِيَادٍ وَيُونُسُ وَأَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنِ الْمُحَسِّنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنُ آبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنُ آبِى بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَةَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَهُهُمَا فَقِتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولِ قَالَ قَدْ أَرَادَ بِسَيْفَهُهُمَا فَقِتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولِ قَالَ قَدْ أَرَادَ قَلْمُ صَاحِبِهِ [صححه البحارى (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨)]. [انظر: ٢٠٧٩].

(۲۰۷۱) حضرت الوموی و النظام مروی ہے کہ نی علیا الے فرمایا ہے کہ جب دوسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے ساخت آ جا کیں اوران میں سے ایک، دوسرے کوئل کردے تو قائل اور متقول دونوں جہنم میں جا کیں گئی کوئل کرنا چا پہنا تھا۔ رسول اللہ! بیقائل کی بات تو بجھ میں آ جاتی ہے، متقول کا کیا معاملہ ہے؟ نی طیا نے فرمایا وہ بھی اپنے مقبی گؤل کرنا چا پہنا تھا۔ (۲۰۷۱) حکد تُننا عقان حداثی مقد بُن و کہ بی مقول کا کیا معاملہ ہے؟ نی طیا نے فرمایا وہ بھی ایک حداثی مقد الله عقد الله تعارف مقدار الله تعارف مقدار مقدار

# هي مُنالِمًا مَيْنَ بْنِ يَنِيدُ مِنْ البَصَرِيِّينَ وَهِ لَهِ مُنالِمًا الْمِنْ فِي الْمِنْ البَصَرِيِّينَ لَيْ

(۲۰۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٧١٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ٱخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ ٱبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكَان [انظر: ٢٠٧٤].

(۲۰۷۱) حضرت ابوبکرہ ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا مدینہ منورہ میں دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا،اس وقت مدینہ منورہ کے سات درواز ہے ہوں گے اور ہر درواز ہے بردوفر شنے مقرر ہوں گے۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُولِهِ وَسَلَّمَ فَا لَوْلِهِ عَنْ أَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَكُوا مِثْلُوا مِن إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا لَكُوا مِنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْ

(۲۰۷۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢.٧١٦ ) حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُوةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ [راجع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۱) حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹٹا ہے مردی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواور عمل اچھا ہو، سائل نے بوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواور اس کاعمل براہو۔

( ٢٠٧١٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ يَغْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [انظر: ٢٠٧٥، ٢٠٧٤، ٢٠٧٥].

(۱۷۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۲۰۷۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةً وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةً حَدِّثْنِى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجَبُهُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ وَيَسُلَّلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَيُّكُمُ رَأَى رُوْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسَلَّمُ ذَاتَ يَوْمِ أَيُّكُمُ رَأَى رُوْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسْلُكُ عَنْهَا فَقَالَ رَجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسْلَلُهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَيُّكُمُ رَأَى رُوْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَسْلَلُهُ عَنْهُ وَرَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ أَيُّكُمُ رَأَى رُوْيَا فَقَالَ رَجُولًا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا لَكُمْ وَرَبَى عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ وُزِنَ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثُمَّ وُزِنَ عَمْرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ عُمْرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَرَجَحَ أَبُو بَكُو بِعُمْرَ ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ وضِى اللَّهُ عَنْهُ مُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَرَجَحَ عُمْرُ بِعُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مُ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَمْدُ بِعُمْرَ وَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَسُلَمَ وَالْمَالَةُ لَا مَالْمَا وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمَالَ وَلَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَهُ وَلَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

# هي مُنالُهُ اَمَّرُونَ بِلِ يَنِيدُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ آبِي قَالَ عَفَّانُ فِيهِ فَاسْتَاءَ لَهَا قَالَ وَقَالَ حَمَّادٌ فَسَاءَهُ ذَلِكَ [انظر: ٢٠٧٧، ٢٠٧٧]. [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٥). قال شعيب، وهذا

(۱۵۵۸) عبدالرحمان بن ابی بحرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ ڈاٹنٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم ان کے پاس پنچ تو انہوں نے فر مایا اے ابو بکرہ! مجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے نبی علیہ سے خود منی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ کو نیک خواب بہت اچھے لگتے تھے، اور نبی علیہ اس کے متعلق پوچھے رہتے تھے چنا نچے حسب معمول ایک دن پوچھا کہ تم میں ہے کسی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا یارسول اللہ! میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آسمان ہو چھا کہ تم میں ہے کسی نے کوئی خواب و یکھا ہے؟ ایک آ دمی نے کہا یارسول اللہ! میں نے دیکھا ہے، میں انے دیکھا کہ آسمان ہو تھا کہ تر زاز ولڑھا یا گیا جس میں آپ کا حضرت ابو بکر راٹھ نے ہو زن کیا گیا تو آپ کا بلز اجھک گیا، پھروہ تر از واٹھا لیا وزن کیا گیا تو ابو بکر جاٹھ کا کہ پھروہ تر از واٹھا لیا ہو جھ بنا اور فر ما یا اس سے خلافت نبوت کی طرف اثارہ ہے، جس کے بعد اللہ جے جو ہے گا۔ حکومت دید ہے گا۔

( ٢.٧١٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ آبِي بَكُرَةَ وَسَأَلَهُ هَلُ سَمِعْتَ فِي الْحَوَارِجِ مِنْ أَمْتِي شَيْءٍ فَقَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكُرَةَ يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمْتِي شَيْءٍ فَقَالَ سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكُرَةَ يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمْتِي أَمُّ أَقُولُ عَنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّهُ سَيَخُورُ جَمِنْ أُمْتِي أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ أَلَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ أَلِهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ فَأَلِيمُوهُمُ أَلِهُ وَلَا مَا أَيْتُمُوهُمُ فَالْمَأْجُورُ قَاتِلُهُمُ [راحع: ٢٠٦٥].

(۲۰۷۹) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی تالیٹانے ارشا دفر مایا میرے بعد میری امت میں ایک توم الی بھی آئے گ جو بہت تیز اور سخت ہوگی، قرآن تو پڑھے گی کیکن وہ ان کے حلق سے پنچنہیں اترے گا، جب جب تمہاراان سے سامنا ہو، تب تبتم انہیں قبل کرنا کہ ان کے قاتل کو اجرو تو اب دیا جائے گا۔

( ٢٠٧٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنِى مُسُلِمُ بُنُ آبِى بَكُرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِوَالِدِهِ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفُرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ فَآخَذُتُهُنَّ عَنْهُ وَكُنْتُ أَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ فَمَوَّ بِي وَأَنَا أَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ فَمَرَّ بِي وَأَنَا أَدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَي أَنِّى عَقَلْتَ هَوُلًا إِ الْكَلِمَاتِ قَالَ يَا أَبَتَاهُ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَالَ يَا بُنَى عَقَلْتُ هَوُلًا إِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَالَ فَالْوَمُهُنَّ يَا بُنَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاقٍ [راجع: ٢٠٦٥].

(۲۰۷۲) مسلم بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے والد کے پاس سے گذرے جو یہ دعاء کرر ہے تھے کہ اے اللہ! میں کفر ، فقر اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، میں نے یہ دعاء یا دکر لی اور ہرنماز کے بعد اسے ما تکنے لگاء ایک ون والد

# الم المراق المرا

صاحب میرے پاس سے گذر ہے تو میں یہی دعاء ما تگ رہاتھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا! تم نے بیکلمات کہاں سے پیھے؟ میں نے کہاا با جان! میں نے آپ کو ہرنماز کے بعد بید دعاء ما نگتے ہوئے ساتھالہذا میں نے بھی اسے یاد کرلیا، انہوں نے فر مایا بیٹا!ان کلمات کولازم پکڑو، کیونکہ نبی علیلا بھی ہرنماز کے بعد بید دعاء ما نگتے تھے۔

(٢.٧٢١) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَكَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَشِبُ عَلَى ظَهْرِهِ إِذَا سَجَدَ فَفَعَلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالُوا لَهُ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَفْعَلُ بِهِذَا شَيْئًا مَا رَأَيْنَاكَ تَفْعَلُهُ بِأَحَدٍ قَالَ الْمُبَارَكُ فَذَكَرَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيْصُلِحُ اللَّهِ وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ وَلِي لَمْ سَيِّدٌ وَسَيْصُلِحُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْحَسَنُ فَوَاللَّهِ وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ وَلِي لَمْ يَهُورَاقَ فِي خِلَافَتِهِ مِلْءُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ [راحع: ٢٠٦٦]

(۲۰۷۲) حفرت ابوبکرہ ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ نبی ملیٹا لوگوں کونماز پڑھا دہے تھے، جب بجدے میں جاتے تو امام حسن ڈاٹوئا کو دکر نبی ملیٹا کی پشت پرسوار ہوجاتے ، انہوں نے کئی مرتبہ اس طرح کیا ، اس پر پھیلوگ کہنے لگے آپ اس نبچ کے ساتھ جوسلوک کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کوکسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نبی ملیٹا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلح کرائے گا، حسن کہتے ہیں کہ بخداان کے خلیفہ سندے کہ بعد ایک سینگی میں آنے والی مقدار کا خون بھی نہیں بہایا گیا۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ

(۲.۷۲۳) وَعَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ أَبِي مَكُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا تَرُجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعُضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ صُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ [انظر: ٢٠٧٥] كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضٍ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ صُلَّالًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِقَابَ بَعْضِ [انظر: ٢٠٧٥] كُفُّرَت بَعْضِ الطَّرِي مَعْنَ الْمَالِي مَوْمَ مِن مَعْنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَبَ لَا عَمْنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَنْ مُعَمِّدًاه يَا كَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَبَ لَكُونَ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرَبَ مَا يَعْمُ مُواهِ يَا كَا فَرَن مَهُ وَبَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْبَ لَكُونَ مُعُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَرْبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مُعُمْ وَقَالَ الْمَالَقُونَ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبُدِ رَبِّهِ بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى لِآلِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى يُكَدِّثُ عَنْ آبِا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِى يُحَدِّثُ عَنْ آبِى بَكْرَةَ أَنَّهُ دُعِى إِلَى شَهَادَةٍ مَرَّةً فَجَاءَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَامَ لَهُ زَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَآنُ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ [صححه الحاكم الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَآنُ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ [صححه الحاكم الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَآنُ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَا يَمْلِكُ [صححه الحاكم الرَّبُ مِنْ اللهُ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٤٨٢٧). [انظر: ٢٧٧٦).

(۲۰۷۲۳) ایک مرتبہ حضرت ابو بکر ہ ڈٹائٹو کوکس معاملے میں گواہی کے لئے بلایا گیا، وہ تشریف لائے توایک آ دی اپنی جگہ سے کھڑا کھڑا ہو گیا، حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹو نے بیدد کیچر کرفر مایا کہ نبی ملیسانے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دمی اپنی جگہ سے کھڑا

# منالاً اَمَرُانِ بَلِيَ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ وَ الْمُحْرِينِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيْنِينَ الْمُحْرِيْنِينَ الْمُحْرِينِينَ الْمُحْرِينِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِينِ الْمُحْرِينِ الْ

ہواور دوسرااس کی جگہ بیٹھ جائے ،اوراس بات سے بھی کہانسان ایسے کپڑے سے ہاتھ یو تخفیے جس کاوہ مالک نہ ہو۔

(٢٠٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْحَشُرَجُ ابْنُ نُبَاتَةَ الْقَيْسِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ جُمُهَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُرَةَ حَدَّثِنِي آبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ جُمُهَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي بَكُرَةَ حَدَّثِنِي آبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْزِلَنَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ يَكُثُو بِهَا عَدَدُهُمْ وَيَكُثُو بِهَا يَخْدُهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوَجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةُ فَيَخُعُمُ ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوَجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةُ فَيَخُعُمُ ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوَجُوهِ صِغَارُ الْعَيُونِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى جِسْرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجُلَةً فَيَخُونَ فَالْمَادِيَةِ وَهَلَكَتُ وَأَمَّا فِرُقَةٌ فَيَجْعَلُونَ عِيَالَهُمْ خَلُقَ طُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَيَالَعُونَ عَلَى الْفُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَقَالُولُونَ عِيَالَهُمْ خُلُفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَيَالَعُونَ عِيَالَهُمْ خَلُفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقَاتِلُونَ فَقَالَاهُمْ شُهَدَاءُ وَيَقْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَتَهَا [انظر: ١٨٠٤]

(۲۰۷۲) حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نی علیتا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایک علاقے میں اترے گا اس کا نام''بھرہ'' ہے، اس کے ایک جانب'' دجلہ' نامی نہر بہتی ہے، کشر باغات والا علاقہ ہے، وہاں ہوقتطورا، (ترک) آ کراتریں گے، تو لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں گے، ایک گروہ تو اپنی اصل سے جاملے گا، یہ ہلاک ہوگا، ایک گروہ اپنے بچوں کو پس پشت رکھ کر قال کرے گا، ان کے متنو لین شہید ہوں گے اوران ہی کے بقید لوگوں کے ماتھوں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔

( ٢.٧٢٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَشُرَجٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَغْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠ ٦٨٤]

(۲۰۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سندید بیمی مروی ہے۔

( ٢.٧٢٧) حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَاكَ الْيَوْمُ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ تَدُرُونَ آئٌ يَوْمٍ هَذَا فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ آبِي عَدِيٍّ وَقَالَ فِيهِ أَلَا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مَرَّتَيْنِ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ هُو آوْعَى مِنْ مُبَلِّغٍ مِثْلَهُ ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقِيهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ وَالثَّلَاثَةِ الشَّاةُ

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی طینا نے جمۃ الوداع کے موقع پراپی اونٹی پرسوار ہوکر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا تم جانتے ہو کہ آج کون سادن ہے؟ کورراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور آخر میں کہاتم میں سے جوموجود ہیں، وہ غائبین تک بید پیغام پہنچا دیں، کیونکہ بعض اوقات جے پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ سننے والے سے زیادہ اسے محفوظ رکھتا ہے، پھراپی اونٹی بیری نبی علیا کمریوں کی طرف چل پڑے اور اوگوں کے درمیان انہیں تقسیم کرنے لگے، وہ آ دمیوں کو ایک بکری یا تین آدمیوں کو

# الم منزل المؤرن بل بينية مترم الموسيقين المباهم يتين المباهم يتين المباهم يتين المباهم يتين المباهم يتين المباهم يتين الم

ایک بکری دینے لگے۔

(٢.٧٢٨) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ فِي آخَوِينَ عَنِّ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيُّؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بأَقُوام لَا خَلَقَ لَهُمْ

(۲۰۷۸) مضرت ابوبکرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دین کی تائیدا یسے لوگوں سے بھی کروائے گاجن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ الْحَرُانِيُّ، حَدَّثَنَا ٱبوبَكُرَةَ بَكَّارُ ابْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بَنِ آبِي بَكُرَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابِي يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي بَكُرَةً، آنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَاهُ بَشِيْرٌ يُشِيْرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِداً، ثُمَّ ٱنْنَا يُسَائِلُ الْبَشِيْرَ، فَٱخْبَرَهُ فِيْمَا الْحُبَرَهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ المُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُه

(۲۰۷۹) حضرت ابوبکر ہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر سے، کہ ایک آ دمی آیا اور نبی علیہ کو دھن کے حضرت ابوبکر ہ ڈاٹنٹ کی گود میں تھا، نبی علیہ اس وقت نبی علیہ کا سرمبارک حضرت عائشہ ڈاٹنٹ کی گود میں تھا، نبی علیہ اس وقت نبی علیہ کا سرمبارک حضرت عائشہ ڈاٹنٹ کی گود میں تھا، نبی علیہ اس وقت نبی علیہ اس نے جو با تیں بتا تمیں، ان میں خوشخبری دینے والے سے مختلف سوالات پوچھنے گئے، اس نے جو با تیں بتا تمیں، ان میں ایک بات سیمی تھی کہ دشمن نے اپنا حکمران ایک عورت کو مقرر کر لیا ہے، نبی علیہ نے میں کرتین مرتبہ فر مایا اب مرد ہلاکت میں پڑگئے جب کہ انہوں نے عورتوں کی پیروی کرنا شروع کردی۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ، حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، قَالَ:حَدَّثَنِي آبِي، عَنْ آبِي بَكُرَةَ. قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ رَايَا رَايَا الله بِهِ.

(۲۰۷۳) حضرت ابو بکرہ ڈاٹنؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیسے نے فر مایا جو مخص شہرت کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اسے شہرت کے حوالے کر دیتا ہے۔ حوالے کر دیتا ہے اور جو دکھاوے کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اسے دکھاوے کے حوالے کر دیتا ہے۔

(٢٠٧١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا زِيَادا الْاَعْلَمُ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِي بَكُرَةَ : أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زَاكِعٌ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَسَلَّم : مَنْ هَذَا الَّذِي رَكَعَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ؟ فَقَالَ أَبُوبَكُرَةَ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: زَادَكَ اللَّه حَوْصًا وَلَا تَعُدُ . [راحع ٢٠٦٧].

(۲۰۷۱) حضرت ابوبکرہ والتو کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا ، تو نبی علیلم

# مُنالًا اَحَذِينَ بْلِ يَنْ مَرْمُ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةِ مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِيّةً مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقِ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُحَالِقُ مِنْ أَلْمُعِلَّقِ مِنْ أَنْ أَلْمُحِدِينَ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُحِلِيّةً مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ الْمُحَالِقِ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِي مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلْمِيلًا مِنْ أَلْمُ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ أَلْمُ مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلِيلًا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِيلًا مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِيلًا مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمِنْ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِلْ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِلِكُولِ مِنْ أَلْمِلْمِ مِنْ أَلْمِلِكُوا مِنْ أَلْمِلْمُ مِنْ أَلْمِلْمُ مِنْ أَلْمِلْمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمِ مِنْ مِنْ أَلْمِلْمِ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلْمِلْمِ مِنْ أَلِمِلْمِ مِنْ أَلْمِلْمِ مِل

نے ان سے فرمایا اللہ تمہار فی دین حص میں اضافہ کرے ، آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٢.٧٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَنْبَأَنَا زِيَادٌ الْإَعْلَمُ، عَن الْحَسَنِ، عَن أَبِى بَكُرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنُ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: زَادَكَ الله حِرْصاً وَلَا تَعُدُ [راحع: ٢٠٦٧]

(۲۰۷۳۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹؤ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ مبجد میں داخل ہوئے تو نبی ملیسا رکوع میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نبی ملیسانے ان سے فر مایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ السانہ کرنا۔

( ٢.٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الْآعُلَمُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَن أَبِي بَكُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ ذَخَلَ فِي صَلَاقِ الْفَحْرِ، فَأَوْمَأَ إِلَى أَصْحَابِهِ أَيْ مَكَانكُمْ، فَذَهَبَ وَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ، فَصَلَّى بالنَّاس. [راحم: ٢٩١ - ٢]

(٣٣٣) حَضْرَت الوَكِره النَّاقَةُ عَصْرَت الوَكِره النَّاقَةُ عَصْرَت الوَكِره النَّقَةُ عَالَمَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَارَةِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَارَةِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى فُضَيْلُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ (٢٠٧٤) حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى فُضَيْلُ بُنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي بَكُرَةً قَالَ رَأَى أَبُو بَكُرَةً نَاسًا يُصَلُّونَ الصَّحَى فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُصَلُّونَ صَلَاةً مَا صَلَّاهًا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(۲۰۷۳۳)عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹؤنے کچھلوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بیالیی نماز پڑھ رہے ہیں جو ٹبی عِلِیْلانے پڑھی اور نہ ہی آپ کے اکثر صحابہ ڈٹالٹٹر نے پڑھی۔

( ٢٠٧٣٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راجع: ٢٠٧٢٣، ٢٠٧٢].

(۲۵۷۵) حضرت ابوبکرہ ٹاٹنٹا ہے مروی ہے کہ ٹی طایقانے فر مایا میرے بعد کا فرند ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گر دنیں مارنے لگو۔

(۲۰۷۲) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ وَيَزِيدُ يَغِنى ابْنَ زُرَيْعِ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلَانًا وَسَلَّمَ وَيُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلَانًا وَسَلَّمَ وَيُلِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلَانًا وَسَلَّمَ وَيُلِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسَبُ فُلَانًا وَلَكُمُ مَا وَيَعْلَى أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا مَعَالًى أَدِيدًا فَى اللَّهُ مَرَادًا فَى اللَّهُ مَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ أَخْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا لَا مُعَالًى أَدُى مَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا أَلَى مَعْلَى اللَّهُ مَا إِلَيْهُ مَا مُعْرَدًا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا عَلَامُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ مُوالِعَ الْعَلَى أَحَدُكُمُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْعَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَا الْعَلَاقُ الْعَلَالُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَا اللَّه

مُنالًا اَمَةُ رَضَ لِي يَدِ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢١٥ كي هذا البَصَريِّينَ كي

نی ملیکانے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گرون تو ڑ دی ،اور فر مایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے یوں کہنا چاہئے میں سے مجھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ،اوراس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سمجھتا ہوں۔

(٢٠٧٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْخَذُفِ فَأَخَذَ ابْنُ عَمِّ لَهُ فَقَالَ عَنْ هَذَا وَخَذَفَ فَقَالَ أَلَا أُرَانِى أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَٱنْتَ تَخْذِفُ وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ عَزْمَةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِيتُ أَوْ نَحُو هَذَا

(٢٠٧٣) حضرت الوبكره وللقنون الكري مرتب فر ما ياكه بى طيس ني كوككريال مار ني سيمنع فر ما يا به ان كايك پها زاد الحال سيمنع فر ما يا به اورككري كي وو عاري ، انهول ن فر ما يا يسل تم بني عليه كي حديث بيان كرد با مول كه انهول نه الله من غر ما يا به كي تركي تركي بي المروي كالمنهول نه المهول نه المهول نه المهول نه المهول نه كورة والمعرى والمعرى والمعرى والمعرى المعرى والمعرى المعرى والمعرى المعرى المعروي الم

(۲۰۷۳) حَفرت ابوبکرہ ڈاٹھ کے مروی ہے کہ مسلمہ کذاب کے متعلق قبل اس کے کہ نبی نالیہ بچھ فرما ئیں، لوگ بکثرت باتیں کیا کرتے تھے، ایک دن نبی نالیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور اما بعد کہہ کر فرمایا اس شخص کے متعلق تم بکثرت باتیں کر رہے ہو، یہ ان تمیں گذابوں میں سے ایک ہے جو قیامت سے پہلے خروج کریں گے اور کوئی شہر ایسانہیں ہوگا جہاں دجال کارعب نہ پہنچے سوائے مدینہ منورہ کے، کہ اس کے ہر سوراخ پر دوفر شتے مقرر ہوں گے جو میدنہ منورہ سے دجال کے رعب کو دور کرتے ہوں گے۔

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابُنُ أَحِى ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِى طَلْحَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ عِيَاضَ بُنَ مُسَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُرَةَ أَخَا زِيَادٍ لِأُمِّهِ قَالَ قَالَ آبُو بَكُرَةَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع:٢٠٧٣].

(۲۰۷۳۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٤. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا اذَّعَى زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا يَكُرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا

# 

الَّذِى صَنَعْتُمْ إِنِّى سَمِعْتُ سَعْدَ بُنَ آبِي وَقَاصَ يَقُولُ سَمِعَتُ أُذُنَاىَ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنُ ادَّعَى آبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٤٥٤].

(۲۰۷۴) ابوعثان کہتے ہیں کہ جب زیاد کی نسبت کا مسئلہ بہت بڑھا تو ایک دن میری ملا قات حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹئ سے ہوئی،
میں نے ان سے بوچھا کہ بیآ پلوگوں نے کیا کیا؟ میں نے حضرت سعد ڈٹاٹٹئ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیا اسے بیہ بات
میرے ان کا نول نے سی ہے کہ جو شخص حالت اسلام میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا باپ قرار دیتا ہے حالا نکہ وہ جا نتا
ہے کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے، حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹڈ نے فرمایا کہ میں نے بھی نبی علیا کو یہ فرماتے
ہوئے سنا ہے۔

(۲۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي بَكُرَةَ أَنَّ أَكَاهُ أَمَرَهُ أَنْ يَكُتُبَ إِلَى ابْنِ لَهُ وَكَانَ قَاضِياً بِسِجِسْتَانَ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَحْكُمَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي الْمُولِي الْمَا لَهُ وَكَانَ قَاضِياً بِسِجِسْتَانَ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع: ١٥٠٠] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع: ١٥٠٠] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع: ١٠٠٥] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو غَضْبَانُ [راحع: ٢٠٠٠] مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ إِلَى الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُو عَضْبَانُ إِلَا يَعْهَلُكُمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَعْهَدُ بَيْنَ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلِيهِ لَا يَعْمَلُ مُعْلَقُهُ وَلَالِمُ عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَيْنَا عَلَيْهِ وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ مِلْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَولَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا قَلْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُولُهُ وَالِي قُلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَ

( ٢٠٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي بَكُرَةً عَنْ آبِي بَكُرَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعْتَ ظَهْرَهُ إِذَا كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعْتَ ظَهْرَهُ إِذَا كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعْتَ ظَهْرَهُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ ٱخْسَبُهُ وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أَعْذِرُ عَلَى اللَّهِ آحَدًا أَخْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ [راحع: ٢٠٦٩]

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی موجودگی میں ایک آ دمی نے دوسرے کی تعریف کی ، نبی علیہ نے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گردن تو ژ دی ، اور فر مایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا موتو اسے بول کہنا چاہئے میں سے بچھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ، اور اس کا حقیقی تکہان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سجھتا ہوں۔

( ٢٠٧٤٣) حَلَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً وَغَيْرِ وَاحِلِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِائَةٍ عَامٍ وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا قَالَ أَبُو بَكُرَةً أَصَمَّ اللَّهُ أَذُنِى إِنْ لَمُ أَكُنْ سَعِمْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا [صححه الحاكم (٢٠٢/٢). قال شعيب صحيح].

# هي مُنالًا اَعَيْرَاتُ بل يَدِيدُ مَرْمُ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢١٤ في ١١٨ في منال البصريِّينَ في

(۲۰۷۳ ۲۰۷) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشا دفر مایا جنت کی مہک سوسال کی مسافت سے محسوں ہوتی ہے، جوشخص کسی معاہد کو ناحق قتل کر دے، اللہ اس پر جنت کی مہک گوحرام قرار دے دیتا ہے، اگر میں نے بیہ بات نبی طالیا ہوئے نہ سنا ہوتو میرے دونوں کان بہرے ہوجائیں۔

( ٢.٧٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَبَا بَكُرَةً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدُ [قال الألمانى: صحيح (ابو داود: ٢٨٤)]. [راحع: ٢٠٦٧].

(۲۰۷ مرت) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹئے کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ منجد میں داخل ہوئے تو نبی علیظار کوع میں تھے، انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا ، تو نبی علیظانے ان سے فر مایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ابیانہ کرنا۔

( ٢.٧٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى مَكُرَةَ مِثْلَهُ العِنَ ١٢٠ ٦٧٦ ( ٢٠٧٥) كَذْشْته مديث الله وسرى سند سے بھى مروى ہے۔

(٢.٧٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: المُحَدِّرِ النسائي: اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۲۰۷۳) حضرت ابوموی دانش سے مروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سائے آ جا کیں اوران میں سے ایک، دوسرے کو قاتل اورمقتول دونوں جہنم میں جا کیں گے، کس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ قاتل کی بات توسیحے میں آ جاتی ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ بی علیا نے فرمایا وہ بھی اپنے سائھی کو آل کرتا چا بتا تھا۔ (۲۰۷۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرُنَا مَعْمَرٌ آخَبَرُنِی مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ یُحَدِّثُ عَنْ آبِی بَکُرَةَ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَدِّثُنَا یَوْمًا وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِی فی حِجْرِهِ فیگُولُ عَلَی آصَحِ ابِهِ فَیْحَدِّثُهُمْ ثُمَّ یُکُولُ کُنَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یُحَدِّثُ فَیْ اِنْ اللَّهِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ [راحی ۲۰۱۳] الْحَسَنِ فَیْقَبِلُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ [راحی ۲۰۱۳] الْحَسَنِ فَیْقَبِلُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ [راحی ۲۰۱۳] الْحَسَنِ فَیْقَبِلُ عَلَی الْمُسْلِمِینَ [راحی ۲۰۱۳]

(۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹائٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طالبا کومنبر پردیکھا،حضرت امام حسن ڈٹاٹٹو بھی ان کے ہمراہ تھے، نبی طالبا مجھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی امام حسن ڈٹاٹٹو کو دیکھتے، اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

(٢.٧٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

# مناه اَمْرُنْ بِلِيَ عَلَى الْبَصِيتِينَ ﴾ الله المُونِينِينَ البَصِيتِينَ ﴾ الله منال البصريتين الله

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُغُلِعَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ [راجَ: ٢٠٦٧].

- ا (۲۰۷۴) حضرت ابوبکرہ ٹاٹھئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا وہ قوم بھی کا میاب نہیں ہوسکتی جوابینے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔
- ( ٢٠٧٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا سَعْدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ رُعُبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبُوابٍ لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ [صححه البحارى (٢٠٢٦)، وابن حان (٣٧٣١)]. [راجع: ٢٠٧١٤]
- (۲۰۷۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی مالیگانے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال کا رعب داخل نہ ہو سکے گا،اس وقت مدینہ منورہ کے سات درواز ہے ہول گے اور ہر درواز بے بردوفر شتے مقرر ہوں گے۔
- ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ آبِي مَكْرَةَ قَالَ أَكْشَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيِّلِمَةَ فَذَكَرَ نَحُو حَدِيثِ عُقَيْلٍ [راحع: ٢٠٦٩]
  - (۲۰۷۵۰) حدیث نمبر (۲۰۷۳۸) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا آمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةِ [راحع: ٢٠٦٧].
- (۲۰۷۵) حضرت ابوبکرہ رفائق ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا وہ قوم بھی کا میاب نہیں ہو نکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔
- ( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ تَمُلِكُهُمْ امْرَأَةٌ [راجع: ٢٠٧١.].
- (۲۰۷۵۲) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نالیٹانے فر مایا وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جواپے معاملات ایک عورت کے حوالے کردیہ۔
- ( ٢٠٧٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَرَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِم أَبِي حَاتِم وَقَالَ رَوْحٌ عَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبَيْدِ رَحٍ وَ حُدَّثَنَا عَفَّانٌ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُو آيُضًا يُكُرَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي مَكُرةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهُرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانَ رَمَضَانُ وَذُو الْمِجَّةِ [راجع: ٢٠٦٧].
- (۲۰۷۵۳) حضرت ابوبکرہ ڈگاٹٹئے سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا عید کے دومہینے لیتنی رمضان اور ذبی الحجہ ( ثواب کے اعتبار سے ) کمنہیں ہوتے۔

### مناها أَمْرِينَ بِلِيَا الْمَدِينِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّا

( ٢٠٧٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ ٱفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ شَكَّ يَزِيدُ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ [راحع: ٢٠٦٨].

(۲۰۷۵ منرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیہ نے نبی علیہ کے ایک ہوا ورعمل اچھا ہو، سائل نے بوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہوا وراس کاعمل برا ہو۔

( ٢.٧٥٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۵ ۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ خَدَاثَنَا عَلِيٌّ بِنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ آبُو دَاوُدَ ثَمَانِ لِيَالٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَقَالَ آبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا اللَّيْلِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّكَ عَجَّلْتَ لَكَانَ أَمْثَلَ لِقِيَامِنَا مِنْ اللَّيْلِ قَالَ فَعَجَّلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَحَدَّثَنَا عَلِي اللّهِ مَنْ عَلَيْلِ وَقَالَ عَفَّانُ تِسْعَ لَيَالٍ [احرجه الطيالسي (٨٧٥) اسناده ضعيف].

(۲۰۷۵) حفزت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے نو راتوں تک نماز عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کیا، حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹا نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ بینماز جلدی پڑھا دیں تو ہمارے لیے قیام اللیل میں سہولت ہو ' جائے، چنا نچھاس کے بعد نبی علیا اسے جلدی بڑھانے لگے۔

( ٢.٧٥٨) حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مَلَاحَ صَاحِبًا لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُلَّكَ قَطَعْتَ عُنْقَهُ إِنْ كُنْتَ مَادِحًا لَا مَحَالَةً فَقُلُ أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَحَدًّا [راحع: ٢٠٦٩٣].

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا کی موجود گی میں ایک آ دمی نے دوسرے کی تعریف کی،

# هُ مُنلِهُ المَرْنُ فِيلِ يُؤْمِنُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ الْمُرْنُ فِيلِ يُؤْمِنُ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلِهُ المُرْنُ فِيلِ الْمُرْنُ فِيلِ الْمُرْنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنِينِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنِينِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنِينِينَ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنِينِينَ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنِينِينَ اللَّهِ مُنالًا الْمُرْنُ اللَّهِ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالًا اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنالِكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنالِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنالِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

نی طایشانے فرمایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گردن تو ژدی ،اور فرمایا اگرتم میں سے سی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے یوں کہنا جا ہے میں یہ بھتنا ہوں کہ فلاں آدمی اس طرح وکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ،اوراس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے ، میں اسے اس اس طرح سمجتنا ہوں۔

( ٢.٧٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ فِي كُلِّ وَآجِدٍ مِنْهُمَا عِيدٌ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ [راحع: ٢٠٦٧،].

(۲۰۷۹) حضرت ابوبکر ہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے ارشا دفر مایا عید کے دومہینے بینی رمضان اور ذی المحجہ ( ثواب کے اعتمار ہے ) کمنہیں ہوتے۔

( ٢٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ وَقَالَ بَهُزٌ عَبْدَ رَبِّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْنَا آبُو بَهُزَّ عَبْدَ رَبِّهِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آبِي مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمُ بَكُرةَ فِي شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ آبُو بَكُرةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِمُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجُلِسُ فِيهِ وَلَا إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسِعُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يَمْسَعُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَهُلِكُ [راجع: ٢٠٧٢].

(۲۰۷۱) ایک مرتبه حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹو کو کسی معاملے میں گواہی کے لئے بلایا گیا، وہ تشریف لائے توایک آ دی اپنی جگہ سے کھڑا کھڑ اہو گیا، حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹونے بیدد کھے کرفر مایا کہ نبی طلیعانے ہمیں اس بات سے منع فر مایا ہے کہ کوئی آ دی اپنی جگہ سے کھڑا ہواور دوسرااس کی جگہ بیٹھ جائے، اور اس بات سے بھی کہ انسان ایسے کپڑے سے ہاتھ بو تخصے جس کا وہ مالک نہ ہو۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي بَكُرَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُول

( ٢.٧٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ إِنِّى قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ آحَدُكُمُ إِنِّى قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدُولُولَ وَتَعَالَى أَعْدُمُ أَخْشِى التَّذُرِكِيةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا بَعْدُ الْوَهَّابِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخْشِى التَّذُرِكِيةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا بَعْدُ الْوَهَّابِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَخْشِى التَّذُرِكِيةَ عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ قَالَ لَا بُدُومَ أَوْ خَفْلَةٍ [راجع: ٢٠٦٧].

(٢٠٤٦٢) حفرت ابوبكره و التخطيع مروى ہے كہ نبي عليه نے ارشاد فرماياتم ميں سے كوئی شخص بينہ كہے كہ ميں نے سارے

# هي مُنالِهَ اَحَدِينَ بِي مِنْ البَصِرِينِينَ ﴾ ٢١١ ﴿ مُنالِهِ البَصِرِينِينَ ﴾ البَصَرِينِينَ ﴿ مُنالِهِ البَصَرِينِينَ ﴾

رمضان قیام کیااب الله زیادہ بہتر جانتا ہے کہ نبی علیا کواپنی امت کے متعلق خود ہی اپنی پاکیزگی بیان کرنے میں اندیشہ ہوایا اس وجہ سے فرمایا کہ نینداور غفلت سے بھی تو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے۔

( ٢.٧٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱنْحَبَرَنَا هَمَّامٌ وَعَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ٱنْحَبَرَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ ٱحَدُّكُمْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَالَ قَتَادَةُ فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ٱعْلَمُ أَخَشِى عَلَى أُمَّتِهِ التَّزْكِيَةَ قَالَ عَفَّانُ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلِ [راحع: ٢٠٦٧ ]

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایاتم میں سے کوئی شخص بین کیے کہ میں نے سارے رمضان قیام کیا (کیونکہ غفلت یا نیند آجانے سے کوئی جارہ کا رجمی نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ سی دن سوتارہ جائے )

( ٢٠٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ أَبِي بَكُرَةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنْ ثُمَّ تَكُونُ فِتَنْ أَلَا فَالْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنُ السَّاعِى إِلَيْهَا أَلَا وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِمِ فِيهَا أَلَا وَالْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَاعِدِ أَلَا فَإِنَّا فَإِنَا فَإِلَى فَلْيَلْحَقُ بِإِلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَاعِدِ أَلَا فَإِلَى فَلْيَلْحَقُ بِإِيلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ يَا نَبِي اللّهِ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضَ فَلْيَلْحَقُ بِغَنِيهِ أَلَا وَمَنْ كَانَتُ لَهُ إِيلًا فَلْيَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ يَا نَبِي اللّهِ عَمَلِنِي اللّهُ فِذَائِكَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِيلٌ فَلْيَلْحَقُ بِإِيلِهِ فَقَالَ لِيَاخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ لِيتُعْمِدُ بِهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِذَائِكَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَيْسَتُ لَهُ غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا إِيلٌ كَيْفَ يَصَنَعُ قَالَ لِيَاخُذُ سَيْفَهُ ثُمَّ لِيتُعْمِدُ بِهِ إِلَى صَخْرَةٍ ثُمَّ لِيدُقَ عَلَى حَدِّهِ بِحَجِرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَغُتُ اللَّهُ مَا لَكُونَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي مُؤْلِقَ فَي وَلَى مَا عَلَى مَا مُنْ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَي اللّهُ فَلَا لَكُونُ مِنْ شَالُونَ مِنْ شَافِي عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ

(۲۰۷۲) حضرت ابوبکر و رفافظ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا عنقریب فتنے رونما ہوں گے، جن میں لیٹا ہوا آ دمی بیٹے ہوئے ہے، بیٹے ہوئے سے ، بیٹے ہوئے سے ، کھڑا ہوا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنی جا جائے ، جس کے پاس بمریاں ہوں وہ بکر یوں میں چلا جائے ، جس کے پاس بمریاں ، زمین میں چلا چائے ، ایک آ دمی نے پوچھا یارسول اللہ! اللہ مجھے آ پ برفداء کرے ، یہ بتا ہے کہ اگر کسی آ دمی کے پاس بمریاں ، فرمین اور اونٹ کچھ کسی شہوتو وہ کیا کہ جس کے پاس بحق آ پ برفداء کرے ، یہ بتا ہے کہ اگر کسی کے باس بحق آ پ برخوہ وہ اپنی تعلوار پکڑے اور اس کی دھار کو ایک چھا آ پ برفداء کرے ، یہ بتا ہے کہ اگر کو گئون بردی میر اہاتھ پکڑ کر کسی صف یا گروہ میں لے جائے ، وہاں کوئی آ دمی مجھ پہلوار سے جملہ کردے اور مجھے تل کردے تو میر اکیا ہے گا؟ نبی علیہ نے فر مایا وہ شخص تمہا را اور اپنا گناہ لے کرلوٹے گا اور اہل جہم میں سے بو حائے گا۔

## المَا اَمَانُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّ الل

( ٢.٧٦٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِغْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكُرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ [راجع: ٢٠٦٨].

(۲۰۷۱۵) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیقی نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوا در عمل اچھا ہو، سائل نے پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیق نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہواوراس کاعمل براہو۔

(٢٠٧٦) حَلَّثَنَا أَبُو نُعُيْمٍ حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راحع: ٢٠٦٨]

(۲۷ ۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۷۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ آبُو عُثْمَانَ الشَّحَّامُ فِي مُرَبَّعَةِ الْأَحْنَفِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ آبِي بَكُرَةَ عَنْ آبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اقْتَلَ الْمُسْلِمَانِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ [راجع ٢٠٧١] آبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اقْتَلَ الْمُسْلِمَانِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ [راجع ٢٠٧١] (٢٠٤٦) حضرت ابوموى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَروى ہے كہ نبی طَيْنَا نے فرطایا ہے كہ جب دومسلمان تلواریں لے كرايك دوسرے كو ماسے آجائيں اوران میں سے ایک، دوسرے کو آل كردے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔

(۲۰۷۸) حفرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طالیانے ارشاد فر مایا میرے پاس حوض کوٹر پر پچھ آ دمی ایسے بھی آئیں گے کہ میں مرف کروں گا کہ میں دیکھول گا،''جب وہ میرے سامنے پیش ہول گے''انہیں میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی،ارشاد ہوگا کہ آپنیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجادکر لی تھیں۔

(٢٠٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مِهُرَانَ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنِى سَعُدُ بُنُ آوُسٍ عَنُ زِيَادِ بُنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ أَكُرَمَ سُلُطَانَ اللَّهِ فِى الدُّنِيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راجع: ٥٠٧٠].

(۲۰۷۹) حضرت الوبكره و التقطيع مروى ب كه مين في بي عليه كويه فرمات بهوئ سنا ب جوشخص دنيا مين الله كمقرر كرده بادشاه كى تو بين كرتا ب، بادشاه كى عزت كرتا ب، الله قيامت كه دن اس كى تكريم فرمائ كا اورجو دنيا مين الله كے مقرر كرده بادشاه كى تو بين كرتا ب، الله قيامت كے دن اسے رسوا كرے گا۔

مُنزاً المَوْرَانُ بِلِ يَعْدِيدُ مِنْ أَلِيكُم يَدِيدُ مِنْ أَنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ ٢٢٣ في منزاً البَصَرِيِّينَ

( .٧٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ آبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِي بَكُوَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكُرَةَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِاللَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الْفِضَّةَ فِي الدَّهَبِ وَالدَّهَبَ فِي الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ [راجع: ٢٠٧٠]

(٠٠٧٠) حضرت ابوبكره ثلاثيًا ہے مروى ہے كہ نبى مليًا نے ہميں چاندى كو چاندى كے بدلے يا سونے كوسونے كے بدلے صرف برابر سرابر ہى بيجنے كا حكم ديا ہے اور بيتكم بھى ديا ہے كہ چاندى كوسونے كے بدلے ياسونے كو چاندى كے بدلے جيسے چاہيں عرف برابر سرابر كى بيشى ہوكتى ہے )

(۲.۷۷۱) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشُعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ أَنَّهُ قَالٌ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوُفِ فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصِّحَابِهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَتَأَخَّرُوا وَحَاءَ آخَرُونَ فَكَانُوا فِي مَكَالِهِمْ فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ [قال بهِمْ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ [قال بهِمْ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ [قال بهِمْ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ رَكُعَتَانِ [قال بهِمْ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكُعَاتِ وَلِلْقُومِ رَكُعَتَانِ وَقال اسناد رحاله الألباني: صحيح (ابو داود: ١٠٢٨، النسائي: ٢٠٣/١ و ١٧٨/٣). قال شعيب، صحيح لغيره وهذا اسناد رحاله ثقات] [راجع: ٢٠٦٧٩]

(۲۰۷۱) حصرت ابوبکرہ رٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی مالیّلا نے نما زخوف میں ایک گروہ کو دورکعتیں پڑھا کیں، پھر دوسرے گروہ کو دورکعتیں پڑھا کیں،اس طرح نبی مالیّلا کی تو چاررکعتیں ہوگئیں،اورلوگوں کی دود ورکعتیں ہو کیں۔

آبِيهِ وَرَجُلٌ فِي نَفْسِى أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بَنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثِينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ آبِي بَكُرَةً عَن آبِيهِ وَرَجُلٌ فِي نَفْسِى أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِي بَكُرَةً قَالَ حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ أَيُّ يَوْمُ هَذَا أَوْ قَالَ أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السِمِهِ قَالَ أَيْ سَعْرِ السِمِهِ قَالَ أَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيْ بَلَدٍ هَذَا أَلْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السُمِهِ قَالَ أَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ السُمِهِ قَالَ أَلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السُمِهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ اللَّهُ مَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ السَمِهِ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُوالًى أَلَا هُو مُلْكَا لَلْهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالَ اللَّهُ مُنَالًا عُلْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ا

(٢٠٧٢) حضرت ابوبكره والتلاس مروى م كه نبي عليه جمة الوداع كے موقع برخطبددينے كے لئے اون پرسوار ہوئے ، أيك

(۲۰۷۷) حفرت ابوبکرہ ڈاٹھئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیٹ کومنبر پرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ حفرت امام حن ڈاٹھئے بھی آگئے، نبی ملیٹا نے انہیں سینے سے لگایا، سر پر ہاتھ پھیرااور فر مایا میرا سے بیٹا سر دار ہے اوراللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوگر وہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

( ٢٠٧٤) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن عَلِى بُنِ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُوَةً عَنْ آبِي بَكُوةً وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي بَكُوةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرَّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ [راحع: ٢٠٦٨٦].

(۲۰۷۷) حضرت الوبکرہ نظافات مروی ہے کہ ایک آ دی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیقائے فرمایا جس کی عمر کمبی ہوا در عمل اچھا ہو، سائل نے پوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیقا نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہوا دراس کاعمل براہو۔

( 5.۷۷0) حَلَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن ثَابِتٍ وَيُونُسَ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِي بَكُرَةَ فَلَاكُوهُ [راجع: ٢٠٧١]. ( ٢٠٧٧) كَذْشْتِ حَدِيثَ الله وحرى سند سي بَعَي مروى بيد.

### هي مُنالِهَ مَنْ رَضِل يُنظِ مَرْقَ الْمُ الْمُعَلِينِينَ اللهِ مَنْ الْمِصَرِينِينَ ﴾ ﴿ مُنالُهُ الْمِصَرِينِينَ الْمُعَلِينِ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ ال

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُثُ أَبُوا اللَّجَّالِ ثَكَرْتُينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ ثَمَّ يُولَدُ لَهُمَا عُلَامٌ وَلَا يُعَمَّ أَبُوا اللَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا عُلَامٌ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَبُوهُ وَجُلَّ شَيْءٍ وَأَقَلُهُ نَفْعًا تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ صَرْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَبُوهُ بِمَوْلُودٍ وَلِلّهَ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَلَهَبْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُوبُهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللّهِ مَكُنَا فَلَوْ وَلِلّهَ فَي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ فَلَهُبْتُ أَنَا وَالزَّبَيْرُ بُنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُوبُهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللّهِ مَكْنَا فَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيهِمَا فَقُلْنَا هَلُ لَكُمَا وَلَدَّ فَقَالًا مَكْنَا فَلَامِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدُ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا عُلَامً وَلَلَا مَعْمُ وَلِدَ لَنَا عُلَامً فَلَامً فَلَامً فَلَامً فَلَامً فَلَامً فَلَامً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا فُلْنَا وَهَلُ مَا فُلْنَا وَهُلُ مَا مُعَنَاعً قَالَ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَمُو ابْنُ صَيَّا وَالْحَعَ إِلَا اللّهُ مُنْهَمَا قَالَ مَا قُلْنَا وَهَلُ مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا فَلَا مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْمَا فَلَا مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَهُلُ مَا أَلُولُوا مِنَا مُ فَالًا مَا قُلْنَا وَهُلُ مَا عُلْنَا وَالْمُ لَا مُعَمِّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ لَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمْ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الل

(۲۰۷۷) حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ نبی الیٹانے ارشاد فر مایا دجال کے ماں باپ تمیں سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولا د نہ ہوگا ، پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا ، وکانا ہوگا ، اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگا ، اس کی آسمیں سوتی ہوں گی لیکن دل نہیں سوئے گا ، پھر اس کے والدین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اس کا باپ ایک لمبے قد کا آدمی ہوگا ، اس کا گوشت بلتا ہوگا ، اس کی ناک لمبی ہوگا ، ایسا محسوس ہوگا جیسے طوطے کی چو پچے ہو، اور اس کی ماں بردی چھا تیوں والی عورت ہوگی۔

کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچ تو تی الیہ کا تتا یا ہوا دیوں کے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا ہے، میں اور زبیر بن عوام اسے دیکھنے کے لئے گئے، اس کے والدین کے پاس پہنچ تو تی الیہ کا تتا یا ہوا حلیہ ان دونوں میں پایا، وہ بچہ ایک چا در میں لپٹا ہوا دھوپ میں پڑا ہوا تھا، اس کی ہلکی آ واز آ رہی تھی، ہم نے اس کے والدین سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمیں سال اس حال میں گذارے کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ بیدا نہیں ہوا، پھر ہمارے یہاں بیا یہ پیدا ہوا جس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے، جب ہم وہاں سے نکلے تو اس کے پاس سے گذرے، وہ کہنے لگا کہتم دونوں کیا با تیں کررہے تھے؟ ہم نے کہا کہ کیا تمین سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، وہ ابن صیا دتھا۔

(٢.٧٧٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ قَالَ وَفَدْنَا مَعَ زِيَادٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو بَكُرَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ لَمْ يُعْجَبُ بِوَفْدٍ مَا أَعْجَبَ بِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةَ حَدَّثَنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّؤُيَّ الْكَوَسَنَةُ وَيَسُألُ عَنْهَا فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا وَسُلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّؤُيَّ الْكَوْرَانُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْنَ الْهُ بَكُو فَقَالَ رَجُلُ أَنَا رَأَيْتُ كَأَنَّ مِيزَانًا وَلَا السَّمَاءِ فَوُزِنُتَ آئُتَ وَأَبُو بَكُو فَرَجَحْتَ بِآبِى بَكُو ثُمَّ وُزِنَ ٱبُو بَكُو وَعُمَنُ فَرَجَحْ آبُو بَكُو بِعُمْرَ ثُمَّ وَزِنَ آبُو بَكُو وَعُمَنُ فَرَجَحَ آبُو بَكُو يَعُمْرَ ثُمَّ

المَعْنَى المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ المُنْ

وُزِنَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ فَاسْتَاءَ لَهَا وَقَدُ قَالَ حَمَّادٌ آيْضًا فَسَاءَهُ ذَاكَ ثُمَّ قَالَ خَرِخَا فَقَالَ زِيَادٌ لَا أَبَا لَكَ خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ قَالَ فَزُخَّ فِى الْقَفَائِنَا فَأَخُوجُنَا فَقَالَ زِيَادٌ لَا أَبَا لَكَ أَمَا وَجَدُتَ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلَّا بِذَا حَتَى أَفَارِقَهُ فَتَرَكَنَا ثُمَّ دَعَا بِنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرَةَ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحَدَّثُهُ إِلَّا بِهِ فَرُخَ خِي أَقَفَائِنَا فَأَخُوجُنَا فَقَالَ يَا بَعُكُرةً حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحَدَّثُهُ إِلَّا بِهِ حَتَّى أَقَارِقَهُ قَالَ ثُمَّ وَعَلَا إِلَا لَكَ أَمَا تَجِدُ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلّا بِهِ حَتَّى أَقَالِ قَالَ ثُمَّ لَكَ أَمَا تَجِدُ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدِّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أَجَدَّتُهُ إِلّا بِهِ حَتَّى أَقَالِ قَالَ ثُمَّ وَلَا إِلَا لَكَ أَمَا تَجِدُ حَدِيثًا غَيْرَ ذَا حَدَّثُهُ بِغَيْرِ ذَا فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أُحَدِّثُهُ إِلّا بِهِ حَتَّى أَقَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ تَتَعْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَكَكُمُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَتَقُولُ الْمُلْكَ فَقَدُ رَضِينَا بِالْمُلْكِ [راحع: ٢٠٧١]

( ٢٠٧٨ ) قَالَ أَبُو عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ وَجَدُتُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا هَوُذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ حَدَّثَنَا وَسُولَ اللَّهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ عَن أَبِي بَكُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَلِيٍّ بْنِ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيْ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءً عَمَلُهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللْمُوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤَالَّةُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ اللَّهُ الْمُؤَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲۰۷۷) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کون ساانسان سب سے بہتر ہے؟ نبی علیقی نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہوا ورعمل اچھا ہو، سائل نے بوچھا کہ سب سے بدترین انسان کون ہے؟ نبی علیقیہ نے فرمایا جس کی عمر کمبی ہواوراس کاعمل برا ہو۔

# مُنالًا احَرِينَ بل مِنِيهِ مَرْمُ كُو كُلُّ ١١٧ كُلُّ البَصريتِينَ كَا

رِهِ ١٠٠٥) وَبِإِسْنَادِهِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَقَدُنَا إِلَى مُعَاوِيَةً نُعُزِّيهِ مَعَ زِيَادٍ وَمَعْنَا أَبُو بَكُرَةً فَلَمَّا قَبِهُ الرَّحْمَنِ وَقَدُنَا إِلَى مُعَاوِيةً نُعُزِّيهِ مَعَ زِيَادٍ وَمَعْنَا أَبُو بَكُرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ بِسَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيْكُمْ رَأَى رُوْيَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الرَّوْيَ الْحَسَنَةُ وَيَسْأَلُ عَنْهَا وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ أَيْكُمْ رَأَى رُوْيَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا رَأَيْتُ مِيزَانًا دُلِّي مِن السَّمَاءِ فَوُزِنْتَ فِيهِ أَنْتِ وَأَبُو بَكُو مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَيَعْمَلُ ثُمَّ وُزِنَ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ مُونِ وَيْ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ مُوزِنَ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ مُونِ وَيَ فِيهِ عُمَو وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ ثُمَّ مُونِ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُ أَوْلَهَا فَقَالَ خِلَافَةُ نُبُوّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْمُمْلِكُ مَنْ يَشَاءُ قَالَ فَرُخَ فِي ٱلْفَائِنَا وَأُخْرِخِنَا فَلَمَا كَانَ مِنْ الْعَدِ عُدُنَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكُومَ التَّالِثِ عُدُنَا بِشَيْءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَكَعَهُ بِهِ فَوْخَ فِي ٱفْقَائِنَا فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ عُدُنَا فَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيكُعَهُ بِهِ فَوْخَ فِي ٱفْقَائِنَا فَلَمَا كَانَ فِي الْيَوْمِ التَّالِثِ عُدُنَا فَلَا عَلَى فَلَا قَالَ فَكَعَهُ بِهِ فَقَالَ مُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَي إِنَّا مُلُوكُ وَينَا بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ النَّالِي الْمُلُولُ الْمُعُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ مُلَا فَلَحَالُ عَلَيْهُ وَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعُولِي الْمَالُولُ الْمُؤْ

(۲۵۷۹) عبدالرحمٰن بن ابی بکر و کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امیر معاویہ ڈیٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم ان کے پاس بہنچ تو انہوں نے فر مایا اے ابو بکر والجھے کو کی ایسی حدیث سنا ہے جو آپ نے بی ملیشا سے خود می ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ ہی ملیشا کو نیک خواب بہت اچھے گئے تھے، اور نبی ملیشا اس کے متعلق بوچھ رہتے تھے چنا نچے حسب معمول ایک دن بوچھا کہتم میں ہے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک آ دمی نے کہایا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آسمان ہو تھے ایک تر از وافکایا گیا جس میں آپ کا حضرت ابو بکر خاتی ہو ہو دن کیا گیا تو آپ کا بگڑ اجھک گیا ، پھر عمر شائی کا عمر ان خاتی ہو تھا کہ تا گیا تو عمر خاتی کا بھڑ اور اس کیا گیا تو عمر خاتی کا بھڑ اور اور ان کیا گیا تو عمر خاتی کا بھڑ وہ مر تا اور کر خاتی کا عمر خاتی کیا ، پھر عمر کا تھا کہ اور ان کیا گیا تو عمر خاتی کا بھڑ اور اس کے عداللہ جسے چا ہے گا کہ میں بھوٹ دیا جس کی طرف اشارہ ہے ، جس کے بعد اللہ جسے چا ہے گا حکومت دے دے گا ، اس پر جمیں گدی ہے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا ، زیاد کہنے گا تمہار اباب ندر ہے ، کیا تمہیں اس کے عدالوہ کوئی حدیث بیان نہیں میں جو ٹر دیا ، تین مرتبدا می طرح ہوا ، پھر حضرت معاویہ خاتی ہیں جس کے مدیث بیان تیک کہ اس کے مدا سے بیان کر تے ؟ انہوں نے فر مایا نہیں ، بخدا میں مرتبدا می طرح ہوا ، پھر حضرت معاویہ خاتی ہور دیا ، تین مرتبدا می طرح ہوا ، پھر حضرت معاویہ خاتی خور میا پی میں جسوڑ دیا ، تین مرتبدا می طرح ہوا ، پھر حضرت معاویہ خاتی خور میا پی ہور دیا ، تین مرتبدا می طرح ہوا ، پھر حضرت معاویہ خاتی خور میا پی ہیں ۔

( ٢٠٧٨ ) وَقَالَ آبُو بَكُورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْدِ حَقِّهَا لَمُ يَجِدُ رَالِحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهَلَةً بِغَيْدِ حَقِّهَا لَمُ يَجِدُ رَالِحَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالطَر ٢٠٧٨٩ ).

البیو ویاق دیست ابو بکر و ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا وفر مایا جنت کی مہک پانچے سوسال کی مسافت ہے محسوں ہوتی ہے، جو مخص کسی معاہد کو ناحق قل کر دے، اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢٠٧٨ ) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَىَّ رِجَالٌ مِمَّنُ صَحِبَنِي وَرَآنِي

# هي مُنالُهُ الْمَرِينَ بْلِ يَسِيدُ مَرَّى الْمُعَرِينِينَ ﴾ الله ميتين البقريتين ﴿ مُنالُهُ المِقْرِيتِينَ ﴾

فَإِذَا رُفِعُوا إِلَى ٓ وَرَآيُتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي فَلَأَقُولَنَّ أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدُوِي مَا آخِدَتُوا بَعُدَكَ [انظر: ٢٠٧٦٨].

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ٹٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی طینائے ارشاد فرمایا میرے پاس حض کوٹر پر پچھآ دی ایسے بھی آئیں گے کہ میں دیکھوں گا،''جب وہ میرے سامنے پیش ہوں گے''انہیں میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا، میں عرض کروں گا پروردگار! میرے ساتھی ،ارشاد ہوگا کہ آپنہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا چیزیں ایجاد کر لیتھیں۔

(٢٠٧٨٢) وَقَالٌ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَلِى أَمْرَ فَارِسَ قَالُوا امْرَأَةٌ قَالَ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِى أَمْرَ فَارِسَ قَالُوا امْرَأَةٌ قَالَ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِى أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ [انظر: ٢٠٧١]

(۲۰۷۸۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائٹا نے فرمایا فارس کا حکمر ان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ایک عورت ، فرمایا وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کردے۔

( ٢.٧٨٣) وَقَالَ أَنُو مَكُرَةَ جِنْتُ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَدْ حَفَزَنِى النَّفُسُ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَيْكُمْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ قُلْتُ أَنَا قَالَ زَادَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَيْكُمْ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ قُلْتُ أَنَا قَالَ زَادَكَ اللَّهُ عِرْصًا وَلَا تَعُدُ [انظر: ٢٠٦٧٦].

(۲۰۷۸۳) حضرت ابوبکرہ ٹڑاٹنئے کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، تو نبی ملیٹھ نے ان سے فر مایا اللہ تمہاری دینی حرص میں اضافہ کرے، آئندہ ایسانہ کرنا۔

( ٢٠٧٨٤) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ آسُلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ أَتَرُوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتُ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ الْحَلِيفَيْنِ أَتَرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرِ بُنِ صَعْصَعَةً يَمُدُّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ أَتَرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرُ مِنْهُمْ [راحع: ٢٠٦٥٥]

(۲۰۷۸۳) حضرت ابوبکرہ دُوَّاتُوَ سے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فر مایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کے نزدیک اسلم اور غفار قبیلے کے لوگ بنو
اسد، اور بنو غطفان سے بہتر ہوں تو کیا وہ نا مرا داور خسارے میں رہیں گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے فر مایا وہ لوگ
ان سے بہتر ہیں چھر فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر جہیہ اور مزید بو تھیم اور بنوعا مر' جو دونوں صلیف ہیں' سے بہتر ہوں تو کیا بنوتیم وغیرہ
خسارے میں ہوں گے؟ یہ کہ کرنبی علیہ نے اپنی آ واز کو بلند فر مایا بلوگوں نے کہا جی ہاں! نبی علیہ نے فرمایا پھروہ ان سے بہتر ہیں۔
خسارے میں ہوں گے؟ یہ کہ کرنبی علیہ نے اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ شَهْرًا عِیدٍ لَا یَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْعِحجّةِ اور الحجۃ بنان کے بیان کی ایک کی اور بنوعا کی اللّه عَلَیْه وَسَلّمَ شَهْرًا عِیدٍ لَا یَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْعِحجّةِ الْمِوْمِدِ اللّه مُلَیْه وَسَلّمَ شَهْرًا عِیدٍ لَا یَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْعِحجّةِ الْمَانِ مُنْ مَانُ وَلَوْمِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا عِیدٍ لَا یَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْعِحجّةِ الْمَانِ مُنْ مَانُ وَلَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ شَهْرًا عِیدٍ لَا یَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْعِحجّةِ اللّه کُورِد کی اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه م

(۲۰۷۸۵) حضرت ابوبکرہ ٹالفٹا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا عید کے دومہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ ( تواب کے

# هي مُنظا اَعْدُرُ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ مِنْ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ مِلْمِينَ الْمُعِلَّ مِ

اعتبارہے) کمنہیں ہوتے۔

( ٢٠٧٦) وَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايُدُ وَسَلَّمَ فَايُدُ وَسَلَّمَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْنَى آحَدُكُمْ عَلَى آحَدٍ فَلْيَقُلُ وَاللَّهِ إِنَّ فُلانًا وَلَا أُزَكِّى عَلَى اللَّهِ آحَدًا [راحع: ٢٠٦٩].

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی بلیٹا کی موجودگی میں ایک آ دمی نے دوسرے کی تعریف ک، نبی بلیٹانے فر مایا افسوں! تم نے اپنے ساتھی کی گرون توڑ دی، اور فر مایا اگرتم میں سے کسی نے اپنے بھائی کی تعریف ضرور ہی کرنا ہوتو اسے یوں کہنا چاہے میں سے بھتا ہوں کہ فلاں آ دمی اس طرح دکھائی دیتا ہے اور میں اللہ کے سامنے کسی کی پاکی بیان نہیں کرتا ، اور اس کا حقیقی نگہبان اللہ ہے، میں اسے اس اس طرح سجھتا ہوں۔

( ٢.٧٨٧) قَالَ عَبُدُاللَّهِ وَحَدَّتُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ آبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي مَكُرَةَ عَن آبِي مَكُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتُ آسُلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ الْحَلِيفَيْنِ آسَدٍ وَغَطَفَانَ آتَرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَوْرَايَتُمْ إِنْ كَانَتُ مُزَيْنَةٌ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَعَامِرٍ بُنِ صَعْصَعَةً وَرَقَعَ حَمَّادٌ بِهَا صَوْتَهُ يَحْكِى النَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَرَوْنَهُمْ خَسِرُوا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَرَاحِع: ٢٠٦٥٥].

(۲۰۷۸) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ نی ملیہ نے ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جریل ملیہ اور میکائیل ملیہ آئے، جریل ملیہ نے بھا کہ آن کریم کوالک حرف پر پڑھنے، میکائیل ملیہ نے کہا کہ اس میں اضافے کی درخواست سے جریل ملیہ نے کہا کہ قرآن کرایم کوآپ سات حروف پر پڑھ سکتے ہیں، جن میں سے ہرایک کافی شافی ہے بشرطیکہ

## مُناهُ المَدِينَ بِينَ مِنْ البَصِرِيتِينَ ﴾ ٢١٠ ﴿ مُناهُ البَصِرِيتِينَ ﴾ مناهُ البَصِرِيتِينَ ﴾

آ يت رحمت كوعذاب سے يا آ يت عذاب كورحت سے نہ بدل دين جيے تعالَ اور أَفْيِلُ، هَلُمَّ اور اَفْهَبْ، آسُوغ اور آغُجَلُ ( ٢٠٧٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي بَكُرَةَ عَن آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُ مِن مَسِيرةِ مِائَةِ عَامِ [راحع: ٧٨٠٠].

(۲۰۷۸) حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جنت کی مہک سوسال کی مسافت ہے محسوں ہوتی ہے، جو خص کسی معاہد کوناحق قتل کر دیے، اللہ اس پر جنت کی مہک کوحرام قرار دیے دیتا ہے۔

( . ٢٠٠٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةً عَنَّ الْحَسَنِ آخْبَرَنِي أَبُو بَكُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرُفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى عُنُقِهِ فَيَرُفَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفْعًا رَفِيقًا لِنَلَّا يُصُرَعَ قَالَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ صَنَعْتَ مَنَّ اللَّهُ نَيَاكَ عَنْ اللَّهُ نَيَا وَإِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَعَسَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ فِي اللَّهُ مَا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ الْمُعْمَدِ بَهِ بَيْنَ فِئِتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [راحع: ٢٠٦٦].

(۴۰۷۹) حضرت ابوبکرہ ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹھ الوگوں کونماز پڑھارہے تھے، جب سجد ہے میں جاتے تو امام حسن ڈٹاٹٹا کو دکر نبی ملیٹھ کی پشت پر سوار ہوجاتے ، انہوں نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا ، اس پر کچھالوگ کہنے لگے آپ اس بیچ کے ساتھ جوسلوک کرتے ہیں وہ ہم نے آپ کوکسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، نبی ملیٹھانے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے سلمانوں کے دوگروہوں کے درمیان سلم کرائے گا، حسن کہتے ہیں کہ بخد اان کے خلیفہ بننے کے بعد ایک سینگی میں آنے والی مقد ارکاخون بھی نہیں بہایا گیا۔

( ٢٠٧٩) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَكِلَاهُمَا يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ صَاحِبَهُ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ آرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ [راحع: ٢٠٧٤]

(۲۰۷۹) حضرت ابوموی افات سمروی ہے کہ بی علیا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آجا کیں اوران میں سے ایک، دوسرے کوئل کردے تو قاتل اور مقتول دولوں جہنم میں جائیں گے،کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایدقاتل کی بات توسیحے میں آجاتی ہے،مقتول کا کیا معالمہ ہے؟ نبی طیا نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کوئل کرنا چا بتا تھا۔ (۲۰۷۹) وَبِهِ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ الْحَسَنِ عَن أَبِی بَكُرةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَنُ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمُلِكُهُمْ اَمْرَأَةٌ [راجع: ۲۰۷۱]

(۲۰۷۹۲) حضرت ابوبکرہ ڈاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جواپنے معاملات ایک عورت

# مُنلاا اَعَٰهُ فَيْل يُسِيِّهُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٣١ ﴿ المِن البَصَرِيِّينَ ﴾ أن البَصَرِيِّينَ ﴾

کے حوالے کردے۔

(٢.٧٩٢) حَلَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَالْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَن الْحَسَنِ عَن الْخُنفِ عَن أَبِى بَكُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَكُدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ جَمِيعًا [راحع: ٢٠٧١]

(۲۰۷۹۳) حضرت ابوموی شان سے ایک دوسرے کہ نبی ملیگانے فر مایا ہے کہ جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آجا کمیں اوران میں سے ایک ، دوسرے کوئل کروے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کمیں گے۔

(٢٠٧٩٤) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ صِفَةَ الدَّجَّالِ وَصِفَةَ أَبَوَيْهِ قَالَ يَمُكُثُ أَبُوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُولِدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولُدُ لَهُمَا أَنْ مَسْرُورٌ مَخْتُونٌ أَقَلُّ شَيْءٍ نَفْعًا وَأَضَرُّهُ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا هَذَا أَعُورَ مَسْرُورًا مَخْتُونًا أَقَلَّ شَيْءٍ نَفْعًا وَأَضَرَّهُ [راحع ١٩٥٦]

(۲۰۷۹۴) حضرت ابو بکرہ ڈھائٹئے ہے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ارشاد فر مایا د جال کے ماں باپ تمیں سال اس حال میں رہیں گے کہ ان کے یہاں کوئی اولا د نہ ہوگی، پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہو گا جو کا نا ہو گا ،اس کا نقصان زیادہ ہو گا اور نفع کم ہوگا ،اس کی آتھیں سوتی ہوں گی لیکن دل نہیں سوئے گا سے پھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی ۔

( ٢٠٧٥ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَن الْحَسَنِ عَن آبِي بَكُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَ النَّذُ كِيَةً عَلَى أُمَّتِهِ أَوْ يَقُولُ لَا بُدَّ قَالَ لَا يَقُولَ لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِل [راجع: ٢٠٦٧]

(٢٠٤٩٥) حضرت الوبكره ثلاثمًا ہے مروى ہے كہ نبى عليه ان ارشاد فرماياتم ميں سے كوئى شخص بدنہ كہے كہ ميں نے سارے رمضان قيام كيا (كيونكه خفلت يا نيندا آجانے سے كوئى جارة كارجھى نہيں ہے، ہوسكتا ہے كہ كسى دن سوتارہ جائے )

( ٢.٧٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبُو بَكُرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُو عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ أَنْ لَا تَقْضِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقُصَ حَكَمَّ بَيْنَ اثْنَيْنَ أَوْ حَصْمَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانُ إِرَاحِعِ ١٥٠٠٥

(۲۰۷۹۲) حضرت الوبکرہ ڈاٹنٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو بیرفرماتے ہوئے سام کرکوئی خاتم دوآ دمیوں کے درمان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ درمان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔

( ٢.٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَن يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَن الْحَكَمِ بُنِ الْأَغْرَجِ عَن الْآشُعَثِ بُنِ ثُرُمُلَةَ عَنُ آبِي بَكُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا فَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ



تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا [راجع: ٢٠٦٥].

(۲۰۷۹۷) حضرت ابوبگرہ ڈٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیکانے ارشا دفر مایا جو شخص کسی معاہد کونا حق قتل کر دے ، اللہ اس پر جنت کی مبک کوحرام قرار دے دیتا ہے۔

( ٢٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ خُيِّرَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنَ ثَلَاثِينَ أَلُفًا وَبَيْنَ آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ فَاخْتَارَ الْآنِيَةَ قَالَ فَقَدِمَ تُجَّارٌ مِنْ دَارِينَ فَبَاعَهُمْ إِيَّاهَا الْعَشُرَةَ ثَلَاثَةَ عَشُرَةَ ثُمَّ لَقِي أَبَا بَكُرَةً فَقَالَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَدَعْتُهُمْ قَالَ كَيْفَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَن اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ فَلَاكَ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَوْ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرُدَّتُهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا

(۹۸ کے ۲۰ محمد نامی راوی نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ آئے تو عبداللہ کوا ختیار دے دیا گیا کہ وہ تمیں ہزار روپے نے لیے بازی کا برتن لیے کور جج دی، پھر' دارین' سے پھھتا جرآئے ،اس نے اس کے دس روپے نے لیے بازی کا برتن لیے کور جج دی، پھر خور جے دی، پھر حضرت ابو بکرہ ڈائٹا سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے انہیں مصرح دھو کہ دیا؟ انہوں نے واقعہ بوچھا تو اس نے ساراواقعہ بتا دیا، حضرت ابو بکرہ ڈاٹٹا نے اس سے فرمایا میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ اسے والیس کردو، کیونکہ میں نے نبی ملیکھا کو اس طرح کی چیز وں سے منع کرتے ہوئے سا ہے۔

## حَدِيثُ الْعَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَالْتُوْ

### حضرت علاء بن حضرمي والثنيؤ كي حديثين

( ٢٠٧٩ ) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّاتَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَى ابْنُ جُرَيْجِ وَأَبُو ابْنُ بَكُرٍ أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اللَّهُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْوَمِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعُدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثً لِبَالِ إصححه مسلم (١٣٥٢)].

(۴۰۷۹۹) حضرت علاء ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نی علیا آنے ارشاوفر مایا مہا چرآ دمی اپنے ارکان جج ادا کرنے کے بعد نین دن مکہ مکرمہ میں روسکتا ہے۔

( ٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ مَا سَمِعْتَ فِى السَّكْنَى بِمَكَّةَ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْعَلاءُ بُنُ الْحَضْرَمِىِّ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُهَاجِرِ ثَلَاثًا بَعْدَ الصَّدَرِ [راحع: ١٩١٩٤].

(۲۰۸۰۰) حضرت علاء والنواع مروى ہے كہ ني عليهانے ارشاوفر مايا مها جرآ دى اپنے اركان حج اداكرنے كے بعد تين دن مكه

# مُناهَا مَنْ رَضِ لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِنْ اللَّلَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

مکرمه میں رہ سکتا ہے۔

(٢٠٨١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى وَيَحْيَى بُنُ مَعِينِ قَالَا حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ الْأَزْدِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرِجِ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَهْلِ هَجَرَ شَكَّ أَبُو حَمْزَةً قَالَ وَكُنْتُ آتِى الْحَائِطَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ فَيُسْلِمُ أَحَدُهُمْ فَآخُذُ مِنْ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ وَمِنْ الْآخَى الْخَرَاجَ

(۲۰۸۰۱) حضرت علاء بن حضری طافقۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیا اپنے مجھے بحرین یا اہل ہجر کی طرف بھیجا، میں ایک باغ میں جاتا تھا جو گئی بھائیوں کے درمیان مشترک تھا،ان میں ہے ایک بھائی مسلمان ہو گیا تو میں مسلمان سے عشر وصول کرتا تھا اور دوسرے ہے خراج وصول کرتا تھا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ ثَالَثَمُنَ

## أبك صحاني والثنة كي حديث

( ٢٠٨٠ ) حَلَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ قَالَ كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِرَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا ثُمَّ ثَنِيًّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا النَّقُصَانُ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف رَبَاعِيًا ثُمَّ سَدَاسِيًّا ثُمَّ بَازِلًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَمَا بَعْدَ الْبُزُولِ إِلَّا النَّقُصَانُ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف قال الألباني: ضعيف (ابن ماجة: ١٨٣١)]. [راجع: ٥٩٥٩ ].

(۲۰۸۰۲) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جس میں حضرت عمر فاروق ڈاٹھؤ بھی ہے،
انہوں نے لوگوں میں سے ایک آ دی سے فرمایا کہتم نے نبی علیا کو اسلام کے حالات کس طرح بیان کرتے ہوئے سنا تھا؟
انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلام کا آغاز بکری کے چھ ماہ کے بچے کی طرح ہوا ہے جودو
دانت کا ہوا، پھر چار دانت کا ہوا، پھر چھ دانت کا ہوا، پھر پچل کے دائتوں والا ہوا، اس پر حضرت عمر ڈاٹھؤ کہنے لگے کہ پچل کے
دائتوں کے بعد تو نقصان کی طرف والیسی شروع ہوجاتی ہے۔

# بَقِيَّةٌ حَدِيثِ مَالِكِ بُنِ الْحُويْرِثِ طَالِنَهُ

### حضرت ما لك بن حويرث رُكْتُمُّو كي بقيه حديثين

( ٢.٨.٣ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ

# مُنالَا الْفَرْنُ الْبُلِيسِينَ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهُ مِنْ الْبِصَرِيسِينَ ﴾ والمعالية المعالية المعالية

اللَّيْشِيِّ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ قَالَ فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ نَحُواً مِنْ عِشْوِينَ لَيْلَةً فَقَالَ لَنَا لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا فَعَلَّمْتُمُوهُمْ قَالَ سُرَيْجٌ وَلَمَا لَوْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةً وَأَمْرُتُمُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَاةً كَذَا حِينَ كَذَا قَالَ يُونُسُ وَمُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَسَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَسَلَاةً لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلَيُؤَمَّكُمْ أَكُبُوكُمْ إِرَاحِعِ: ١٥٦٨٣].

(۲۰۸۰۳) حضرت مالک بن حویت اللهٔ تن حویت مروی ہے کہ ہم چندنو جوان''جوتقر بیا ہم عمر سے''نی علیا کی خدمت میں حاضر
ہوے اور میں راتیں آپ کے یہاں قیام پذیر رہے ، نی علیا ہوئے مہر بان اور نرم ول سے ، آپ مالیا ہے محسوں کیا کہ اب
ہمیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا اشتیاق بیدا ہور ہا ہے تو آپ مالیا ہے ہم سے پوچھا کہ اپنے چچھے گھریں کے جھوڑ کر آئے
ہو؟ ہم نے بتا دیا ، نبی علیا نے فرمایا اب تم اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ ، ویہیں پر رہواور انہیں تعلیم دو ، اور انہیں بتاؤ کہ
جب نماز کا وقت آجائے تو ایک شخص کو اذان دینی چاہئے اور جوسب سے بڑا ہو ، اسے امامت کرنی چاہئے۔

( ٢٠٨٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُونِ وَهُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ أَنَّهُمُ أَوْ صَاحِبَانِ لَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ حَالِدٌ أَوْ صَاحِبَانِ لَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَحَدُهُمَا صَاحِبَيْنِ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِدٌ فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَةُ فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا وَلَيُومَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا وَصَلُّوا كَمَا تَرُونِي أَصَلِّي [راحع: ١٥٦٨٣] فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَى [راحع: ١٥٦٨٣] فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمًا وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا وَصَلُّوا كَمَا تَرُونِي أَصَلِّي [راحع: ١٥٦٨] فَقَالَ لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَةُ فَاذَنَا وَأَقِيمًا وَلَيُومَّكُمَا أَكْبَرُ كُمَا وَصَلُّوا كُمَا تَرُونِي أَصِلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا وَمَا لَوْلَا لَهُمَا إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَةِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ مَا وَعَلَقُوا لَهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا إِذَا عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَيْهُ مَا إِنَّالَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ر ۴۰۸۰۴) مطرت ما لك بن حوریث فخاتظ سے مروی ہے کہ ہم دوآ دی بی علیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے بتا دیا، نبی علیلا نے فر مایا جب نماز کا وقت آجائے تو ایک شخص کواذ ان وا قامت کہنی چاہئے اور جوسب سے بڑا ہو، اسے امامت کرنی چاہئے اورتم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٠٨٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُوثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكُوعِ إِلَى أُذُنَيْهِ [راحع: ٥٦٥٥]

(۲۰۸۰۵) حضرت ما لک بن حوریث ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نماز کے آغاز میں، رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت،اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوئے برابر کر لیتے تھے۔

(٢.٨.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ رَجُّلِ مِنْهُمْ يُكُنَّى أَبَا عَطِيَّةً قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَ يَتَحَدَّثُ قَالَ فَحَضَرَتُ الصَّلَّةُ يَوْمًا فَقُلْنَا تَقَدَّمُ فَقَالَ لَا لِيَتَقَدَّمُ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَ يَتَحَدَّثُ قَالَ فَحَضَرَتُ الصَّلَّةُ يَوْمًا فَقُلَامُ بَعْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمَهُمُ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلُيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمُّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلَيُؤُمَّهُمْ وَلِي لَيْ لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا

(۲۰۸۰۱) الوعطيد ميلية كهتے بين كدايك مرتبه حضرت مالك بن حوريث والتي بماري معجد ميں تشريف لائے ، نماز كھڑى ہوئى تو

# هِي مُنالًا اَحْدِرَ مِنْ لِيدِ مِنْ أَلْبُصَرِيتِينَ كُولِ الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيتِينَ كَالْمُ الْبَصَرِيتِينَ كَا

لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ،انہوں نے انکار کر دیا اور فر مایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے (بعد میں میں مہیں ایک حدیث سناؤں گا کہ میں تہمیں نماز کیوں نہیں پڑھا رہا؟) نماز سے فارغ ہوکرانہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُثَافِّظُ نے ارشاد فر مایا جب کوئی شخص کسی قوم سے ملنے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرہے، بلکدان میں کا ہی کوئی آ دمی انہیں نماز پڑھائے۔

( ٢.٨.٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ مِثْلَهُ

(۲۰۸۰۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨.٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ مَوْلًى لَنَا قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُويْرِثِ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَغْنِي حَدِيثَ أَبِي

(۲۰۸۰۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٨.٩) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَلَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ [راجع: ١٥٦٨٥].

(۲۰۸۰۹) حضرت مالک بن حویرث ٹاٹٹوئے مروی ہے کہ نبی علیلا نماز کے آغاز میں ، رکوع کرتے ہوئے اور رکوغ سے سر اٹھاتے وقت ،اینے ہاتھوں کو کانوں کی لوئے برابر کر لیتے تھے۔

( .٢.٨١) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي عَرُّوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بُنِ الْمُحُويُونِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَلَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوع حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ [راجع: ١٥٦٨٥].

(۲۰۸۱۰) حفرت ما لک بن حویرث النافؤے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کونماز کے آغاز میں رکوع کرتے ہوئے، رکوع سے سراٹھاتے وقت، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھاہے، یہاں تک کہ آپ ٹالٹیڈ اپنے ہاتھوں کو کا نوں کی لوئے برابر کر لیتے تھے۔ (۲۰۸۱۱) حَدِّثَنَا عَفَّانُ حَدِّثَنَا هَمَّامٌ حَدِّثَنَا فَعَادَةٌ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ هَالِكِ بْنِ الْحُویْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَلَيْهِ حِيَالَ فَزُوعِ أَذُنَّيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ [راحع: ١٥٦٨٥]

(۲۰۸۱) حضرت ما لک بن حوریث نظافتاً ہے مروی ہے کہ آپ شکافیکا کروع سجدے میں رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوکے برابر کر لیتے تھے۔

(٢٠٨١٢) حَلَّثْنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَطِيَّةً مَوْلَى مِنَّا عَنْ مَالِكِ بْنِ

# مُنالِهُ الْمَدِينَ بْلِي الْمِي الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللّ

الْحُويُرِثِ قَالَ كَانَ يَأْتِينَا فِي مُصَلَّانَا فَلَمَّا أُقِيمَتُ الصَّلَاةُ قِيلَ لَهُ تَقَدَّمُ فَصَلَّهُ قَالَ لِيُصَلِّ بَعْضُكُمْ حَتَّى أَخَدُّكُمْ لِمَ لَا أَصَلِّى بِكُمْ فَلَمَّا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَكَ يُصَلِّى بِهِمْ يَكُمْ فَلَمَّا صَلَّى الْقَوْمُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلَا يُصَلِّينَ بِهِمْ يُصَلِّى بِهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ [راحع: ١٥٦٨٧].

(۱۸۱۲) ابوعطیہ میں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن حویرث رفاتی کا رہمجد میں تشریف لائے ،نماز کھڑی ہوئی تو لوگوں نے ان سے امامت کی درخواست کی ،انہوں نے انگار کر دیا اور فرمایا کہتم ہی میں سے کوئی آ دمی نماز پڑھائے ، بعد میں میں تہمیں ایک حدیث سناؤں گا کہ میں تہمیں نماز کیوں نہیں پڑھار ہا؟ نماز سے فارغ ہوکرانہوں نے فرمایا کہ جناب رسول الله مُثَافِیَا ہُمِ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی قوم سے ملنے جائے تو وہ ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان میں کا بی کوئی آ دمی انہیں نماز پڑھائے۔

( ٢٠٨١٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ آبِى قِلَابَةَ عَنُ مَالِكِ بْنِ الْحُولِيثِ اللَّهِ عَلَيْ حِينِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةً فَقَامَ فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةٍ شَيْحِنَا هَذَا يَعْنِى عَمْرَو بُنَ سَلِمَة وَيُكَبِّرُ فِى الْجُلُوسِ ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَصَلَّى صَلَاةً كَصَلَاةٍ شَيْحِنَا هَذَا يَعْنِى عَمْرَو بُنَ سَلِمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّوبُ فَوَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ سَلِمَةَ يَصُنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّوبُ فَوَأَيْتُ عَمْرَو بُنَ سَلِمَةً يَصُنَعُ شَيْعًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السَّجُدَتَيْنِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ مِنْ الرَّكُعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ الْكُولُونِ قَامَ مِنْ الرَّكُعةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ الرَّكُعةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالْعَانِيَةِ وَالْعَامِدَ الْمُعْمَ الْعَلَامُ وَالْعَالِيَةِ وَالْعَالِيَةِ وَالْعَالِيَةُ وَالْعَالِيَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِيَةُ الْكُولِي وَالثَّانِيَةِ اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِيَةُ الْكُولُولُولُ وَالْعَالِيَ الْعَلَوْلُ وَالْعَالِيَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِيَا لِيَعْ وَالْعَالِيَةُ اللَّهُ الْتُولُ وَالْعَالِيَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْقَالِيَةُ اللْعَلَى وَالثَّالِيَةُ اللْفَالِي وَالْعَالِي اللْعَلَيْ وَالْعَالِي وَالْفَالِي وَالْقَالِي وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَالِي الْعَالَمُ الْعَلَى وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْ اللْعَالَةُ وَالَا الْعَلَاقُولُ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَل

(۲۰۸۱۳) ابوقلابہ نیشنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالک بن حویرث ڈاٹھ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا میں شہیں نی طابعہ کا طرح نماز پڑھ کرندد کھاؤں؟ وہ نماز کا وقت نہیں تھا جب انہوں نے یہ بات کہی ، پھر وہ کھڑ ہے ہوئے اور عمد ہطریقے سے قیام کیا ،عمدہ طریقے سے دکوع کیا ، پھر سرا ٹھایا ، بیٹھتے ہوئے تکبیر کیا ،عمدہ طریقے سے دکوع کیا ، پھر سرا ٹھایا اور تھوڑی دیر تک سیدھے کھڑ ہے رہے ، پھر بجدہ کیا ، پھر سرا ٹھایا ، بیٹھتے ہوئے تکبیر کہی ،تھوڑی دیرر کے اور دوسرا سجدہ کیا ، ابوقلا ہہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس طرح نماز پڑھائی جیسے ہمارے یہ شخ عمر و بن سلمہ جرمی پڑھائے دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن سلمہ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھائے دور باسعادت میں امامت کرتے تھے ، ابوب کہتے ہیں کہ میں نے عمر و بن سلمہ کواس طرح کرتے ہوئے میں امامت کرتے ہوئے دیکھائے دور دونوں سجدوں سے سراٹھا کرتھوڑی دیر تک سیدھے بیٹھ جاتے کرتے ہوئے میں اور وہ بی کھڑے ہوئے تھے ۔ پھر جبی اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے تھے ۔ پھر جبیل اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے تھے ، پھر جبیل اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے تھے ۔ پھر جبیل اور تیسر بھر بیل اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے تھے ، پھر جبیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے بھر بیل اور تیسری رکعت سے کھڑے ہوئے تھے ۔ پھر جبیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے بیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے بھر بیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے بھر بیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے بھر بیل اور تیسری رکھوڑی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ، پھر بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ، پھر جاتے تھے ۔ پھر بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ، پھر جاتے تھے ۔ پھر بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھیں اور تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ۔ پھر بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ۔ پھر بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے کہ دیر تک سید سے بیٹھ جاتے تھے ۔ پھر کی بیل کی دیر تک سید سے بیل کی دیر تک سید سے بیٹھ کی دیر تک سید سید سے بیل کی دیر تک سید کی بیل کے دیر تک سید سید کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی دیر تک سید سید کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی دیر تک سید کی دیر تک کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی دیر تک سید کی بیل کی بیل کی بی

حَديثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُغَفَّلِ المُزَّنِيِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت عبدالله بن مغفل مزنی دلانیهٔ کی مرویات

( ٢٠٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةَ بُنِ صُهْبَانَ عَنِ

# مناله المؤرض الميدية من الما المؤرض الميدية من الما المؤرض المنال المنال

ابُنِ مُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ الْحَذُفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَنْكُأُ عَدُوًّا وَلَا يَصِيدُ وَلَكِنَّهُ يَكُسِرُ السِّنَّ وَيَفُقَأُ الْعَيْنَ [صححه البحاري (٤٨٤١)، ومسلم (١٩٥٤)]. [انظر: ٢٠٨٤٩]

(۲۰۸۱۳) حضرت ابن مغفل رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے کسی کوئنگری مار نے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشن زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار پکڑا جاسکتا ہے ،البتداس سے دانت ٹوٹ جا تا ہے اور آ کھے پھوٹ جاتی ہے۔

( ٢٠٨١٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَأَنْتُمْ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ فَصَلُّوا وَإِذَا حَضَرَتُ وَأَنْتُمْ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَلَا تُصَلُّوا فَإِنَّهَا خُلِقَتُ مِنُ الشَّيَاطِينِ [راجع: ١٦٩١١]

(۲۰۸۱۵) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیکھ نے فر مایا جب نماز کا وقت آ جائے اور تم بکریوں کے ریوژ میں ہوتو نماز پڑھ لو، اوراگر اونٹوں کے باڑے میں ہوتو نماز نہ پڑھو کیونکہ ان کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے (ان کی فطرت میں شیطانیت یائی جاتی ہے)

( ٢.٨١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلٍ يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَكَالَ مَرَّةً لُوْلَا أَنْ مُغَفَّلٍ يَقُولُ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَجَعَلَ يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ فَقَالَ مُعَاوِيَةٌ لَوْلَا أَنْ أَكُرَةَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَحَكَيْتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ [راحع: ١٦٩١٢]

(۲۰۸۱۷) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ ٹیں نے نبی طیقا کو فتح کمہ کے موقع پر قر آن کریم پڑھتے ہوئے سنا تھا،اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تہمیں نبی طیقا کے انداز میں پڑھ کرسنا تا، نبی طیقا نے سورہ فتح کی تلاوت فر مائی تھی۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹؤ کابیان کردہ طرزنقل کر کے دکھا تا کہ نبی علیقائے کس طرح قراءت فر مائی تھی۔

( ٢٠٨١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَأَبُو طَالِبِ بُنُ جَابَانَ الْقَارِئُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ جَابَانَ فِي حَدِيثِهِ آ آ

(۲۰۸۱۷) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعُفُو قَالَا ثَنَا كَهُمَشُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَا ثَنَا كُهُمَشُ مُنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ قَالَ قَالَ وَلَا تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثَ مُرَّاتٍ لِمَنْ شَاءً [راجع ٢٩١٣]

(۲۰۸۱۸) حضرت عبداللہ بن مغفل بڑائٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فر مایا ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے، جو جا ہے پڑھ لے۔

## 

(۲۰۸۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثِنِى أَبُو نَعَامَةً عَنِ ابْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كَانَ أَبُونَا إِذَا سَمِعَ أَحَدًا مِنَا يَقُولُ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ إِهِى صَلَّيْتُ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ١٦٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ١٦٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ١٦٩٠] عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ١٦٩٠] الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَلَمَ وَأَبِى بَكُو وَعُمَرَ فَلَمُ أَسُمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [راجع: ١٦٩٠] الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَيْ اللهِ عَنْ عَبُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَبُولَ اللهِ الرَّحْمَةِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلِي اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ الرَّعِمِ اللهُ الرَّحِيمِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهِ الرَّعْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ المِنْهُ وَلَوْلُ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ الرَّعْمُ اللهِ الرَّعْمُ اللهُ اللهُوا وَاللهُ اللهُ الله

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّاذِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ أَوْ عَنُ غَيْرِهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ وَكَانَ أَحَدَ الرَّهُطِ الَّذِينَ نَزَلَتُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِتَحْمِلَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ وَكَانَ أَحَدُ الرَّهُطِ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِتَحْمِلَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ إِنِّي لَآخِذٌ بِغُصُنٍ مِنُ أَغُصَانِ الشَّجَرَةِ أُظِلُّ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَايِعُونَهُ فَقَالُوا نُسَايِعُكَ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا وَلَكِنُ لَا تَفِرُّوا

(۲۰۸۲۰) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈائٹو سے مروی ہے''جو کہ ان لوگوں میں ہے ایک تھے جن کے منعلق بیآیت نازل ہوئی و کا علی اللّذین إِذَا مَا أَتَوْ لَاَ لِتَحْمِلَهُمْ وہ کہتے ہیں کہ میں نے درخت کی ایک ٹبنی کو پکڑر کھاتھا تا کہ نبی طیاب پر سایہ ہوجائے، ادر صحاب کرام ڈوکٹی نبی طیاب کی بیعت کرتے ہیں، نبی طیاب نے فر مایا منہیں، صرف اس شرط پر کہتم را و فرارا ختیار نہیں کردگے۔

( ٢٠٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَابُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسُلَّمَ لَوُلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَأَمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ إِلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمْمِ لَلْمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ بَهِيمٍ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْهَا كُلَّ أَسُودَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُولَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللللَّهُ اللْمُوال

(۲۰۸۲۱) حضرت عبدالله بن مغفل دلائلاً سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشاد فر مایا اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا حکم دے دیتا،لہذا جوانتہا ئی کالا سیاہ کتا ہو،اسے قتل کر دیا کرو۔

( ٢٠٨٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ آبِى سُفَيَانَ بُنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ لَآمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسُوكَ بَهِيمٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ وَحَلَفَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْدُ كَذَا وَكَذَا وَلَقَدْ حَدَّثَنَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس

(۲۰۸۲۲) حضرت عبداللہ بن مغفل رٹائٹی سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا حکم دے دیتا،لہذا جوانتہائی کالا سیاہ کتا ہو،اسے قبل کر دیا کرو۔

# هي مُنايًا اَعَدُرُقُ بِل مِنْ مَرَّمُ الْمِصْلِيَّينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَلِيَّينَ الْمُعَالِيَّينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَلِيَّينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَلِيَّينَ الْمُعَالِمُ الْمِصَلِيَّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

( ٢.٨٢٢) حَدَّثَنَا سَعُدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعُدٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ آبِي رَائِطَةَ الْحَدَّاءُ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بُنُ زِيَادٍ أَوْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ عَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبُّهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدُ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدُ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ [راحع: ١٦٩٢٦].

(۲۰۸۲۳) حضرت ابن مغفل ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ارشاد فر مایا میر ے صحابہ مخالفہ کے بارے پچھے کہنے سے اللہ سے ڈرو (دومر تبہ فر مایا) میر سے بیچھے میر سے صحابہ کونشان طعن مت بنانا، جوان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جوان سے نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جوانہیں ایذاء محبت کرتا ہے، دراصل وہ مجھے سے نفرت کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جوانہیں ایذاء کبنچا تا ہے، وہ مجھے ایڈاء بہنچا تا ہے وہ اللہ کو ایڈاء دیتا ہے اور جو اللہ کو ایڈاء دیتا ہے، اللہ اسے عنقریب ہی کپڑ لے گا۔

(٢٠٨٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَوْنٍ الْحَرَّازُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبِيلَةً بُنِ أَبِي رَائِطَةً بِمِثُلِ هَذَا الْحَدِيثِ (راحع: ١٦٩٢٦).

(۲۰۸۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

( ٢٠٨٢٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ حَدَّثَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكُأْ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ حَدَّثُتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا أَلِيلِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدُتَ لَا أَكُلُمُكَ أَبَدًا [صححه مسلم (١٩٥٤)]. [راجع: ١٦٩٣١]

(۲۰۸۲۵) حضرت ابن مغفل بڑائیؤ سے مروی ہے کہ نبی علیظانے کسی کوکٹکری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار کیڑا جاسکتا ہے ، البتة اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آئکھ چھوٹ جاتی ہے۔

(٢٠٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَيْنٌ وَعَقَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ مَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فَبُلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوا قَبُلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ النَّالِيَّةِ فِلَنَّ مَاءً كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً إصححه قَالَ صَلُّوا قَبُلَ الْمَغُرِبِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ النَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاءً كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً إصححه المحارى (١١٨٣)، وابن حزيمة: (١٢٨٩)، وابن حان (١٠٨٨)

(۲۰۸۲۷) حفرت عبدالله مزنی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے فرمایا مغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھ لیا کرو،تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا کہ مغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھ لیا کرو، جب تیسری مرتبہ فرمایا توبیعی فرمایا کہ جو جا ہے،سوپڑھ لے، کیونکہ نبی مالیا



نے اس چیز کواچھانہیں سمجھا کولوگ اسے سنت قرار دے دیں۔

(٢٠٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَغْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاقِ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ الْأَغْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ [صححه المحارى (٦٣٠)، وابن حزيمة: (٣٤١)].

(۲۰۸۲۷) حضرت عبداللّه مزنی رفاتش سے مروی ہے کہ نبی علیّا نے فر مایا دیہاتی لوگ کہیں تنہاری نما زمغرب کے نام پر غالب نہ آ جا ئیں ، دیہاتی لوگ اسے نماز عشاء کہتے تھے۔

(٢٠٨٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحُرَيْرِى وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مُعَقَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي آسُألُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجُنَّةِ إِذَا دَخَلُتُهَا فَقَالَ يَا بُنَى سَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّجَنَّةِ وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّجَنَّةِ وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ [راحع: ١٦٨١٩]

(۲۰۸۲۸) حضرت عبداللہ بن منفل ڈاٹھڑنے اکی مرتبدا پے بیٹے کو یہ دعاء کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں جھے سے جنت میں داخل ہونے کے بعد دائیں جانب سفید کل کا سوال کرتا ہوں ، تو فر مایا بیٹے! اللہ سے صرف جنت ما نگواور جہنم سے بناہ چاہو، کیونکہ میں نے نبی علیلہ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں پھھلوگ ایسے بھی آئیں گے جو دعاء اور وضو میں حد سے آگوں میں گے۔ آگر بڑھ جائیں گے۔

(۲۰۸۲۹) حَدِّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُعَفَّلِ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ حَيْبُو فَالْقَى إِلَيْنَا رَجُلٌ جِوَابًا فِيهِ شَحْمٌ فَلَهَبْتُ آخُدُهُ فَوَ آيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيِنُتُ [واحع: ١٦٩١] إِلَيْنَا رَجُلٌ جِوَابًا فِيهِ شَحْمٌ فَلَهُ هَبُتُ آخُدُهُ فَوَ آيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَحْيِنَتُ [واحع: ١٦٩١] إِلَيْنَا مَعْوَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَيْكِ برَن طا جس مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن وَالْمِيانَ الْمَا اللَّهِ مِن وَالْمَا اللَّهِ مَن الْمَلْوِقِ فِي أَعْطَانِ الْإِيلِ فَالْحَبُونَ الْمَلْوِقِ فَى أَعْطَانِ الْمِلِ فَالْحَبُونَ الْمَلْوِقِ فَى أَعْطَانِ الْمِلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْ الْمُحْدِقِ فَى الْمُعْلِقِ وَمَلْمَ قَالَ إِلَيْهِ فَلَى اللَّهِ مِن مُعْفَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا يَعْنِى آذَرَكُ الْمُعْونَ الْمُعْرِقِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن مُغَفَّلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْمَعْدِ اللَّهِ مِن مُعْفَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْتِقِ فَصَلَّ إِنْ الْمُعْدِ اللَّهِ مِن مُعْفَلُ أَنْ رَبُولِ اللَّهُ مِن الْمُعْرَبِي الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْرَالِ اللَّهِ مِن الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ مِن الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللَّهُ مُعْلَقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِق

( ٢٠٨٣١) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ الْخُزَاعِيُّ

### هي مُنالاً احَدِينَ بل مِينَدِ مِنْ البَصِرِيِّينَ لَيْ البَصِرِيِّينَ لَيْ البَصِرِيِّينَ لَيْ البَصِرِيِّينَ

عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا فِى عَطَنِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الْبَحِنِّ خُلِقَتُ أَلَا تَرَوُنَ عُيُونَهَا وَهِبَابَهَا إِذَا نَفَرَتُ وَصَلُّوا فِى مُرَاحِ الْعَنَمَ فَإِنَّهَا هِى أَقُرَبُ مِنْ الرَّحْمَةِ [راجع: ١٦٩١].

(۲۰۸۳) حضرت عبداللہ بن مغفل طائع سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیبی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نبر حاکرو، کیونکہ ان کی آنکھوں اور شعلوں کو میں نماز نبر حال کی آنکھوں اور شعلوں کو نہیں دیکھتے ،البتہ بحریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہے۔

(٢٠٨٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِيَاسِ أَخْبَرَنَا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُعَفَّلٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِتِهِ قَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأَ أَبُو إِيَاسٍ ثُمَّ رَجَّعَ وَقَالَ لَوُلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَى لَقَرَا تُسَعِدُ اللَّحْنِ [راجع: ١٦٩١٢]

(۲۰۸۳۲) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹو سے مروی کے کہ میں نے نبی علیہ کوفتح مکہ کے موقع پرقر آن کریم پڑھتے ہوئے سنا شا،اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تنہیں نبی علیہ کے انداز میں پڑھ کرسنا تا، نبی علیہ نے سورہ فٹح کی تلاوت فر مائی تھی۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹو کا بیان کر دہ طرز نقل کر کے دکھا تا کہ نبی علیہ نے کس طرح قراءت فر مائی تھی۔

( ٢٠٨٣٠) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ أَبِى مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنُ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ مُفَقَّلٍ قَالَ قَالَ أَبِى وَأَنَا أَقُرا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فِى الْإِسُلَامِ فَإِنِّى صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِى وَأَنَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَخَلْفَ أَنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ أَنْ رَجْعًا لَهُ اللَّهِ الْحَدَثُ مِنْهُ [راجع: ١٦٩٠].

(۲۰۸۳۳) یزید بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے جھے نماز میں ہا واز بلند بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا تو فر مایا کہ بیٹا! اس سے اجتناب کرو،'' یزید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ نبی ملیٹا کے کسی صحافی کو بدعت سے اتی نفرت کرتے ہوئے مہیں ویکھا'' کیونکہ میں نے نبی ملیٹا اور تینوں خلفاء کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان میں سے کسی کو بلند آ واز ہے بسم اللہ بڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

(٢٠٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا كَهْمَسُّ حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ مُعَفَّلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ [راجع: ٢٩١٣].

(۲۰۸۳۴) حضرت عبدالله بن معفل والتي سے مروى ہے كه نبى عليا في ارشا دفر مايا ہر دواذ انوں كے درميان نماز ہے،جو جا ہے

# هي مُنالاً اَمَٰذِينَ بِلِ يُسْتَدُّم الْهِ صَرَّم اللهِ مَنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ الله من البصريِّينَ الله من ا

( ٢.٨٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا كَهُمَسٌ حَدَّثِنِي ابْنُ بُرِيْدَةً عَنِ ابْنِ مُعَقَّلٍ قَالَ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ
يَخُذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الْخَذُفُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنْهُ كَهُمَسٌ
يَخُذِفُ فَقَالَ أَخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْخَذُفِ أَوْ يَكُرَهُهُ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ
يَخُذِفُ فَقَالَ أُخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْخَذُفِ أَوْ يَكُرَهُهُ ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ
لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا [راحع: ١٦٨١٧].

(۲۰۸۳۵) حضرت ابن مغفل رفاتیئ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو دیکھا کہ وہ کنگریاں مار رہا ہے، انہوں نے اس سے فر مایا ایسامت کر و کیونکہ نبی علینا نے کسی کو کنگری مارنے سے منع کیا ہے اور قر مایا کہ اس سے وشمن ذیر نہیں ہوتا اور نہ بی کوئی شکار پکڑا جا سکتا ہے، البتہ اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آ کھ پھوٹ جاتی ہے، پچھ عرصے کے بعد انہوں نے دوبارہ اسے کنگریاں مارتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ میں نے تم سے نبی علینا کی حدیث بیان کی تھی اور پھر بھی تہہیں وہی کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کوئی بات اس طرح نہیں کروں گا۔

( ٢٠٨٣٧) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثِنِي أَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَنْ يَبُولَ الرَّبُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا عَلَيْهُ الْوَلِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

(۲۰۸۳۷) حضرت عبداللہ بن مغفل اٹا ٹھؤے مروی ہے کہ بی طائیلانے حمام میں بپیٹا ب کرنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ عام طور پروسوسے کی بیاری ای سے گلق ہے۔

( ٢.٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَطِيَّةً قَالَ سَأَلَتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْكَلُبَ فِي دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اتَّخَذَ كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجُرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيرًا طُ

(۲۰۸۳۸) حضرت عبدالله بن معفل والفياس مروى ب كه نبي عليال في ارشادفر ما يا جولوگ بهي اپني يهال كتے كور كھتے ہيں،ان

# المَنْ الْمُ الْمُورُقُ بِلْ يُنِيدُ مِنْ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے اجروثواب سے روزانہ ایک قیراط کی کمی ہوتی رہتی ہے۔

( ٢.٨٢٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مُعَاوِيَةً قَالَ بَهُزَّ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ قُرَّةً قَالَ مَهُوْ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بَنُ قُرَّةً قَالَ مَعْفَلُ الْمُزَنِيُّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ يَهُوا النَّاسُ لَآخَذُتُ لَكُمْ بِذَاكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ يَهُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقِتِهِ قَالَ فَقَرَأَ اسُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ مَعَقَل عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقِتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ مُعَقَل عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقِتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقِتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَهُوْ فِي حَدِيثِهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ قَالَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَعَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

(۲۰۸۳۹) حضرت عبداً للدین مغفل ڈاٹٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کوفتح کمہ کے موقع پر قر آن کریم پڑھتے ہوئے سا تھا،اگرلوگ میرے پاس مجمع نہ لگاتے تو میں تمہیں نبی علیہ کے انداز میں پڑھ کرساتا، نبی علیہ نے سورہ فتح کی تلاوت فر مائی تھی۔ معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی مجمع لگ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے سامنے حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹو کا بیان کر دہ طرزنقل کر کے دکھا تاک نبی علیہ نے کس طرح قراءت فر مائی تھی۔

( ٢.٨٤.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَمٍ وَبَهُزَّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى الثَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَكُمْ وَلِلْكِلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلُبُ الصَّيْدِ وَالْغَنَم [راجع: ١٦٩١]

(۲۰۸۴۰) حضرت ابن مغفّل ڈٹاٹٹز سے مروی ہے کہ نبی علیّلا نے ابتداءً کتوں کو مارڈ النے کا تھم دیا تھا، پھر بعد میں فر ما دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے،اور شکاری کتے اور بکریوں کے رپوڑ کی حفاظت کے لئے کتے رکھنے کی اجازت دے دی۔

(۲۰۸٤۱) وقالَ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُبُ اغْسِلُوهُ سَنْعَ مَرَّاتٍ وَعَفَّرُوهُ فِي النَّامِنَةِ بِالنَّرَابِ [راحع ١٦٩١] (٢٠٨٤١) اور فرما يا كرجب كى برق بين كامند وال و \_ تواسسات مرتبده و يا كرواورا تهوي مرتبه مي سيجى ما بحاكرو و (٢٠٨٤١) حَدَّقَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُعَقَلِ قَالَ دُلِّى جِرَابٌ مِنْ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَنزُوْتُ وَأَخَذُتُهُ فَنظُرُتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ إِراحِعَ ١٦٩١٤ شَخْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَنزُوْتُ وَأَخَذُتُهُ فَنظُرُتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ إِراحِع ١٦٩١٤ مِنْ مُعَلِّ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ إِراحِع ١٩٤١) مَنْ مَن عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَنَتُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْفَلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ عَنْمٍ أَوْ كُلْبِ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتَقَصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ عَنْمٍ أَوْ كُلْبِ ذَرْعٍ فَإِنَّهُ يُنْتُقَصُّ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبٍ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ عَنْمٍ أَوْ كُلْبِ وَرُعٍ فَإِنَّهُ يُنْتُولُونَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمِ وَسَلَّمَ وَلَا مَنْ اتَخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ كُلْبِ عَنْمٍ وَكُلْ أَنْ مُنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُ يَوْمِ وَلَا مَنْ اتَخَذَ كُلُبًا لَيْسَ بِكُلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَمَلِهُ مُلَا وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَمَلِهُ مُلْ وَرُونَ عَالِهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَهُ مَا مَا اللَّهُ مُعْلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا مَنَ

(۲۰۸۴۳) حضرت عبدالله بن مغفل والفيئ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جولوگ بھی اپنے بہاں کتے کور کھتے ہیں جو

# المَا اَمْرُونَ بِل مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

کھیت، شکاریار بوڑ کی حفاظت کے لئے نہ ہو، ان کے اجروثواب سے روز اندایک قیراط کی کی ہوتی رہتی ہے۔

( ٢٠٨٤٤) حُدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ أَخْبَرَنِى أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مُعَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُّكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَصَّا فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ [راحع: ٣٣٨ ٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُولَنَ أَحَدُّكُمْ فِى مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَصَّا فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ [راحع: ٣٨٨ ٢] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِلهُ بَنَ مَعْفَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن فَي مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الل

( ٢.٨٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْبَأْنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَخَذَفَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ [راحع: ٢٠٨٢٥]

(۲۰۸۴۵) گذشته حدیث ای دوسری سندیم می سروی ہے۔

( ٢.٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُفَظَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّلَةٌ مِنُ الْأُمَمِ لَأَمَرُتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا الْآسُودَ الْبَهِيمَ وَٱيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ [راجع: ١٦٩١٠].

(۲۰۸۳۷) حفزت عبداللہ بن مغفل خالفے سے مروی ہے کہ نبی طیائی نے ارشادفر مایا اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں ان کی نسل ختم کرنے کا تھم دے دیتا، لہٰذا جوانتہائی کالا سیاہ کتا ہو، اسے قتل کر دیا کرو، اور جولوگ بھی اپنے یہاں کتے کور کھتے ہیں جو کھیت ، شکاریار پوڑکی حفاظت کے لئے نہ ہو، ان کے اجروثو اب سے روز اندایک قیراط کی کی ہوتی رہتی ہے۔

(٢٠٨٤٧) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِين [راجع: ١٦٩١١].

(۲۰۸۴۷) اور نبی ﷺ نے فر مایا بکریوں کے ربوڑ میں نماز پڑھ سکتے ہوئیکن اونٹوں کے باڑے میں نمازمت پڑھا کرو، کیونکہ ان کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے(ان کی فطرت میں شیطانیت یائی جاتی ہے)

( ٢٠٨٤٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَزْآةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ [راجع: ٢٦٨٢٠].

(۲۰۸ ۴۸) حضرت این مغفل التافیز سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے فر مایا نمازی کے آگے سے عورت ، کتایا گدھا گذر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٠٨٤٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْحَذُفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكُأْ بِهِ عَذُوٌّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ

# هي مُناهُ الْحَدِينَ بِلِيَةِ مِنْ الْمِيسِينِينَ الْحِيلِينِينَ الْحِيلِينِينَ الْمِيسِينِينَ الْمِيسِينِينَ ال

السِّنَّ وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ [راجع: ٢٠٨١].

(۲۰۸۳۹) حضرت ابن مغفل ڈھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی علیہ آنے کسی کوئٹکری مارنے سے منع کیا ہے اور فر مایا کہ اس سے دشمن زیر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شکار پکڑا جا سکتا ہے،البتہ اس سے دانت ٹوٹ جا تا ہے اور آ کھے پھوٹ جاتی ہے۔

( .٨٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ [راجع: ١٦٩١٣].

( ۲۰۸۵ ) حضرت عبداللہ بن مغفل ڈھاٹھئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکھ نے ارشاد فر مایا ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے، جو جا ہے پڑھ لے ( دومر تبہ فر مایا )۔

( ٢٠٨٥١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ٱشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطُ فَإِنْ انْتَظَرَ حَتَّى يُفُرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطُانِ [راحع: ٢٦٨٢١].

(۲۰۸۵) حضرت ابن مغفل ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلانے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ پڑھے تو اسے ایک قیراط ثواب ملے گااور جو شخص دفن سے فراغت کا انظار کرے،اسے دو قیراط ثواب ملے گا۔

( ٢٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسُ بِكُلْبِ صَيْدٍ وَلَا زَرْعٍ وَلَا غَنَمٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُّ [راجع: ١٦٩١٠].

(۲۰۸۵۲) حفرت عبداللہ بن مغفل رہ تھئے ہے مروی ہے کہ بی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جولوگ بھی اپنے یہاں کتے کور کھتے ہیں جو کھیت ، شکاریار بوڑکی حفاظت کے لئے نہ ہو، ان کے اجروثواب سے روزاندا یک قیراط کی کمی ہوتی رہتی ہے۔

( ٢٠٨٥٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ آبُو زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآَحُولُ حَدَّثَنَى فَضَيْلُ بُنُ زَيْدٍ الرَّفَاشِيُّ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ قَالَ سَٱلْتُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلُ الْمُزَنِيِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الشَّرَابِ قَالَ الْخَمْرَةُ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْقُرُآنِ فَقَالَ لَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مُغَفَّلُ الْمُزَنِيِّ مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ الشَّرَابِ قَالَ الْخَمْرَةُ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا فِي الْقُرُآنِ فَقَالَ لَا أَخْبِرُكَ إِلَّا مَا سَمِغْتُ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مَحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَسُولَ اللَّهُ مَكَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَّالَ أَنِي يَكُونَ بَدَأَ بِالرَّسَالَةِ آوْ يَكُونَ بَدَأَ بِالاسْمِ فَقُلْتُ شَرْعِي بِأَنِّى اكْتَفَيْتُ قَالَ نَهِى عَنْ الْمُولَ الْمَرْعِي بِأَنِّى الْكَفَيْتُ بِالْقَارِ مِنْ زِقِّ آوْ غَيْرِهِ الْحَنْتُ مِ وَهُو الْمُعَلِقَةُ يُعْبَى هُو ذَا مُعَلَّقَةٌ يُبْبَذُ فِيهَا [راجع: ١٦٨١٨].

(۲۰۸۵۳) فضیل بن زیدرقاشی میانید کہتے ہیں کدایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹھا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ

### هُ مُنْ الْمُاآمَةِ فِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ

( ٢٠٨٥٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ أَبِى رَائِطَةَ الْحَدَّاءُ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ زِيَادٍ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ أَبِى رَائِطَةَ الْحَدَّاءُ التَّمِيمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهَ فِي اللَّهَ اللَّهَ فِي اللَّهَ اللَّهَ فِي اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ أَصْحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ فَيُعْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدُ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدُ آذَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ [راجع: ١٩٩٢].

(۲۰۸۵۳) حضرت ابن مغفل بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فرمایا میر سے ابد بھائی کے بارے کچھ کہنے سے اللہ سے ورد (دومر تبہ فرمایا) میرے پیچھے میرے صحابہ کونشان طعن مت بنانا، جوان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جوان سے نفرت کرتا ہے، جوانہیں ایذاء محبت کرتا ہے، اللہ این این این این کے ساتھ نفرت کرتا ہے، جوانہیں ایذاء کہنچا تا ہے، وہ اللہ کو ایڈاء دیتا ہے، اللہ اسے اور جو اللہ کو ایڈاء دیتا ہے، اللہ اسے عقریب بی پکڑلے گا۔

# حَدِيثُ رِجَالٍ مِنْ الْأَنْصَادِ ثَالَيْنَ چندانصاری صحابہ ثنائیؓ کی روایات

( ٢٠٨٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرِ عَنْ آبِي عُمْيُو بُنِ آنَسِ عَنْ عُمُومَتِهِ مِنْ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا آنَّهُمَ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدُوا آنَّهُمَ أَنْ يُفُطِرُوا وَأَنْ يَخُوجُوا مِنْ الْفَدِ قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ مِنْ آخِو النَّهَا وِ إِقَالَ الألباني، صحبح الموداود:١٥٧١، ابن ماحة:١٦٥٣، النسائي:١٨٠١) قال شعب: اسناده جبد، رجاله ثقات ]. [انظر: ٢٠٨٦]. (ابوداود:٢٠٨٥) متعدوصا به تَنْلَقُ عَمُوكُ مِهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ كَاللَهُ عَلَيْهِ كَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عُمُولُول مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِكُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

### مُن الْمُ الْحَرِينَ بِل يُسِيدُ مِنْ الْمِصَالِينِينَ مِنْ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ لَيْهِ

(٢.٨٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُوِ عَنْ آبِي عُمَيْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ يَعْنِى صَلَاةَ الصَّبْحِ وَانْعِشَاءِ قَالَ آبُو بِشُو يَعْنِى لَا نُواظِبُ عَلَيْهِمَا

(۲۰۸۵۲)متعدد صحابه ناستی سروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا نماز فجر اورعشاء میں منافق حاضر نہیں ہوتا۔

( ٢٠٨٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَا أَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ سَلَّامٍ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِخْوَانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ أَوُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِخُوانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ أَوُ فَا لَكُومُ مَلَى مَا خَلَبَهُمْ قَالَ حَجَّاجٌ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بُنَ عَمْرٍ و وَرَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ وَأَصْلِحُوا [انظر: ٣٣٥٣]

(۲۰۸۵۷) ایک صحاً بی بی بی این سے کر دی ہے کہ نبی مالیات میں ان سے مدولیا کرواور جن کاموں سے وہ مغلوب ہوجا کیں ،تم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، جن کاموں سے تم مغلوب ہوجاؤ ، ان میں ان سے مدولیا کرواور جن کاموں سے وہ مغلوب ہوجا کیں ،تو تم ان کی مدو کیا کرو۔

( ٢.٨٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ مَعَاوِيَة بُنِ قُرَّةَ عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ بَعِيرَهُ أُدْحِى نَعَامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ بَيْضَهَا فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُ نَاقَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ عَلَيْكَ بِكُلِّ مَنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ بِمَا سَمِعْتَ وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ صَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ بَعْ مَا مَعْ مَوْمٌ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ

(۲۰۸۵۸) ایک انصاری صحابی خلافت سے مروی ہے کہ ایک آدی ''جو حالت احرام میں تھا'' نے اپنااونٹ شتر مرغ کے ریت میں انڈہ دینے کی جگہ پرسے گذار دیا، جس کی وجہ سے شتر مرغ کا انڈہ ٹوٹ گیا، وہ آدی مصرت علی خلافؤ کے پاس چلا گیا اور ان سے بید مسئلہ پوچھا، حضرت علی خلافؤ نے فرمایا کہ ہرانڈ ہے کہ بدلے میں اونٹنی کا ایک بچرتم پر واجب ہوگیا، وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ ذکر کیا، نبی علیا نے فرمایا علی نے جو کہا وہ تو تم نے س لیا، لیکن اب آؤرخصت کی طرف، ہرانڈ ہے بدلے میں تم پر ایک روزہ رکھنا یا ایک مسکین کو کھا تا کھلا ناواجب ہے۔

( ٢.٨٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَسُنَاءَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي صُرَيْمٍ عَنْ عَمِّهَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ الْمَعَالَ مَعَالَى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ الْمَعَالَ مَعَالَمُ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّهِيةُ وَالْمَوْلُودُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُودُ الْمُولُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُودُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُودُ وَلَيْ الْمَعْمُ

(٢٠٨٥٩) حنا إن جو بنوصر يم كى ايك خاتون تين "اينے جيا سے قل كرتى بين كديس نے نبي عليه كوية فرماتے ہوئے ساہے

## هي مُنلِه احْدِن بَل يَنظِ مَرْم كِي هِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں ہوں گے، نومولود نیچ جنت میں ہوں گے اور زندہ درگور کیے ہوئے بیچ بھی جنت میں ہوں گے۔

( ٢٠٨٦) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوعَنُ أَبِي عُمَيْرِ بُنِ أَنَسٍ حَلَّثَنِى عُمُومَةٌ لِى مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصُحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُمَّ عَلَيْنَا هَلالُ شَوَّالِ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكُبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ
فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْهُ الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ الْهَذِهِ [راحع: ٥٥٨ ٢].

(۲۰۸۷۰) متعدد صحابہ ڈٹائٹٹا سے مروی ہے کہ کچھ سوار نبی علی<sup>تیں</sup> کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہ کل انہوں نے عید کا چا ندر یکھا تھا ، نبی علی<sup>تیں</sup> نے صحابہ ٹٹائٹٹ کوروز ہ<sup>ف</sup>تم کرنے کا تھم دے دیا اور یہ کہ نما نے عید کے لئے ا<u>گل</u>ے دن ٹکلیں۔

( ٢٠٨٦١) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ يَغْنِى الْأَزْرَقَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ حَلَّثَنِي حَسْنَاءُ ابْنَةُ مُعَاوِيَةَ الصَّرَيْمِيَّةُ عَنْ عَمِّهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ فِي الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْؤُودَةُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ٢٠٨٥].

(۲۰۸۷) حنا ،' جو بنوصریم کی ایک خاتون تھیں' اپنے چچا نے تقل کرتی ہیں کہ میں نے نبی طین کا کویے فرماتے ہوئے سنا ہے نبی جنت میں ہوں گے، شہید جنت میں ہوں گے، نومولود بیچ جنت میں ہوں گے اور زندہ درگور کیے ہوئے بیچ بھی جنت میں ہوں گے۔

# حَدِيْثُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَلَّقَيْمُ أيك صحالي رِثَاثِنْ كي روايت

( ٢٠٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بُنَ سُويْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّقَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ آمِيرٌ قَالَ فَخَطَبَ بَنِ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنُ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً وَبِلَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَعَ ثُمَّ لَوَلَ

(۲۰۸۹۲) مطرف بن عبدالله میشد کت بین که کوفه مین نبی علیه که ایک صحابی داند کا محرف بن عبدالله میشد کت بین که کوفه مین نبی علیه که ایک صحابی داند و بین بی بات ایک مرتبه نبی علیه نه اور روک کرر کھنے میں بھی آن ماکش ہے، یبی بات ایک مرتبه نبی علیه نے اسپنے خطبہ میں کھڑے ہو کر فرمائی تھی ، یبال تک کہ فارغ ہو کر منبر سے نیچ اتر آئے۔

# مُنزانًا اَمَرُانَ بَل مِينَةِ مَتْرَى اللَّهِ مِنْ اللَّ

# حَدِيثُ رَجُلِ أَعْرَابِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ مَنَا لَيَّتِي مَنَا لَيَّا مِنَا لَيَّا مِنَا لَيَّا مُنَا لَيَّا ايك ديهاتي صحالي رالليُّهُ كي روايت

(٢.٨٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَعْرَابِي أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ [راحع: ٢٠٣١٧].

(۲۰۸ ۲۳) ایک دیباتی صحابی ظافت مروی ہے کہ میں نے نبی مُثَافِیّتا کے پاؤں میں پیوند لگے ہوئے جوتے دیکھے ہیں۔

### حَدِيثُ رَجُلِ آخَوَ اللَّهُ

### ایک اورصحانی طالنځهٔ کی روایت

( ٢.٨٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّلِيلِ قَالَ كَانَ رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ حَتَّى يُكُثَرَ عَلَيْهِ فَيَصْعَدَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَيُحَدِّثَ النَّاسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرُآنِ أَعْظَمُ قَالَ فَقَالَ رَجُلُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَسُولُ اللَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى قَوْجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى أَوْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى قَوْجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى أَوْ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَى قَوَجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ كَتِفَى قَالَ فَوَجَدُتُ بَرُدَهَا بَيْنَ اللَّهُ لَا يَهْبِلُكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ [انظر: ٢١٦٠١].

(۲۰۸ ۱۳) ابوالسلیل کہتے ہیں کہ نبی الیا کے ایک صحافی بڑاٹھ لوگوں کے سامنے مدیث بیان کررہے تھے ،لوگوں کی تعداد جب
بوستی گئی تو وہ گھر کی حجت پر بیٹھ کر حدیثیں بیان کرنے لگے ،انہوں نے کہا کہ ایک دن ٹبی علیا نے لوگوں سے بوچھا قرآن میں
سب سے بوئی آیت کون می ہے؟ ایک آ دمی نے کہا آیت الکری ، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا جواب من کر نبی علیا نے اپنا
دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی ،اور نبی علیا نے فرمایا
اے ابومنذر اجتہیں علم مبارک ہو۔

# حَدِيْثُ رَجُلٍ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ

### أيك ديهاتي صحابي طالتن كى روايت

( 5.470) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ آخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ حَلَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِى قَرَابَةٍ لَهُ مُقْتَرِنًا بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنَّهُ نَذُرٌ فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ ( ٢٠٨٦٥) ايك صحابى اللَّهُ عَروى ہے كمانہوں نے اپنے ايك قربي رشتة داركے ساتھ اس طرح جج كيا كماس كے ساتھ



# حَدِيْثُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ سَلَّا لَيْنِيَ ايك صحالي والنَّنُو كي روايت

( ٢٠٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً وَعَبْدَةُ قَالَا ثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ [انظر: ٢٠٩٢٧]

(۲۰۸ ۲۲) نبی علیثا کابیارشاد سننے والے صحابی سے مروی ہے کہ ہرسورت کورکوع ویجود میں سے اس کا حصہ دیا کرو۔

## حَدِيثُ رَدِيفِ النَّبِيِّ مُزَّالِثَيْرُ

### نی علینا کے پیچھے سواری پر بیٹھنے والے صحابی ڈلاٹنڈ کی روایت

( ٢٠٨٦٧) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَمَّنُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَهُ عَلَى حِمَادٍ فَعَثَرَ الْحِمَارُ فَقُلْتُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ عَلِيهِ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ لَا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ وَلَيْتُ عِسَ الشَّيْطَانُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ عَنْ فَيْلِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُوتِي وَلَا تَعْمَلُ اللَّهُ تَصَاغَرَتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ ذُبَابٍ [انظ: ٢٠٨ ٢٠٨ ٢، ٢٠٩٦، ٢٠٨ ٢] فَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاغَرَتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنْ ذُبَابٍ [انظ: ٢٠٨ ٢٠٨ ٢، ٢٠٩٦، ٢٠٨ عَلَى المَر عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولِي مَعْمَلُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مُولِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْتَعْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

( ٢٠٨٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنُ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ عَنُ أَبِي تَمِيمَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَضِمَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارُهُ فَقُلْتُ بَعِسَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعُلَى عَمْرَ عِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ تَعَاظَمَ وَقَالَ بِقُوْتِي صَرَّعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاغَرَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ لَعَاظَمَ وَقَالَ بِقُوْتِي صَرَعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ اللَّهَ بَالِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِقُولِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بِقُولِيْقِى صَرَعْتُهُ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاعَرَ عَنْ الشَّيْطِانُ فَإِنْكَ إِلَى اللَّهُ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۲۰۸ ۲۸) ایک صحابی را تا تا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی علیا کے پیچے گدھے پرسوارتھا، اچا یک گدھا بدک گیا، میرے

# هُيْ مُنالِمًا أَمَّارُ فِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢٥١ ﴿ مُنالِمًا أَمْرُ فِينَ الْبَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمًا أَمَّارُ فِينَ مِنْ أَلْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمًا أَمْرُ فِينَ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالِمًا أَمْرُ فَي اللَّهُ مِنْ أَلْبُصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالُمُ الْبَصَرِيِّينَ الْبُصَرِيِّينَ الْبُصَرِيِّينَ أَلْمُ الْبُصَرِيِّينِ أَنْ أَلْمُ الْمُنالُمُ الْمِنْ أَلْمِنْ أَلْمُ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِّهِ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ أَنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلَّا أَمْ اللَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي الْمُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ الْمِنْ أَلِي الْمُلِمِي الْمِنْ أَلِي الْمُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمِنْ أَلِمِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّ الْمِنْ أَلِي مِنْ أَلِمُ اللْمِنْ أَلِي الْعِلْ أَلِنْ أَلِمُ اللَّالِي مِنْ أَلِي الْمِلْمُ الْمِنْ أَلِمِ

مند سے نکل گیا کہ شیطان برباد ہو، نبی علی<sup>نین</sup> نے فر مایا پیرنہ کہو کیونکہ جب تم یہ جملہ کہتے ہوتو شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے پچھاڑا ہے اور جب تم ' <sup>دب</sup>سم اللہ'' کہو گے تو وہ اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہوجائے گا کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہوجائے گا۔

### حَدِيثُ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَالِنَهُ

### حضرت صعصعه بن معاويه رثاثثة كي حديثين

( ٢.٨٦٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْفَرَزُدَقِ أَنَّهُ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَمَنْ يَغْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَوْهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ مَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَلِيهِ وَسَلِيهِ فَيْهِ وَسَلِيهِ وَلَمْ مِقْتَالُ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقِلَ وَقَلْ مَا إِلَيْهُ مِنْ مَا إِلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَلِي عَلَيْهِ وَسُولُوا مِنْ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَالْمُؤْمِقِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعِلَى مُعْلِيهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

(٢٠٨٦٩) حفزت صصعہ ڈٹائٹ '' جوفرز دق کے بچپا تھ'' کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ٹی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی'' جوالیک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا اور جوایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا، وہ اسے بھی و کھے لے گا'' تو کہنے لگے کہ میرے لیے اتناہی گافی ہے، اگر میں اس کے علاوہ پھی جھی نہ سنوں تب بھی جھے کوئی برواہ نہیں۔

( .٨٧٠ ) حَلَّثَنَا ٱسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ ثَنَا صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الْفَرَزُدَقِ قَالَ قَلَ مَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَاكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ٢٠٨٦٩].

( ۲۰۸۷ ) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢٠٨٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ قَدِمَ عَمَّ الْفَرَزُدَقِ صَعْصَعَةُ الْمَدِينَةَ لَمَّا سَمِعَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أَبَالِ أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَ سَمِعَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَوَّا يَرَهُ قَالَ حَسْبِي لَا أَبَالِ أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَ هَذَا [راحع: ٢٠٨٦٩].

(۱۷۸۷) حضرت صصعہ ڈاٹٹو ''جوفرز دق کے چپا تھ'' کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی ملیظا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی ملیظانے ان کے سامنے بیا آیت پڑھی' جوایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرے گاوہ اے اپنے سامنے دیکھے لے گااور جوایک ذرہ کے برابر برائی کرے گا،وہ اسے بھی دیکھے لے گا'' تو کہنے لگے کہ میرے لیے اتنا بی کافی ہے، اگر میں اس کے علاوہ پھے بھی نہ سنوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔



### حَدِيثُ مَيْسَرَةَ الْفَجُوِ الْأَلْفَا

### حضرت ميسره الفجر طالثنؤ كي حديث

(٣.٨٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقٍ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبْتَ نَبِيًّا قَالَ و آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ [صححه الحاكم (٢٠٨/٢). قال شعيب: إسناده صحيح].

(۲۰۸۷۲) حضرت میسرہ رہ اللہ اسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بار گاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! آپ کب سے نبی میں؟ نبی ملینا ان نبی ملینا انجی روح اورجسم ہی کے درمیان تھے۔

# حَدِيثُ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِيمُ

### أبيك محاني طالنفه كى روايت

( ٢٠٨٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيَّ عَنْ أَنْسٍ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ مَرَزُّتُ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فِي قَبْرِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ٢١٦/٣) سيأتي في مسند بريدة: ٥ ، ٢٣٤، ٢٣٤، ٣٣٤٨].

(۲۰۸۷۳) ایک صحافی فٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ٹی طینا نے فر مایا جس رات جھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گذر حضرت موسیٰ علیا ا پر ہوا جواپی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

# حَدِيثُ أَعْرَابِي عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي

### ا يك ديهاتي صحابي رُلانْمُةُ كي روايت

( ٢٠٨٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثِنِي عُمَرُ بُنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنِي بِسُطَامُ عَنْ أَعُرَابِيٍّ تَضَيَّفَهُمْ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ وَسَلَّمَ قَسَلَمَ تَسُلِيمَتَنِ [انظر بعده].

(۲۰۸۷۴) بسطام کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ان کی دعوت کی اور بتایا کہ انہوں نے نبی علیلا کے ہمراہ نماز پڑھی ہے، نبی علیلا نے اختتا منماز پر دومر تبدسلام پھیراتھا (ایک مرتبددائیں جانب اور دوسری مرتبہ بائیں جانب)

( ٢٠٨٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ الْكُوفِيُّ قَالَ تَضَيَّفَنَا أَعُرَابِيٌّ فَحَدَّتَ الْآعُرَابِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ



شِمَالِهِ [راجع: ٢٠٨٧٤].

(۲۰۸۷۵) بسطام کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے ان کی دعوت کی اور بتایا کہ انہوں نے نبی ملیٹ کے ہمراہ نماز پڑھی ہے، نبی ملیٹ نے اختیام نماز پر دومرتبہ سلام پھیراتھا، ایک مرتبہ دائیں جانب اور دوسری مرتبہ بائیں جًانب۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ شَالِنَهُ

### ایک صحابی ڈالٹنڈ کی روایت

( ٢٠٨٧٦) حَدَّثَنَا يَمُحَيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ الْمِهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُكَانِ وَلَوْ فَالَ فَالِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلُّمُ وَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْمُكْتَابِ إِلَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا أَنْ يَقُرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْكِتَابِ أَوْ قَالَ فَاتِحَةِ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامِ وَالْإِمَامُ وَالْمِمَامُ وَالْمِعَامِ وَالْمِعَامِ وَالْمِعَامِ وَالْمِعَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَامُ وَالْمِعْمُ وَالْمِعْمُ وَالْمُوا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۲۰۸۷۲) ایک سحابی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالیا نے ایک مرتبہ فرمایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ تو سحابہ ڈاٹٹٹ نے عرض کیایا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں ، نبی طالیا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، الا بیر کہتم میں سے کوئی سور ہ فاتحہ پڑھنا جا ہے۔

# حَدِيثُ قَبِيصَةَ بُنِ مُخَارِقٍ عَنْ النَّبِيِّ مَلَاثَيْمُ مَلَاثَيْمُ مَلَاثَيْمُ مَلَاثَيْمُ مَا النَّبِي مَلَاثَيْمُ مَالْتُنِيَّ مَا النَّبِي مَا رَقِ وَالنَّذُ كَي حديثين

( ٢.٨٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ هَارُونَ بُنِ رِئَابٍ عَنْ كِنَانَةَ بُنِ نُعُيْمٍ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ قَالَ حُمِّلُتُ حُمَّالَةً فَاتَيْتُ السَّدَقَةُ فَإِمَّا أَنْ الصَّدَقَةُ فَإِمَّا أَنْ الصَّدَقَةُ فَإِمَّا أَنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَلَائَةٍ لِرَجُلِ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ قَوْمٍ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا يَوْكَدِيهَا ثُمَّ يُمُسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ خَائِحَةٌ اجْتَاحَتُ مَالَهُ فَيَسْأَلُ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمُسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمُسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مِنْ عَيْشٍ ثُو سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مِنْ عَيْشٍ وَوَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مِنْ عَيْشٍ وَوَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مَنْ عَيْشٍ وَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ مِنْ عَيْشٍ فَي مَا لِلْ سُحْتًا يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحُتًا [راحع: ١٦٠١].

(۲۰۸۷۷) حضرت قبیصد رفان است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کی شخص کا قرض اداکرنے کی ذمہ داری قبول کرلی، اوراس سلسلے میں نبی علیا کی خدمت میں تعاون کی درخواست لے کر حاضر ہوا، نبی علیا نے فرمایا ہم تمہاری طرف سے بیقرض ادا کردیں گے، اورصد قدے جانوروں سے اتنی مقدار نکال لیس گے، پھرفرمایا قبیصہ! سوائے تین صورتوں کے کسی صورت میں

هي مُنلاا مَيْن فيل يَدِيد مَرَى ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مُسْلَكُ الْبَصَرِيدِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِ لَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

مانگنا جائز نہیں ، ایک تو وہ آدمی جو کئ خص کے قرض کا ضامن ہوجائے ، اس کے لئے مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ اس کا قرض ادا کردے اور پھر مانگنے ہے باز آجائے ، دوسراوہ آدمی جواتنا ضرورت منداور فاقد کا شکار ہوکہ اس کی قوم کے تین قابل اعتاد آدمی اس کی ضرورت مندی یا فاقد مستی گی گوائی دیں تو اس کے لئے بھی مانگنا جائز ہے ، یہاں تک کہ اسے زندگی کا کوئی سہارا الل جائو وہ مانگنے سے باز آجائے ، اور تیسراوہ آدمی جس پرکوئی نا گہائی آفت آجائے اور اس کا سارا مال جاہ وہ برباد ہوجائے تو اس کے لئے بھی مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ اسے زندگی کا کوئی سہارا مل جائے تو وہ مانگنے سے باز آجائے ، اس کے علاوہ کی بھی صورت میں سوال کرنا حرام ہے ، اے قبیصہ ! پھر مانگنے والاحرام کھائے گا۔

( ٢.٨٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي كَرِيمَةَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ عَنْ قَبِيصَةً بْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا قَبِيصَةٌ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ كَبِرَتْ سِنِّى وَرَقَّ عَظْمِى فَآتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِى مَا يَنْفَعْنِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ يَا قَبِيصَةٌ مَا مَرَرُتَ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا مَدَرٍ وَلَا مَدَرٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ قَالَ يَا قَبِيصَةٌ مَا مَرَرُتَ بِحَجَدٍ وَلَا شَجَرٍ وَلا مَدَرٍ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لَكَ يَا قَبِيصَةً إِذَا صَلَيْتَ الْفَجْرَ فَقُلُ ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ تُعَافَى مِنْ الْمُمَى وَالْمُرْعَلِيمَ وَالْمُولِ وَالْمُرْعَلِيمِ وَالْمُعْرَ عَلَى اللَّهُمَّ إِنِّى آسَالُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَأَفِضَ عَلَى مِنْ فَضَلِكَ وَانْشُرُ عَلَى رَحْمَتَكَ وَأَنْولُ عَلَى مِنْ بَرَكَاتِكَ.

(۲۰۸۷۸) حضرت قبیصہ بن خارق ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیشا نے پوچھا قبیصہ! کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دہ بچنے جس سے اللہ مجھے گفتے پہنچائے، نبی علیشا نے فرمایا اے قبیصہ! ہم جس پھر، یا درخت اور مٹی پرسے گذر کر آئے ہو، ان سب نے تمہارے لیے استعفار کیا، اے قبیصہ! جب ہم فجر کی نماز پڑھا کروتو تین مرتبہ سُبنے کا اللّهِ الْقَطِیمِ وَبِحَمْدِهِ کہ لیا کرو، تم نا بینا بن، جذام اور فالح کی بیاریوں سے محفوظ رہو گے اور قبیصہ! یہ دعاء کیا کروکہ اے اللہ! میں تجھے سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، مجھ پرائی فضل کا فیضان فرما، مجھ پراپی رحمت کو وسیع فرما اور مجھ پراپی برکتیں نازل فرما۔

( ٢.٨٧٩ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنُ حَيَّانَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَطِنِ بُنِ قَبِيصَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ الْمُخَارِقِ عَنْ النَّبِيّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّيْرَةَ وَالطَّرْقَ مِنْ الْجِبْتِ [راحع: ٢٦٠١.].

(۲۰۸۷۹) حضرت قبیصہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی ٹالیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ پرندوں کوخوفز دہ کر کے اڑانا، پرندوں سے شکون لینا اور زمین پرلکیریں کھینچا بت پرسی کا حصہ ہے۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَيَّانَ حَدَّثِنِى قَطَنُ بُنُ قَبِيصَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرُقَ وَالطَّيْرَةَ مِنْ الْجِبْتِ قَالَ عَوْفٌ الْعِيَافَةُ زَجُرُ الطَّيْرِ وَالطَّرُقُ هي مُنالِم اَفْرَاضِل بِينِي مَرْم ﴾ وهم الله من البصريِّينَ الله من البصريِّينَ الله من البصريِّينَ الله

الْحَطُّ يُحَطُّ فِي الْأَرْضِ وَالْجِبْتُ قَالَ الْحَسَنُ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ [راحع: ١٦٠١٠].

(۲۰۸۸۰) حضرت قدیصہ رہا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پرندوں کوخوفز وہ کر کے اڑانا، پرندوں سے شکون لینااورز مین پرکلیریں تھینچنا بت پرستی کا حصہ ہے۔

(٢٠٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا التَّيْمِى عَنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ قَبِيصَة بُنِ مُخَارِقٍ وَزُهُيْرِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقُرَبِينَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُقْمَةً مِنْ جَبَلِ عَلَى أَعُلَاهَا حَجَرٌ فَخَعَلَ يُنَادِى يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ إِنَّمَا مَقَلِى وَمَقَلُكُمْ كَرَجُلٍ رَآى الْعَدُوَّ فَلَهَبَ يَرُبَأُ أَهْلَهُ فَخَعَلَ يُنَادِى يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ إِنَّمَا مَقَلِى وَمَقَلُكُمْ كَرَجُلٍ رَآى الْعَدُوَّ فَلَهَبَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَعَلَ يُنَادِى وَيَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ [صححه مسلم (٢٠٧)] [انظر بعده].

(۲۰۸۸۱) حضرت قبیصہ بن خارق رفی النظام مروی ہے کہ جب نبی طیک پر آیت و آنیدر عشیر تلک الْاَقْربین نازل ہوئی تو آئیدر عضرت قبیصہ بن خارق رفی النظام کی جوئی اور تہاری مثال آپ کا النظام کی جوزی کی اور تہاری مثال اس خص کی سے جوزی کو کراپنے الل علاقہ کو ڈرانے کے لئے تکل پڑے اور با صباحاہ کی نداء لگا ناشروع کردے۔ اس خص کی سے جوزی کی نواء لگا ناشروع کردے۔ (۲۰۸۲) حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ التّيمِتِي عَنْ آبِي عُشْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَادِقٍ وَزُهَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَا لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْدِرُ عَشِيرَتَكَ الْلَقُربِينَ فَذَكَرَ نَحُوهُ [راجع: ۲۰۸۸].

(۲۰۸۸۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٨٨٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ فَانْجَلَتْ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَخْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنْ الْمَكْتُوبَةِ [صححه ابن حزيمة: ١٤٠٢). قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١١٨٥) النسائي: ١٤٤٢)].

(۲۰۸۸۳) حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا، نبی علیہ اجلای سے اپنے کپڑے کھیٹے ہوئے نکلے اور مسجد بہنچے، لوگ بھی جلدی سے آ گئے، نبی علیه نے دور کھتیں پڑھیں، جی کہ سورج کمل روش ہوگیا، نبی علیہ نے نہاری طرف متوجہ ہوکر فرمایا چا ندسورج اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کوڈراتا ہے، انہیں کسی کی موت کی وجہ ہے کہن نہیں لگتا، دراصل اسی دن نبی علیہ کے صاحبز ادے ابراہیم مثانیہ کا انتقال ہوا تھا، جب تم کوئی ایسی چیز دیکھا کروتو نماز پڑھ کردھاء کیا کرویہاں تک کہ یہ صیبت ٹل جائے۔

(٢٠٨٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلِمَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنُ أَبِى قِلَابَةَ عَنُ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ قَالَ الْكَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢٠٨٨٣) گذشته مديث الله ومرى سند عَلَى عَهْد ولا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

# المَعْرُونِ اللَّهُ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# حَدِيثُ عُتْبَةً بْنِ غَزْوَانَ عَنْ النَّبِيِّ مَا لَيْتِيِّمُ

### حضرت عتبه بن غزوان رظائفهٔ کی حدیثیں

( ٢٠٨٥) حَدَّثِنِي وَكِيعٌ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ حَالِدُ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ عَلَى الْمِنْسِرِ وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ فَقَالَ لَعَامَةَ عَلَى الْمِنْسِرِ وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ فَقَالَ أَبُو نَعَامَةَ عَلَى الْمِنْسِرِ وَلَمْ يَقُلُهُ قُرَّةُ فَقَالَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتُ بِصَرْمٍ وَوَلَّتُ حَدَّاءً وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَأَنْتُمْ فِى دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ وَأَنْتُمْ فِى دَارٍ مُنْتَقِلُونَ عَنْهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَصْرَتِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا عَنْهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَصْرَتِكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طُعَامٌ نَاكُمُ لُو وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ أَشْدَاقُنَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتَ أَبِي يَقُولُ مَا حَدَّتَ بِهَذَا الْتَحْدِيثِ غَيْرُ وَكِيعٍ يَعْنِى أَنَّهُ غَرِيبٌ [راحع: ١٧٧١٨].

(۲۰۸۸۵) ایک مرتبہ حضرت عتبہ ڈٹاٹٹ نے خطبہ دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد وثناء بیان کی اور اما بعد ا کہہ کر فرمایا کہ دنیا اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر جائے والی ہے اور اس کی بقاء اتن ہی رہ گئی ہے جتنی کسی برتن کی تری کی ہوتی ہے والا چھوڑ دیتا ہے، اور تم ایک ایسے گھر کی طرف نتقل ہونے والے ہوجے بھی زوال نہیں آئے گا، لہذا بہترین اعمال کے ساتھ اس گھر کی طرف نتقل ہو جاؤ، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں نبی ملیلہ کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتواں فردتھا، اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے پتوں کے کھانے کے لئے بچھ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جبڑ ہے چھل گئے تھے۔

( 5.۸۸٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُّلٍ قَالَ أَيُّوبُ أُرَاهُ خَالِدَ بُنَ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتُبَةً بُنَ غَزُوانَ يَخْطُبُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبُعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الشَّجَرَ أَوْ قَالَ وَرَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الشَّجَرِ أَوْ قَالَ وَرَقَ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتُ آشْدَاقُنَا قَالَ أَبِي أَبُو نَعَامَةَ هَذَا عَمُرُو بُنُ عِيسَى وَأَبُو نَعَامَةَ السَّعْدِيُّ آخَرُ ٱقْدَمُ مِنْ هَذَا وَهَذَا أَكْبَرُ مِنْ ذَاكَ [راجع: ١٧٧١٨].

(۲۰۸۸۲) ایک مرتبہ حضرت عتبہ نگاٹیؤنے خطبہ دیتے ہوئے شروع میں اللہ کی حمد وثناء بیان کی .... پھرراوی نے پوری صدیث ذکر کی اور آخر میں کہا اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میں نبی علی<sup>یں</sup> کے ساتھ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ساتواں فردتھا ،اس وقت ہمارے پاس سوائے درختوں کے پتوں کے کھانے کے لئے پچھٹیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے جڑے حجیل گئے تھے۔



# حَديثُ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ رُلَّاتُوَّ حضرت قيس بن عاصم رُلَّاتُوَّ كَي حَديثيں

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخِيرِ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْنَةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَاصِمِ حَدَّثَنِي شُعْنَةُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بُنَ الشِّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ قَيْسِ بُنِ عَاصِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ أَوْصَى وَلَدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمُ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمُ فَذَكُو الْحَدِيثَ وَإِذَا مُتُ فَلَا تَنُوحُوا عَلَى قَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُمْ يُنَحْ عَلَيْهِ وصححه الحاكم (٢١١/٣). قال الألباني: صحيح الإسناد (النسائي: ٢/٤)، قال شعيب: محتمل التحسين].

(۲۰۸۸۸) حضرت قیس بن عاصم ڈاٹٹو نے اپنے انقال سے پہلے اپنی اولا دکو وصیت کرتے ، دیے فر مایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے میں سب سے بڑے کو اپنا سربراہ بنانا، کیونکہ جب کوئی قوم اپنے بڑے کوسر دار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی ہے ۔ اور جب میں مرجاؤں تو بھے پرنو حد نہ کرنا، کیونکہ نبی مائیلا پرجمی نوح زمیں کیا گیا تھا۔

( ٢٠٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ مُغِيرَةٌ أَخْبَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُغْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِلْفِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلَامِ وَاللَّهُ عَنْ الْحِلْفِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسُلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٢٠٨٩) حضرت قيس بن عاصم ولالتؤسي مروى به كدانهول نے نى عليا سے معاہدے كم تعلق بو جھا تو نى عليا نے فر مايا فتدا كليزى كے كى معاہدے كى اسلام بين كوئى حيثيت نہيں، البنة زمانة جا ہليت كے جواج معاہدے بي انہيں بورا كرو۔ ( ٢٠٨٩.) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ زِيَادٍ سَبَكَانُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُفِيرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةً بُنِ التَّوْآمِ عَنْ قَيْسِ بُنِ عَاصِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةُ [راحع: ٢٠٨٨]

(۲۰۸۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ عَن الْاَغَرِّ الْمِنْقُرِيِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

# منزا) آخرز بن بيد متزم كي حي ٢٥٨ كي ١٥٨ منزا) آخر بن بيد متزم كي منزا) آخر بن بيد متزم كي منزا) آخر بي منزا

جَدَّهُ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدُو (٢٠٨٩١) حفزت قيس بن عاصم رُلَّ شُئ سے مروی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی طلیقانے انہیں تھم دیا کہ وہ پانی اور بیری سے شسل کرے آئیں۔

# حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَ ةَ ثِلَاثَةُ حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رِثَاثِيَّ كي حديثين

( ٢٠٨٩٢) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ سَمُرَةً إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ سَمُرَةً إِذَا آلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ عَنْ يَمِينِكَ [انظر: ٢٠٩٠٥،٢٠٩٤، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ [انظر: ٢٠٩٠٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ إِنظر: ٢٠٩٥، ٢٠٩٥، ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ إِنظر: ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ إِنظر: ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ إِنظر: ٢٠٩٥ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ السَّرَاقُ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ الْمَالَقُونُ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ الْمَالِقُونُ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ الْمَالَقُونُ عَنْ يَمِينِكَ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكُ إِنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِ فَرَاقُونُ عَنْ يَمِينِكُ فَرَاقُونُ عَنْ يَمِينِكُ أَنْ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكُ أَنْ أَنْ الْعَرَاقُ الْعَلْمُ وَيُونُونُ عَنْ يَمِينِكُ أَنْ عَنْ يَمِينِكُ أَنْ اللَّهُ عَنْ يَا عَبُدُ الرَّاقُ عَنْ يَمِينِكُ إِلَّا لَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَمِينِكُ إِلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكُ إِلَيْنَاتُ عَلَيْمُ الْعَنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْ

(۲۰۸۹۲) حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ طِلْفُؤے مروی ہے کہ نبی طَلِیْلانے مجھے نے مایا اے عبدالرحمٰن بن سمرہ! جب تم کسی بات پر قتم کھاؤ اور پھرکسی دوسری صورت میں خیرو کیھوتو خیروالے کام کوکرلواورا بنی قتم کا کفارہ دیے دو۔

( ٢٠٨٩٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةً قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَامَى بِأَسُهُمِى فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَسَعَيْتُ أَنْظُرُ مَا حَدَّتَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ يُسَبِّحُ اللَّهَ وَسَعَيْتُ أَنْظُرُ مَا حَدَّتَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ رَافِعٌ يَكَيْهِ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَنَى الشَّمْسِ فَقَرَآ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُ وَيُهُلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَى حُسِرَ عَنْ الشَّمْسِ فَقَرَآ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ وَرَكَعَ وَتَى الشَّمْسِ فَقَرَآ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ [صححه مسلم (٩١٣)، وابن حزيمة: (١٣٧٣)، وابن حيان (٨٤٤٨)، والحاكم (٩/٩)]

(۲۰۸۹۳) حضرت عبدالرحمٰن و النفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظ کی حیات طبیبہ میں میں تیرا ندازی کر رہاتھا کہ سورج کو گئین لگ گیا، میں نے اپنے تیروں کو ایک طرف بھینکا اور نبی علیظ کی طرف دوڑ پڑا تا کہ یدد کھ سکوں کہ سوف شمس کے وقت نبی علیظ کیا کرتے ہیں؟ جب میں وہاں پہنچا تو نبی علیظ ہاتھ اٹھائے اللہ کی تنبیج وتحمید اور تبلیل و تکبیر اور دعاء میں مصروف تھے، نبی علیلا اس وقت تک اس عمل میں مصروف رہے جب تک سورج روش نہ ہوگیا، پھر آپ تکا لیڈی نے دوسورتیں پڑھیں اور دو رکھیں مردھا تھی۔ کو تعین بڑھیں اور دو

( ٢٠٨٩٤) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُّرَةً قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ عَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعْرُكَ إِنْ مَعْلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَعِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْهَا فَأْتِ اللّهِ مَنْ عَلْمُ وَمُ عَنْ اللّهُ مُنْ عَنْ عَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلْمُ لَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلْهُ عَلَيْهُا وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَا وَإِنْ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَإِنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

## هُ مُنْ الْمُأْمَةُ وَمُنْ لِيَدِي مِنْ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُحَالِيَةِ مِنْ الْمُحَالِيةِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحِلِي مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُحَالِقِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُحِلِقِ مِنْ الْمُعِلِقِ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ الْمُ

(۲۰۸۹۴) حفرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ظائفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طلیقا نے مجھ سے فرمایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا، اس لئے کہ اگروہ تہمیں ما نگ کر ملی تو تمہیں اس کے حوالے کردیا جائے گا اور اگر بن ما لیکے تنہیں مل جائے تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر تشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیر والے کام کو کرلواور اپنی تشم کا کفارہ دے دو۔

( ٢٠٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى تَحَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ جَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً كَابُلَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنَادِيًا يُنَادِى إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْعَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْعَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا فَرُدُّوا هَذِهِ الْعَنَمَ فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا بِالسَّوِيَّةِ [قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٢٨٠٣) قال شعيب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن} والظر:

(۲۰۸۹۵) ابولبید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ خاتیز کے ساتھ کا بل کے جہاد میں شرکت کی ،لوگوں کو ایک جگہ کریاں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کر لے گئے ، یہ دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن ڈاتیڈ نے ایک منادی کو یہ نداءلگانے کا حکم دیا کہ میں نے نبی علیظ کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ جو شخص لوٹ مارکرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لئے یہ بریاں واپس کردو، چنا نچہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کردیں اور انہوں نے وہ بکریاں برابر برابر تشیم کردیں۔

(٢٠٨٩٦) حَلَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنِّي قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَالِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمْرَةً وَهُو عَلَى نَهِرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ يَسِيلُ الْمَاءُ مَعَ غِلْمَتِهِ وَمَوَالِيهِ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ يَا أَبَا سَعِيدٍ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ الْجُمْعَةَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمْرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ مَطْرٍ وَالِيلٍ فَلَيْصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ [صححه ابن عزيمة: (١٨٦٢)، والحاكم (١٩٢/١). قال شعب: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن]: [انظر بعده].

(٢٠٨٩١) عَارِين الِى عَارِكِمَةِ بِين كَهَا يَكُ مِر شِهِ ان كَا كُذُر حَفْرَت عَبِدَالِمُن بَن سَمِ هُ ثَافِظ كَ پَاسِ سِن بِهِ اَهُ وَهُ بَهِ اَمْ عِبِدَاللَّهُ بِي اَلْهُ اللّهِ بِي فَي بِهِ اَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرّحْمَنِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرّحْمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرّحْمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِى غَيْرُ ذَا وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِى غَيْرُ ذَا وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِى غَيْرُ ذَا وَكَانَ اللّهُ مِنْ الْقَوْارِيرِي مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلُهُ قَالَ لَيْسَ عِنْدِى غَيْرُ ذَا وَكَانَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



ضَوِيزًا [راجع: ٢٠٨٩٦].

(۲۰۸۹۷) گذشته جدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٨٩٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثِنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيُّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُوكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِبْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ [راحع: ٢٠٨٩٢].

(۲۰۸۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈٹاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ٹایٹا نے مجھ سے فرمایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا ،اس لئے کہا گروہ تہہیں ما نگ کر ملی تو تہہیں اس کے حوالے کردیا جائے گا اورا گربن ما نگے تہہیں مل جائے تو اس پر تہہاری مدد کی جائے گی ، اور جب تم کسی بات پر قتم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیجھوتو خیروالے کام کو کرلواورا بن قتم کا کفارہ دیدو۔

( ٢٠٨٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [راجع: ٢٠٨٩].

(۲۰۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سیے بھی مردی ہے۔

( ٢٠٩٠٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ وَقَالَ يَزِيدُ وَالطَّوَاغِي [صححه مسلم (١٦٤٨)]

( ۲۰۹۰۰ ) حضرت عبدالرحن بن سمره رتا تنز ہے مروی ہے کہ نبی الیّلانے فرمایا اپنے آباؤاجدا دیا بتوں کے نام کی تشم مت کھایا کرو۔

( ٢.٩.١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ آبِي عَدِيٍّ عَنِ الْبِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ تَعْطَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنُ عَلَيْهَا وَإِنْ تُعْطَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُكُلُ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ [راحع: ٢٠٨٩ ٢ ٢

(۲۰۹۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ و النظامت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیلائے بھے سے فرمایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کاسوال بھی نہ کرنا، اس لئے کہ اگروہ تہمیں ما تک کر کی تو تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گااور اگر بن مانکے تہمیں مل جائے تو اس پر تمہماری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر تتم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیروالے کام کو

کرلواورا پنی قشم کا کفاره دے دو۔

( ٢٠٩٠٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِى لَبِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ النَّهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا [راجع: ٥ ٩ ٨ . ٢].

### الم المرافي المارية المرافي ال

(۲۰۹۰۳) حضرت عبد الرحل بن سمره وللمنظ عصروى به كه بى عليه في في المحتفى الموضعة عن النبي صلى سي الله عليه المرتاعة وهم من سي الله عكيه الله عليه الله عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عكيه وسكم أنه قال الله بن بكو حد ثنا هشام عن المحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عكيه وسكم أنه قال له يا عبد الرحمن الركمين الموارة في الكه الموارة في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن المحسن الموارد الموار

(۲۰۹۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ و ڈاٹھؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا نے مجھ سے قر مایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا، اس لئے کہ اگر وہ تمہیں ما نگ کر ملی تو تمہیں اس کے حوالے کردیا جائے گا اور اگر بن مائے تمہیں مل جائے تو اس پر تمہاری مدو کی جائے گی ، اور جب تم کسی بات پر تشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیروالے کا م کو کرلواو، اپنی تشم کا کفارہ دے دو۔

( ١٩٠٤) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمْرَةً قَالَ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ قَالَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَآيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَآيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَسُودُ فِى حَدِيثِهِمَا فَقَالَ فَكُفَّرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ فَكُولًا اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَسُودُ فِى حَدِيثِهِمَا فَقَالَ فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَسُودُ فِى حَدِيثِهِمَا فَقَالَ فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَسُودُ فِى حَدِيثِهِمَا فَقَالَ فَكُفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ اللَّذِى هُو خَيْلًا وَالْمُسَالِةِ إِنْ الْحَدِيثِ فَهَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ إِلَى اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَسُودُ فِى حَدِيثِهِمَا فَقَالَ فَكُولُ عَنْ يَمِينِكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يَمِينِكَ الْمُعْلِيقِ فَا لَاللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ فَلَا اللَّعَلَى الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُعَلِيقِ فَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِيقِيقِ الْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمِعُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالُولُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِي ا

(۲۰۹۰۴) حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈٹاٹھؤ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طایقا نے مجھ سے فر مایا اے عبدالرحمٰن! امارت (حکومت) کا سوال بھی نہ کرنا ،اس لئے کہ اگر وہ تہہیں ما نگ کر ملی تو تہہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور اگر بن مانے تہہیں مل جائے تو اس پر تبہاری مدد کی جائے گی ، اور جب تم کسی بات پر تشم کھالو، پھر کسی دوسری صورت میں خیر دیکھوتو خیر والے کا م کو کرلواور اپنی تشم کا کفارہ دے دو۔

( ٢.٩.٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ الْقُرَشِيَّ وَنَحْنُ بِكَابُلَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبُدَ الرَّحْمَنِ لَا تَشْأَلُ الْإِمَارَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۰۹۰۵) گذشته حدیث ای دومری سندے می مروی ہے۔

( ٢٠٩٠٦) حَلَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا هِنْ هَارُونَ بُنِ مَعْرُوفٍ حَلَّثَنَا ضَمْرَةٌ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ شَوْدَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةً عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُفِ دِينَا وِ فِي تَوْبِهِ حِينَ جَهْزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ الْعُسُرَةِ قَالَ فَصَبَّهَا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ إِنَّالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْوَالَعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّه

#### 

(۲۰۹۰۲) حضرت عبدالرحمٰنُ الثانُؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیّلا جس وقت'' جیش عمرہ'' (غزوہُ تبوک) کی تیاری کررہے تھے تو حضرت عثمان غنی ٹاٹیڈ ایک کپٹر ہے میں ایک ہزار دینار لے کرآ ئے اور لا کر نبی ملیّلا کی گود میں ڈال دیئے ، نبی ملیّلا انہیں اپنے ہاتھ سے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد ابن عفان کوئی بھی ممل کریں ، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہ جملہ آپ ٹاٹیڈ کمٹی مرتبد دہرایا۔

( ٢.٩.٧) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ حَكِيمٍ عَنْ آبِي لَبِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ كَابُلَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ كَابُلَ قَالَ فَأَصَابَ النَّاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوهَا فَأَمَرَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ سَمُرَةَ مُنَادِياً يُنَادِى فَنَادَى فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا النَّاسُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا رُدُّوهَا فَرَدُّوهَا فَقَسَمَهَا بَنْهُمْ بِالسَّوِيَّةِ [راحع ٢٠٨٩٥].

( ۷۰۹۰ کا ابولبید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ کا ہل کے جہاد میں شرکت کی ،لوگوں کو ایک جگہ کریاں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کرلے گئے ،ید دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن ڈاٹٹؤ نے ایک منا دی کو بینداء لگانے کا حکم دیا کہ میں نظر آئیں تو وہ انہیں لوٹ کر دو، چنا نچہ نے نہیں ہے اس لئے بید بکریاں واپس کر دو، چنا نچہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کر دو، چنا نچہ لوگوں نے وہ بکریاں واپس کر دیں۔

# حَديثُ جَابِرِ بَنِ سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ رُكَاتُونَ حضرت جابر بن سليمجيمي رُكَاتُونَ كي حديثين

(۲۰۹۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عُينُدٍ عَنْ عَبْد رَبِّهِ الْهُجُنِمِيِّ عَنْ جَابِر بُنِ سَلَيْمٍ أَوْ سُلَيْمٍ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ قَالَ فَقُلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَحْتَب بِبُرُدَةٍ قَلْهُ وَقَعَ هُدُبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ قَالَ أَوْمًا إِلَى نَفْسِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجُفُو عَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ قَالَ اتَقِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَالَى لَا يَحْوِلُكَ وَالْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُحِبُّ الْمَعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ الْمَوْلُوفَ مَنْ الْمُعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُحِبُّ الْمَعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُحِبُّ الْمَعْرِوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ الْمَوْلُولُ عَنْ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُحِبُّ الْمَعْرُوفِ شَيْنًا وَلَوْ أَنْ الْمَوْلُ وَتَعَلَى لَا يُعْرِفُونَ لَكَ أَجُورُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُهُ وَلَا تَشْتُمَنَّ أَحِلُ الْمَعْرِفِي وَلِي الْمَوْلِ عَلَى اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا يُعْرِفُونَ لَكَ أَجُورُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُو يَعْلَمُهُ وَلِكَ فَلَا تُعَرِّدُهُ مِلْ اللّهُ تَعْرَفُونَ لَكَ أَجُورُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُ وَلَا تَشْتُمُ وَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْرَفُونَ لَكَ أَجُورُهُ وَعَلَيْهِ إِثْمُ وَلَا تَشْتُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي مِنْ مِن عِلَيْهِ كَوْمَ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَعُومُ وَالْمُوالِ مِنْ مِن مِن مِن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تھا، میں نے عرض کیایارسول انڈ! میں پچھ چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیہاتی ہوں اس لئے سوال میں سنجی ہوسکتی ہے، آپ بچھ تعیم دیجئے، نبی طینا نے فرمایا اللہ ہے ڈرا کرو، اور کسی نیکی کو حقیر مت مجھو، اگر چہ وہ نیکی اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا ہی ہو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پیند نہیں ہے، اورا گر کوئی شخص مہمیں گالی دے یا کسی ایسی بات کا طعنہ دے جس کا اسے تمہارے متعلق علم ہوتو تم اسے کسی ایسی بات کا طعنہ نہ دو جو تمہیں اس کے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہارے لیے باعث ثواب اور اس کے لئے باعث و بال بن جائے گی، اور کسی کو بھی گالی مت دو۔ (اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، بکری کو اور اونٹ تک کوگالی نہیں دی)

( ٢٠٩.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينٍ عَنْ عَقِيلِ بُنِ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَبُو جُرَى الْهُجَيْمِيُّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلَّمُنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ آهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلَّمُنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ لَا تَخْقِرَنَ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُغُرِّعَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكُلِّمَ أَخَاكَ بِهِ قَالَ لَا يَحْبُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ امْرُؤْ وَوَجُلُكَ إِلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ امْرُؤْ سَبَيْكَ بِمَا يَغْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَا تَسُبَّهُ بِمَا تَغَلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجْرَهُ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى الْولَالَ لَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَمْ فَاللَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْعَلْمُ لِيهِ فَإِنَّ أَعْمَالُولُولُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ اللَّهُ عَلَمْ عَلَى مَنْ قَالَهُ الْنَاهُ عَلَى مَنْ قَالُهُ لَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَعْلَمُ عَلَى مَا يَعْلَمُ عَلَى مَا يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْ

(۲۰۹۰۹) حضرت جابر بن سلیم خلفؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ!

میں کچھ چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیباتی ہوں اس لئے سوال میں گئی ہوسکتی ہے، آپ مجھے تعلیم دیجے ، نبی علیکی نے فر مایا اللہ سے ڈرا کرو، اور کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگر چہوہ نیکی اپنے ڈول میں سے کسی پانی ما تکنے والے کے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکا ناہی ہو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پہند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص تہمیں گالی دے یا کسی ایسی بات کا طعنہ دے جس کا اسے تمہارے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہارے طعنہ دے جس کا اسے تمہارے بعد میں نے کسی انسان کو، کبل عث ثو اب اور اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، کبری کواور اونٹ تک کوگالی نہیں دی)

( ٢٠٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ طُلْحَةَ عَنْ أَبِى جُرَىًّ الْهُجَيْمِیِّ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا تَشْتُمُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّ أَجُرَ ذَلِكَ لَكَ وَوَبَالَهُ عَلَيْهِ

(۲۰۹۱۰) حضرت جابر بن سلیم نگافتاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں پچھ چیزوں مجھے تعلیم و بیجئے ، سے پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تؤتم اسے کسی ایسی بات کا طعنہ نہ دو جوتہ ہیں اس کے متعلق معلوم ہو، کہ یہ چیز تمہارے لیے باعث ثواب اور اس کے لئے باعث وبال بن جائے گی۔

( ٢٠٩١١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ الْهُجَيْمِيُّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةُ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ

مناله المؤرض الياسية من المستدر المستد

آبِي جُرِّ جَابِرِ بُنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ لَهُ وَقَدُ وَقَعَ هُذَبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ أَيْكُمْ مُحَمَّدٌ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى نَفْسِهِ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مِنْ أَهُلِ الْبَادِيةِ وَفِيَّ جَفَاؤُهُمْ فَأَوْصِنِى فَقَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعُرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مِنْ الْمُعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُلْقَى أَخُولُ اللَّهُ عَنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِى وَإِنْ امْرُو شَتَمَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ أَجُرُهُ وَعَلَيْهِ وِزُرُهُ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَحِيلَةِ وَلَا تَسُبَنَّ أَحَدًا فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا [قال وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُحِبُّ الْمَحِيلَةَ وَلَا تَسُبَنَّ أَحَدًا فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا [قال الرَّهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ لَا يُحِبُّ الْمُحِيلَة وَلَا تَسُبَنَّ أَحَدًا فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ أَحَدًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا [قال الرَّهُ وَاللَّهُ عَزَ وَجَلًا لا اللهِ ضَعِيمًا إلَو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ الله ضَعِيمًا إللهُ عَلَوْهُ وَعَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ صَوْلًا إِسْلالهُ مَا عَلْمُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُعِلَمُ اللهُ اللهُ

(۲۰۹۱) حفرت جابر بن سلیم ڈاٹٹو ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے صحابہ ڈاٹٹو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بوچھا کہ آپاوگوں میں سے نبی علیقہ کون ہیں؟ نبی علیقہ نے اپی طرف خود اشارہ کیا یالوگوں نے اشارے سے بتایا،اس وقت نبی علیقہ نے چا در کے ساتھ احتباء کیا ہوا تھا، جس کا پھندنا (کونا) نبی علیقہ کے قدموں میں آگیا تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں کچھے چیزوں کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہوں اور چونکہ میں دیباتی ہوں اس لئے سوال میں تبخی ہو تکی ہو تھی میں نہیں ہو تھی ہو تو وہ میں اللہ سے ڈول میں ہو تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پہند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص میں سے کسی پانی ما تکنے والے کے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا ہی ہو، تکبر سے بچو کیونکہ تکبر اللہ کو پہند نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص میں سے کسی پانی ما تکنے والے کے برتن میں پانی کے قطرے ٹپکانا ہی ہو تکتم ہوتو تم اسے کسی الی بات کا طعنہ نہ دو جو تہمیں اس کے متعلق معلم ہوتو تم اسے کسی الی بات کا طعنہ نہ دو جو تہمیں اس کے بعد میں نے کی انسان کو، بکری کواور اور ختی تگو گائی نہیں دی۔

( ٢.٩١٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَاهُ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهُجَيْمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَامَ تَدُعُو قَالَ آدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحُدَهُ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرَّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ مَسَّكَ صَرَّ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَآوَصِنِي إِنْ صَلَلْتَ بِآرُضٍ قَفُو ثُعُوتَهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ آصَابَتُكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَآوَصِنِي إِنْ صَلَلْتَ بِآرُضٍ قَفُو ثُومَةً وَلَا تَدُعُونَهُ وَالَّذِي إِنْ آصَابَتُكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَآوَصِنِي قَالَ لَا تَسُبَّنَ آحَدًا وَلَا تَرُمُ وَقِي وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَٱنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعَ فَلَ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرُوفِ وَلَوْ أَنْ تَلْقَى آخَاكَ وَٱنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ وَلَوْ أَنْ تَفُوعَ وَلَوْ أَنْ تَلُقَى الْمَعْرِي وَلِيَّاكَ وَإِنْ الْمُعْرَقِ وَلَوْ أَنْ تَلُقَى الْمَعْرَاقِ فَإِنْ اللَّهُ مَنْ الْمُعْرَبِ وَإِنَّا لَلْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَةَ [راحع: ١٦٧٣].

(۲۰۹۱۲) ایک صحابی بڑاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آ دفی آیا اور نبی علیہ کو تا طب کر کے کہنے لگا گیا آپ ہی اللہ کے پیٹمبر ہیں؟ نبی علیہ نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟

هي مُناله اَفْرُن لِيدِ مَرْمُ كَلْهِ هِي ٢١٥ كِهِ هِي ٢١٥ كِهِ مُناله اَفْرُن لِيدِ مَرْمُ كَا هِمَ اللهِ مَن البَصِيدِينَ كَهُ

نبی مایشانے فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ کون کی ہستی ہے کہ جبتم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پارتے ہوتو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جبتم تحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعاء کر وتے ہوتو وہ بیدا وار طاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جبتم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤاور اس سے دعاء کر وتو وہ تہمیں واپس پہنچا دیتا ہے؟

یہ من کر وہ مخص مسلمان ہو گیا اور کہنے لگایا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت کیجئے ، نبی علیہ نے فرمایا کسی چیز کوگالی نہ دینا ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے بھی وصیت فرمائی ، اور نیکی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے بھی کسی اونٹ یا بمری تک کوگالی نہیں دی جب سے نبی علیہ نے محصے وصیت فرمائی ، اور نیکی سے بے رغبتی ظاہر نہ کرنا ، اگر چہوہ بات کرتے ہوئے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی ہو، یانی ما تکنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا ، اور تہبند نصف پنڈلی تک با ندھ اینا ، کین تہبند کو برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دینا ، اور تہبند نصف پنڈلی تک با ندھ اینا ، کین تہبند کو برگئے سے بچانا کیونکہ یہ تکہر ہے اور اللہ کو تکہر پیند نہیں ہے۔

# حَديثُ عائلِ بْنِ عَمْوٍ و اللَّهُ

## حضرت عائذبن عمرو ذلاثة كي حديثين

(٢٠٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِغْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحَبَرَنَا حَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ دَخَلَ عَائِذُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ يَزِيدُ وَكَانَ مِنْ صَالِحِى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ زِيَادٍ فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشُكُ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ يَقُولُ شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَأَظُنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكُ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ يَقُولُ شَرُّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَظُنَّهُ قَالَ إِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكَ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ إِنَّهَا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَشُكُ يَزِيدُ فَقَالَ اجْلِسُ إِنَّهَا أَنْتُ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلُ كَانَتُ لَهُمْ أَوْ فِيهِمْ لَخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتُ النَّذَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلُ كَانَتُ لَهُمْ أَوْ فِيهِمْ لَحُالَةٌ إِنَّمَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَلُ كَانَتُ لَهُمْ أَوْ فِيهِمْ لَحُالَةٌ إِنَّمَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالَةً بَعْلَهُمْ وَفِى غَيْرِهِمْ [صححه مسلم (١٨٥٠)، وابن حالَ (١٤٥)].

(۲۰۹۱۳) حفرت عائذ بن عمر و رفی الله کرد جونی مالیه کے صحابہ میں انتہائی نیک صحابی واللہ عظم ایک مرتبہ عبیداللہ بن زیاد کے پاس کے اور فر مایا کہ میں نے نبی مالیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے بدترین مگہبان ظالم بادشاہ ہوتا ہے، تم ان میں سے ہونے سے بچو، ابن زیاد نے (گتاخی سے) کہا میٹھو، تم تو محمد مالیہ کے ساتھیوں کا بچا ہوا کچھٹ ہو، حضرت عائذ ڈٹاٹھ نے فر مایا کیا نبی مالیہ کے صحابہ بڑائی میں بھی تلجھٹ ہوسکتا ہے؟ بیتو بعد والوں میں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے۔

( ٢٠٩١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي شِمْوِ الطَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِلَا بُنَ عَمْرٍو يَنْهَى عَنْ الدَّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ فَقُلْتُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ [احرحه الطيالسي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ فَقُلْتُ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ [احرحه الطيالسي (١٢٩٧). قال شعب: صحيح لغيره وهذا إسناد محتمل للتحسين]. [انظر: ٢٠٩٢].

# هي مُنالِمًا مَدُن في سِيدِ مِنْ مِي اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ البِهِ مِنْ مِنْ البِهِ مِنْ مِنْ البِهِ مِنْ مُنْ البِهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ أَلِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ أَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ

(۲۰۹۱۴) ابوشرضی پیشند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائذ بن عمر و رائٹ کو دباء جنتم ، مزفت اور نقیر سے منع کرتے ہوئے ساتق پوچھا کہ کیاوہ یہ بات نبی ملیٹا کے حوالے سے کہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں!

( ٢٠٩١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِىًّ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِى التَّيْمِيَّ عَنْ شَيْخٍ فِى مَجْلِسِ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَائِدِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ فِى الْمَاءِ قِلَّةٌ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَدَحٍ أَوُ فِى جَفْنَةٍ فَنَصَحَنَا بِهِ قَالَ وَالسَّعِيدُ فِى أَنْفُسِنَا مَنُ أَصَابَهُ وَلَا نُرَاهُ إِلَّا قَدْ أَصَابَ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى

(۲۰۹۱۵) حضرت عائذ رفی النظر الله الله عند مروی ہے کہ ایک مرتبہ پانی کی قلت واقع ہوگئی، تو نبی علیا ان ایک پیالے یا ثب میں وضو کیا اور ہمار اخیال اور ہمار اخیال اور ہمار اخیال ہے کہ سب ہی کووہ یانی مل گیا اور ہماری نظروں میں وہ مخض بہت خوش نصیب تھا جسے وہ پانی مل گیا اور ہمار اخیال ہے کہ سب ہی کووہ یانی مل گیا تھا، پھرنبی علیا اللہ علی میں صبح کی نماز پڑھائی۔

(٢٠٩١) حَدَّثَنَا مُهَنَّا بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبُلٍ وَحَسَنَّ يَعْنِى ابْنَ مُوسَى قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَعْنَى عَنْ قَالِمِيْ مُهُوّاً بْنُ عَبُرُ وَأَنَّ سَلْمَانَ وَصُهَيْبًا وبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فِى أَنَاسٍ فَمَرَّ بِهِمُ أَبُو شَلْمَانَ بُنُ حَرْبٍ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللّهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ آبُو بَكُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَقَالُوا مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللّهِ مَأْخَذَهَا بَعْدُ فَقَالَ آبُو بَكُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكَ أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهَا قَالَ فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُ بَكُو لَعَلَكَ أَعْضَبْتُهُمْ فَقَالَ أَنْ إِنْجَوَتَنَا لَعَلَكُمْ أَنْفُودُ وَتَعَالَى فَرَجَعَ إِلِيْهِمْ فَقَالَ أَيْ إِنْجَوَتَنَا لَعَلَكُمْ أَخْضَبْتُهُمْ فَقَالُ آبَ بُكُو يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ [صححه مسلم (٢٠٥٢)]. [انظر: ٢٠٩١ ، ٢٠٩١ مَنْ بَكُو يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ إِسَالَتُهُ مُسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكَ إِسَالَةً وَسَلّمَ فَقَالُوا لَا يَا أَبَا بَكُو يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ [صححه مسلم (٢٠٥٢)]. [انظر: ٢٠٩١ م ٢٠٩١]

(۲۰۹۱۲) حضرت عائذ بن عمرو تلافئت مروی ہے کہ حضرت سلمان تلافئ ،صبیب تلافئا اور بلال تلافئ کھلوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ابوسفیان بن حرب کا وہاں سے گذر ہوا ، یہ حضرات کہنے گئے کہ اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشنوں کی گردنیں اس طرح بعد میں نہیں پکڑی ہوں گی ،حضرت صدیق اکبر بلافظ نے یہ من کر فر مایا تم یہ بات قریش کے شخ اور سردار سے کہدر ہے ہو؟ نی مال کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فر مایا اے ابو بکر! کہیں تم نے ان لوگوں کو ناراض تو نہیں کر دیا ،اس لئے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا ، یہ من کر حضرت صدیق اکبر بھا تھا ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور فر مایا بھا ئیو! شاید تم ناراض ہو جائے گا ، یہ من کر حضرت صدیق اکبر بھا تھا ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور فر مایا بھا ئیو! شاید تم ناراض ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے ابو بکر! اللہ آئے کو معانے فر مائے۔

( ٢٠٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُداللَّه حَدَّثَنَا هُذُبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

(۲۰۹۱۷) گذشته حدیث ای دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ شَيْخٌ لَهُ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرُو قَالَ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ فَلْيُوسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوجِّهُهُ إِلَى مَنْ هُوَ

# هي مُنالِهَ أَخْرُانُ بَل يُسِيِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ [انظر: ٢٠٩٢٥، ٢٠٩٢٥].

(۲۰۹۱۸) حفرت عائذ والنظام فا عالبًا مرفوعاً مردی ہے جس فض کواس رزق میں سے پچھ حاصل ہو، اسے چاہیے کہ اس کے ذریع اپنے رزق میں کشادگی کرے اور اگر اسے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی ایسے خص کودے دے جواس سے زیاوہ ضرورت مند ہو۔ مند ہو۔

( ٢.٩١٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ قُرَّةً عَنْ عَائِدِ بُنِ عَمْرٍو أَنَّ صُهَيْبًا وَسَلْمَانَ وَبِلَالًا كَانُوا قُعُودًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرٍ [راجع: ٢٠٩١].

(۲۰۹۱۹) حضرت عائذ بن عمر و دلانتؤے مروی ہے کہ حضرت سلمان دلانتؤ ،صہیب دلانتؤ اور بلال دلانتؤ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ٢.٩٢.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا بِسُطَامٌ بْنُ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْغُبَرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِذَ سُنَ عَمْرِو الْمُزَنِيَّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ حَدِيثَ الْمَسْأَلَةِ [انظر ٢٠٩٢٢]

(۲۰۹۲۰) حضرت عائذ رفاتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی ملیکا کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ۔ پھر انہوں نے حدیثِ مئلہذ کرکی (ملاحظہ کیجئے ، حدیث نمبر۲۰۹۲)

(٢.٩٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا شِمْ ِ الضَّبَعِى قَالَ سَمِعْتُ عَائِذَ بُنَ عَمْرِو قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِى قُلْتُ لِيَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنْتَم وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ [راجع: ٢٠٩١٤]

(۲۰۹۲۱) حضرت عائذ بن عمرو د ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علیہ انے دباء منتم ، مزفت اور نقیر سے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٩٢) حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسُلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيفَةَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعُبُرِى يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْرَابِي قَدُ أَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ عَالَيْهِ مَنْ عَمْرٍ و الْمُزَنِي قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْرَابِي قَدُ أَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ الْمَنْزِلَ وَأَحَدُ بِعِضَادَتَى اللَّهُ عَلَيْهَ وَأَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ وَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَالّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ وَهُو يَجِدُ لَيْلَةً تُبِيدُهُ فَآمَرَ لَهُ بِطَعَامٍ [قال الألباني: حسن (النسائي: ٥/٤٥) فَال شعب صحيح لغيره]. [راحع: ٢٠٩٢].

(۲۰۹۲۲) حضرت عائذ اللفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیقائے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور بڑی منت ساجت سے سوال کرنے لگا، وہ کہ رہا تھا یا رسول اللہ! مجھے کچھ کھلا و پیچئے، یا رسول اللہ! مجھے کچھ دے دیجئے، نبی علیقا

مناه المؤرن بل يُنا متري المحالية المعالية المعا

کھڑے ہوئے اور گھر میں چلے گئے اور اپنے حجرے کے دونوں کواڑ پکڑ کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (مَنَّ الْنِیْمِیَّمُ) کی جان ہے، اگر تہمیں وہ بات معلوم ہوتی جوسوال کرنے سے متعلق مجھے معلوم ہے تو کوئی آ دمی اپنے پاس ایک رات گذارنے کے بقدر سامان ہونے کی صورت میں کسی دوسرے سے سوال خرکرتا، پھر نبی مَلِیُلِانے اس کے لئے کھانے کا تھم دیا۔

(٢٠٩٢٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَبُدُ الصَّمَدِ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحُولُ قَالَ عَبُدُ الصَّمَدِ شَيْخٌ لَهُ عَنْ عَائِدِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فِنْ هَذَا الرَّرْقِ وَقَالَ يُونُسُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمُوسَى بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجِهُهُ إِلَى مَنْ هُوَ الرِّرْقِ وَقَالَ يُونُسُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمُوسَى بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجِهُهُ إِلَى مَنْ هُو الرَّوْقِ وَلَا إِنْهُ مَا اللَّهُ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْمُوسَى بِهِ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَيْثًا فَلْيُوجِهُهُ إِلَى مَنْ هُو أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ [راحع: ٢٠٩١٨].

(۲۰۹۲۳) حفرت عائذ ڈٹاٹوئے مروی ہے گئی جائے فی ایا جس شخص کواس رزن میں سے پچھ حاصل ہو،انے چاہیے کہ اس کے ذریعے اپنے رزق میں کشادگی کرے اوراگراہے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی الیے شخص کودے دے جواس سے زیادہ ضرورت مند ہو۔

( ٢٠٩٢٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشُهَبِ عَنْ عَامِرٍ الْأَخُولِ قَالَ قَالَ عَائِذُ بُنُ عَمْرٍ و عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزُقِ مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيُوسِّعُ بِهِ فِي رِزُقِهِ فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوسِّعُ إِلَى مَنْ هُوَ أَخُوجُ إِلَيْهِ مِنْهُ

(۲۰۹۲۴) حضرت عائذ ولا النظر التحقیق مروی ہے کہ بی ملیفانے فر مایا جس شخص کواس رزق میں سے بچھ حاصل ہو،اسے جا ہے کہاس کے ذریعے اپنے رزق میں کشادگی کرے اور اگر اسے اس کی ضرورت نہ ہوتو کسی ایسے شخص کو دے و بے جواس سے زیادہ ضرورت مند ہو۔

( ٢٠٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَشْهَبِ عَن عَامِرِ الْآخُولِ عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْآشَهَبِ أَرَاهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ آتَاهُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ رِزْقاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلُهُ قَالَ عَبْد اللَّه سَأَلُتُ أَبِى مَا الْآهُ شَاكَةٍ فَلْيَقْبَلُهُ قَالَ عَبْد اللَّه سَأَلُتُ أَبِى مَا الْأَشُرَافُ قَالَ تَقُولُ فِي نَفْسِكَ سَيَبْعَتُ إِلَى فُكَانٌ سَيَصِلْنِي فُكَانٌ

(۲۰۹۲۵) حضرت عائذ ڈٹاٹنڈ سے غالباً مرفوعاً مروی ہے جس شخص کواک رزق میں ہے بن مانکے پچھ حاصل ہو،اسے جا ہے کہ اسے قبول کرلے۔

> حَدِيثُ رَافِعِ بَنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ رُكَاتُمُّ حضرت رافع بن عمرومز في رُكاتُمُنَ كي حديث

(٢٠٩٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌّ حَدَّثَنَا مُشْمَعِلٌ بْنُ إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الْمُزَنِيُّ يَقُولُ

#### 

سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَجُوةُ وَالصَّخُرَةُ

(۲۰۹۲۱) حضرت رافع بن عمر و ڈٹائٹؤے مروی ہے کہ میں جس وقت خدمت گذاری کی عمر میں تھا، میں نے نبی علیقا کو بیہ فرماتے ہوئے ساتھا کہ عجوہ کھجوراَورصحر ہ بیت المقدی جنت ہے آئے ہیں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ رُثَاثِنَا

### ایک صحابی طالفتهٔ کی روایت

(٢٠٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنْ الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكُعةِ بِالسَّورِ فَتَعُرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ إِنِّى لَآعُرِفُهُ وَأَعُرِفُ مُنْذُ كُمْ حَدَّثَنِيهِ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكُعةِ بِالسَّورِ فَتَعُرِفُ مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ إِنِّى لَآعُرِفُهُ وَأَعْرِفُ مُنْذُ كُمْ حَدَّثَنِيهِ حَدَّثَنِيهِ مَنْذُ خَمْسِينَ سَنَةٍ [راحع: ٢٠٨٦٦].

(۲۰۹۲۷) نی علیظ کابیارشاد سننے والے صحابی سے مروی ہے کہ ہرسورت کورکوع و بچودیں سے اس کا حصد دیا کرو۔ (۲۰۹۲۸) حَدَّنَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ عَنْ عُبیْدِ اللَّهِ حَدَّثِنِی نَافعٌ قَالَ رُبَّهَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِالسُّورَتَیْنِ وَالنَّلَاثِ (۲۰۹۲۸) نافع کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عمر ڈائٹو ہمیں نماز میں ایک ہی رکعت میں دودو تین تین سورتیں پڑھادیتے تھے۔

بَقِيَّةُ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِيِّ الْآلَةُ

# حضرت حكم بن عمروغفاري وللتحذكي بقيه حديثين

( ٢.٩٢٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ آيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ الْحَكُمُ بَنُ عَمْرٍ وَ الْبِعَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ حَتَّى قِيلَ لَهُ يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَلَا نَدُعُوهُ لَكَ قَالَ لَا فَقَامَ عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ فَلَقِيهُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ عِمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ فَلَقِيهُ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ قَالَ تَعَمُّ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ ٱكْبَرُ [راحع: ٢٠١٢].

(۲۰۹۲۹) زیاد نے تھم بن عمر و غفاری والتی کو خواسان کا گورز مقرر کر دیا، حضرت عمران والتی کو ان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز سے پر ملے، اور کہا کہ جھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی علیہ کو بہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم والتی نافر مانی بی اس پر حضرت عمران والتہ اللہ کہ کہا۔
نے اللہ اکبر کہا۔

### هي مُنزلًا) أَمَّرُانُ بل يُنظِيهُ مَنْ أَلْ يُعْلَى الْبِصَرِيِّينَ ﴾ والمنال البصريِّينَ المنال المنال البصريِّينَ المنال المنا

( ٢٠٩٣) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَغْنِى ابْنَ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَن تَكُونَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَتُ عِمْرَانَ بُنَ حُصَيْنِ عَلَى خُرَاسَانَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَتَرَكُتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِى أَنْ أَصَلَّى بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا إِنِّى آخَافُ إِذَا كُنْتُ فِى نُحُورِ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّى وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِى أَنْ أَصَلَى بِحَرِّهَا وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا إِنِّى آخَافُ إِذَا كُنْتُ فِى نُحُورِ الْعَلَقِ الرَّاسُولُ قَالَ الْعَمْرُونَ الْعَلَقِ الرَّسُولُ قَالَ الْعَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ عَمْرانُ الْاَحَدُ يَدُعُو لِى الْحَكَمَ قَالَ فَانُطَلَقَ الرَّسُولُ قَالَ عَمْرانُ لِلْحَكِمِ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكِمِ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكُمِ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرَانُ لِلْحَكُمِ آسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةً لِأَحَدِ فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ بَهَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعُمْ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلَّهِ مُوانُ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ

( ۲۰۹۳۰) عبداللہ بن صامت بھانیہ کہتے ہیں کہ زیاد نے حضرت عمران بن حقیمن ڈاٹٹو کوخراسان کا گورزمقرر کرنا چاہالیکن انہوں نے انکار کر دیا، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہتم خراسان کا گورز بننے سے انکار کر دیا، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہتم خراسان کا گورز بننے سے انکار کر دیا، ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ خراسان کا گورز بننے سے انکار ہو جاؤ ، مجھے اندیشہ ہے کہا گر میں دیمن مجھے یہ بات پسندنیس ہے کہ بیس اس کی گری کا شکار ہو جاؤں اور تم اس کی سردی کا شکار ہو جاؤ ، مجھے اندیشہ ہے کہا گر میں دیمن کے سامنے ہوا اور میرے پاس زیاد کا کوئی خط آ جائے ، اب اگر میں اسے نافذ کرون تو ہلاک ہوتا ہوں اور اگر نافذ نہ کروں تو

پھرزیاد نے حضرت تھم بن عمر وغفاری ڈٹاٹٹو کواس پر مقرر کرنا جاہا تو وہ تیار ہو گئے ، حضرت عمران بن حصین ڈٹاٹٹو کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ کوئی آ دمی جا کر حضرت تھم ڈٹاٹٹو کو میرے پاس بلالائے ، چنا نچہ ایک قاصد گیا اور حضرت تھم ڈٹاٹٹو آ گئے ، وہ ان کے گھر میں آئے تو حضرت عمران ڈٹاٹٹو نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نی ملیلی کو بیفر مائے ہوئے ساہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! تو حضرت عمران ڈٹاٹٹو نے اللہ کاشکرا داکیا اور اللہ اکبر کہا۔

( ٢٠٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيُمِيُّ عَنْ آبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي غِفَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرُأَةِ [انظر: ١٨٠١٨].

(۲۰۹۳۱) حضرت تھم بن عمر و رہائی سے مروی ہے کہ ٹپی طایعات عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٢.٩٣٢) حَلَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ آخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ اسْتُعْمِلَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْعِفَارِيُّ عَلَى خُرَاسَانَ فَتَمَنَّاهُ عِمْرَانُ حَتَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقُوْمِ أَلَا نَدْعُوهُ لَكَ فَقَالَ اللهُ قَالَ لَهُ لَا ثُمَّ قَامَ عِمْرَانُ فَلَقِيَةُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ عِمْرَانُ إِنَّكَ قَدُ وُلِيتَ آمُرًا مِنْ آمُرِ الْمُعْمِلِينَ عَظِيمًا ثُمَّ آمَرَهُ وَنَهَاهُ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْمُسْلِمِينَ عَظِيمًا ثُمَّ آمَرَهُ وَنَهَاهُ وَوَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

## منالما اَمَانُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

طاعة لِمَخُلُوق فِي مَعْصِية اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ الْحَكَمُ نَعَمُ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ [راحع: ٢٠١٢].
(٢٠٩٣٢) زياد نِ عَم بن عمر وغفارى رُنَّ اللَّهُ كوخراسان كا گورزمقرر كرديا، حضرت عمران رُنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ وان سے ملنے كي خوابش بيدا ہوئى، اور وہ ان سے گھر كے درواز ہے پر ملے، اور كہا كہ مجھے آب سے ملنے كی خوابش تھی، كيا آپ نے بني عليه كويہ فرمات موان رئا الله عن من عالم عن من علاق كى اطاعت نہيں ہے؟ تكم رُنَّ اللهُ عَم اللهُ إلى اللهِ بِحضرت عمران رئا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ا

(٢.٩٣٣) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكْمِ
بُنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ مِنْ فَضُلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

[راجع: ١٨٠١٨].

(۲۰۹۳۳) حضرت علم بن عمر و ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے عورت کے چھوڑ ہے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٠٩٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَٱلْتُ مُحَمَّدًا عَنُ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ لِلْحَكْمِ الْغِفَارِيِّ وَكِلَاهُمَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعَمُ وَسَلَّمَ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعَمُ قَالَ عِمْرَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ [راجع: ٢٠١٢]

(۲۰۹۳۳) زیاد نے تھم بن عمر وغفاری ڈاٹٹو کو خراسان کا گورزمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹٹو کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز بے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی ملیا ہم کو کے سنا ہے کہ اللہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈٹاٹٹو نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈٹاٹو نے دو مرتبہ اللہ کہا۔

( ٢.٩٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ زِيَادًا اسْتَعُمَلَ الْحَكَمَ الْعِفَارِيَّ عَلَى جَيْشِ فَأَتَاهُ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنِ فَلَقِيَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ أَتَدُرِى لِمَ جِنْتُكَ فَقَالَ لَهُ لِمَ قَالَ هَلُ تَذُكُرُ قَوْلَ وَسُلَّمَ لِلرَّجُولِ اللَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ فَعُ فِي النَّارِ فَأَذْرَكَ فَاحْتَبَسَ فَأَخْبِرَ بِلَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُولِ اللَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيرُهُ فَعُ فِي النَّارِ فَآذَرَكَ فَاحْتَبَسَ فَأَخْبِرَ بِلَلِكَ النَّارِ عَمِيعًا لَا طَأَعَة فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَلْخَلَا النَّارَ جَمِيعًا لَا طَأَعَة فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ نَعُمْ قَالَ إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُذَكِّرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ

(۲۰۹۳۵) زیاد نے تھم بن عمر و غفاری ڈاٹھ کوخراسان کا گورزمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈاٹھ کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے درواز سے پر ملے، اور کہا کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ میں آپ کے پاس کیوں آپاہوں؟ انہوں نے

# مناله آفران بل المناس ا

فر مایا کیسے تشریف آوری ہوئی؟انہوں نے فرمایا کیا آپ کویا و ہے کہ ایک آدمی کواس کے امیر نے آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا ،لوگوں نے اسے روکا اور نبی علی<sup>نیں</sup> کواس کی اطلاع دی گئی تو نبی علی<sup>نیں</sup> نے فرمایا اگروہ اس میں گھس جاتا تو دونوں جہنم میں جاتے ، کیونکہ اللہ کی نا فرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ حکم طابق نے فرمایا جی ہاں!اس پر حضرت عمران طابقت میں آپ کو یہی حدیث یا دکرانا چاہتا تھا۔

﴿ (٢.٩٣٦) حَدَّثَنَا هَاشِمٌّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَذْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ الْأَذْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الْحَطَّابِ وَأَنَا مَخْصُوبٌ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ وَأَنَا مَخْصُوبٌ بِالصَّفُرَةِ فَقَالَ لِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِى رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِى رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسُلَامِ وَقَالَ لِآخِى رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لِآخِى رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ وَقَالَ لِآخِى رَافِعٍ هَذَا خِضَابُ الْإِيمَان

(۲۰۹۳۱) حفرت حکم بن عمرو ڈاٹٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرا بھائی رافع بن عمرو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ڈاٹٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے مہندی کا خضاب کیا ہوا تھا اور میرے بھائی نے زرورنگ کا ،تو حضرت عمر ڈاٹٹٹا نے مجھ سے فرمایا بیاسلام کا خضاب ہے اور میرے بھائی رافع سے فرمایا کہ بیا بمان کا خضاب ہے۔

(٢٠٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَّزَاقِ آُخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ٱيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ آنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بُنَ عَمْرِو الْغِفَارِكَ فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَدِدْتُ آنِّى ٱلْقَهُ قَبْلَ آنْ يَخُرُجَ قَالَ فَلَقِيهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَمَا عَمْرِو الْغِفَارِكَ فَقَالَ عَمْرَانُ بَنُ حُصَيْنٍ وَدِدْتُ آنِّى ٱلْقَهُ قَبْلَ آنْ يَخُرُجَ قَالَ فَلَقِيهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ أَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طَاعَةَ لِآحَدٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ بَلَى قَالَ فَذَاكَ الَّذِى آرَدْتُ أَنْ ٱقُولَ لَكَ [راجع: ٢٠١٢١].

(۲۰۹۳۷) زیاد نے تھم بن عمر وغفاری ڈٹاٹٹ کوخراسان کا گورنرمقرر کر دیا، حضرت عمران ڈٹاٹٹ کوان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور وہ ان سے گھر کے دروازے پر ملے، اور کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش تھی، کیا آپ نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے؟ تھم ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا جی ہاں! اس پر حضرت عمران ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا کہ میں آپ کو یہی حدیث یا دکرانا جا ہتا تھا۔

### حَدِيثُ آبِي عَقْرَبٍ طِالنَّهُ حضرت الوعقرب طِالنَّهُ كَي حديثين

( ٢٠٩٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بُنِ أَبِي عَفْرَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَلَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَاسْتَزَادَهُ فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّى إِنِّى أَجِدُنِى أَقُوَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوَيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ فَوَدْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ

### هي مُنلهُ احَيْرِي بِي مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ المحالي المعالية من البَصريِّينَ البَصريِّينَ البَصريِّينَ البَصريِّينَ

فَاسُتَوَادَهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَجِدُنِى قَوِيًّا فَمَا كَانَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا أَلْحَمَ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَكَرَنَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [راحع ١٩٢٦]

(۲۰۹۳۸) حضرت ابوعقرب ٹٹاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا ہے روزے کے متعلق دریافت کیا تو نبی ملیٹا نے فر مایا ہر مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی ملیٹا نے فر مایا یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروزے رکھ لیا کر، ومیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروزے رکھا کروں ہے۔ کہ اضافہ کردیں، بس ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو۔

( ٢٠٩٣٠) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَوْفَلِ بُنَ آبِي عَقْرَبِ يَقُولُ سَأَلَ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا مِنُ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِبِي وَأُمِّي رِدُنِي قَالَ مَعُمْ يَوْمُيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَوْمُ يَنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ مِلَيْ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُنِي فَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي آجِدُنِي قَوِيًّا قَالَ فَأَلْحَمَ أَيُّ أَمُسَكَ حَتَى ظَنَنْتُ آلَةً لَنُ يَزِيدَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِرَاحِمِ الجَدُنِي قَوِيًّا قَالَ فَأَلْحَمَ أَيُّ أَمُسَكَ حَتَّى ظَنَنْتُ آلَةً لَنْ يَزِيدَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا قَالَ فَالْمَعْمَ أَيُّ أَمُسَكَ حَتَّى ظَنَنْتُ آلَةً لَنُ يَزِيدَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ آيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَالِلَ مُنْ الْمَقَلَ اللَّهُ مَا لَكُومَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلَ فَالْمَالِكَ عَلَيْهُ مِلْمُ لَوْلَا لَكُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُسَلِّي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَلِّقُ اللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّ

(۲۰۹۳۹) حضرت ابوعقرب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکا سے روزے کے متعلق دریافت کیا تو نبی ملیکا نے فرمایا ہر مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی ملیکا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت ہے، ہر مہینے میں دوروز بے رکھ لیا کر، ومیں نے عرض کیایارسول اللہ اس میں کچھ اضافہ کرد ہجتے، نبی ملیکا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کردیں، اضافۃ کردیں، بس ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو۔

( .٩٤٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغِنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ هَلَالٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الطَّفَاوَةِ طَرِيقُهُ عَلَيْنَا فَأَتَى عَلَى الْحَيِّ فَحَدَّتَهُمْ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي عِيرٍ لَنَا فَبِعْنَا بِيَاعَتَنَا ثُمَّ قُلْتُ لَأَنْطَلِقَنَّ إِلَى هَذَا الرَّحُلِ فَلَآتِينَ مَنْ بَغْدِي بِحَرِهِ قَالَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُو يُرِينِي بَيْنًا قَالَ إِنَّ امْرَأَةً كَانَتُ فِيهِ فَحَوَجَتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَكَّتُ ثِنْتَى عَشْرَةً عَنْزًا لَهَا وَصِيصِيَتَهَا كَانَتُ تَنْسِحُ بِهَا قَالَ فَفَقَدَتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِها وَصِيصِيتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ عَنْزًا لَهَا وَصِيصِيتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدُ صَمْنَتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ أَنْ تَخْفَظَ عَلَيْهِ وَإِنِّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيتَهَا وَمِنْكُ أَنْ تَخْفَظَ عَلَيْهِ وَإِنِّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيتَهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيتَهَا وَمَاتَهُ لَوْمَالُهُ وَعِيمِيتَهَا وَمَاتَى فَالْتُهَا وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَذُكُو شِيقَةً مُنَاشَدِيتِها لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالُ اللّهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاشَانُهَا وَمِعْلُهَا وَمِعْلُهَا وَمِعْلُهَا وَمِعْلُهَا وَمِعْلَى فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ الْمَالُهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالُونُ اللّهُ وَصِيصِيتَهَا وَمِعْلُهُ الْمُعْرِقِي عَلْلَ فَعُلَيْهُ وَمُعْلَى فَالْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْوهُ وَالْمُعْلَى وَمِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَعُظُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّه

﴿ مُنلِهُ اَمْرُاضِلَ اِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل

( ۲۰۹۴ م) جمید بن ہلال کہتے ہیں کہ'' طفاوہ'' قبیلے کا ایک آدی ہمارے پاس سے ہوکر گذرتا تھا، ایک دن وہ ہمارے قبیلے ( محلے ) میں آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں ہم نے اپنا سامانِ تجارت ہی پا پھر میں نے سوچا کہ میں اس خض ( نی علیلا) کے پاس چلنا ہوں تا کہ واپس آکر اپنے پیچے والوں کو ان کے متعلق بتاؤں، چنا نچہ میں نی علیلا کی طرف چل پڑا، وہاں پہنچا تو نبی علیلا مجھے ایک گھر دکھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی تھی ، ایک مرتبہ وہ مسلمانوں کے ایک لئنگر کے ساتھ کی اور اپنے پیچے بارہ بحریاں اور ایک کپڑا اپنے کا کوئے جس سے وہ کپڑے بنی تھی ، چھوڑگئ ۔ جب وہ وہ اپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی ایک بحری اور وہ کوئے غائب ہے، اس نے بارگا و خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار! تو اپنی راہ میں جہاد کے لئے نظنے والوں کا ضامن ہے کہ ان کی تفاظت کرے گا ، اب میری ایک بحری اور کوئے گا ہوئی ہوں کہ جمھے میری بحری اور وہ کوئے والی دلا دے، نی علیلا نے اس کی شدت منا جات کا تذکرہ کیا اور پھر فر فرایا کہ ایک ایک بحری اور وہ کوئے والی دلا دے، نی علیلا نے اس کی شدت منا جات کا تذکرہ کیا اور پھر فر فرایا کہ ایک ایک بی تھر بی کری اور اس جیسا ایک اور کوئے بھی اس گیا ، آگو ، آگر جا ہوتو اس محورت سے خود ایو چھا وہ بی اس کے تھر بی کری تا ہوں ۔

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ رُالْفَهُ

### حضرت منظله بن حذيم والنين كي حديث

(١٩٤١) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّثَنَا ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بَنَ حِذْيَمٍ جَدِّى أَنَّ لِبَيْمِى أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذْيَمِ الْجَمَعُ لِى بَنِيَّ فَإِنِّى أَرِيدُ أَنْ أُوصِى فَحَمَعَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِى أَنَّ لِبَيْمِى هَذَا الَّذِى فِى حِجْرِى مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ الْمُطَيَّبَةَ فَقَالَ حِذْيَمٌ يَ أَبُتُ إِنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حِذْيَمٌ رَضِينَا فَارْتَفَعَ حِذْيَمٌ وَحَنِيفَةُ وحَنْظَلَةٌ مَعَهُمْ غُلامٌ وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ فَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَارَتُفَعَ حِذْيَمٌ وَحَنِيفَةُ وحَنْظَلَةٌ مَعَهُمْ غُلامٌ وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذْيَمٍ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ قَالَ هَذَا النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ قَالَ هَذَا النَّيْقَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ قَالَ هَذَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذْيَمٍ فَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى وَالْتَهِ الْمُطَيِّةِ الْمُطَيِّقِ الْمُولُونَ وَإِلَّا فَعَمْرُ وَ وَلَا لَا لَكَ مُنْ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَالَ الْعَرَالُ وَيَعْمُونَ وَإِلَّا فَعَمُونَ وَإِلَا فَعَمُونَ وَإِلَّا فَحَمْسٌ وَلَا لَهُ وَمَعَ الْيَتِيمِ عَصًا وَهُو يَصُرُونَ وَإِلَّا فَعَمُونَ وَإِلَا لَا فَعَمُونَ وَإِلَا فَعَمُونَ وَإِلَا فَعَمُونَ وَالَالَهُ وَاللَهُ وَالَمُ وَمَعَ الْيَتِهِ وَعَمُونَ وَإِلَا فَعَمُونَ وَالَمُ الْمَالِمُ وَالَعَلَى اللَهُ فَالَ فَا لَا الْعَلَاقُ وَالَعُونَ وَإِلَا لَا فَالَا فَالَ فَا لَا الْعَلَا فَا الْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَ

هي مُنالاً احْدِينَ بل يَعِيدُ مِنْ البَصَرِيدِينَ ﴾ وهي المعالي البَصَرِيدِينَ لَيْهِ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظُمَتُ هَذِهِ هِرَاوَةٌ يَتِيمٍ قَالَ حَنْظَلَةُ فَدَنَا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِى لِحَّى وَدُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ ذَا أَصْغَرُهُمْ فَادُعُ اللَّهَ لَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ أَوْ بُورِكَ فِيهِ قَالَ ذَيَّالٌ فَلَقَدُ رَأَيْتُ حَنْظَلَةً يُوْتَى بِالْإِنْسَانِ الْوَارِمِ وَجُهُهُ أَوْ الْبَهِيمَةِ الْوَارِمَةِ الضَّرُعُ فَيَتْقُلُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ عِلَى مَوْضِعٍ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْ مَوْضِعٍ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُمْ مَوْضِعٍ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ عِلَى مَوْضِعٍ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ ذَيَّالٌ فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ

چنانچہ حذیم اور صنیفہ اٹھے، ان کے ساتھ حظلہ بھی تھے جونوعمر لڑکے تھے اور حذیم کے بیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، سے
لوگ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ، نبی علینا نے صنیفہ سے پوچھا اے ابو حذیم! کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا
اس کی وجہ سے ، یہ کہ کر حذیم کی ران پر ہاتھ مارا ، اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اچانک مجھے موت نہ آجائے اس لئے میں
نے سوچا کہ وصیت کر دوں ، چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وصیت سے کہ میر اسینیم بھیجا جو میری
پرورش میں ہے ، اسے سواونٹ وے دیئے جائیں جنہیں ہم زمانہ جا ہلیت میں 'مطیبہ' کہتے تھے ، اس پر نبی علینا اراض ہوگئے
پرورش میں ہے ، اسے سواونٹ وے دیئے جائیں جنہیں ہم زمانہ جا ہلیت میں 'مطیبہ' کہتے تھے ، اس پر نبی علینا اراض ہوگئے
اور غصہ کے آثار ہم نے چرہ مبارک پر دیکھے ، آپ گائی ہی ہی ہوئے تھے ، پھر گھٹوں کے ہل جھک گئے اور تین مرتبہ فرمایا
نہیں ،نہیں ،نہیں ،صدقہ پانچ اونٹوں کا ہے ، ورنہ دس ، ورنہ بیں ، ورنہ بیں ، ورنہ تیں ، ورنہ تیں ، ورنہ جس ، ورنہ جالیں
اگر بہت زیادہ بھی ہوتو۔

چنانچیانہوں نے اسے چھوڑ دیا،اس پتیم کے پاس ایک لاٹھی تھی اوروہ اس سے ایک اونٹ کو مارر ہاتھا، نی ملیٹائے یہ و کھے کرفر مایا بڑی بات ہے، پیشیم کا مونٹا ہے، خطلہ کہتے ہیں کہ پھروہ مجھے نی ملیٹا کے پاس لے گئے،اورعوض کیا کہ میرے پکھ بیٹے جوان اور پکھاس سے کم ہیں، یہان میں سب سے چھوٹا ہے،آپ اس کے لئے اللہ سے دعاء کر دیجئے، تو نبی ملیٹائے ان کے سریر ہاتھ پھیر کرفر مایا اللہ تمہیں برکت دے۔

# هي مُنالًا اَحَيْنُ بِنِي مِتْرًا ﴾ ﴿ وَهُو لِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا

عَلَى مَوْضِعِ كَفِي رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوراس كَاوِر يَصِرد يَةِ تَواس كاورم دور موجاتا

# ر حَديثُ أَبِي غَادِيَةً عَنِ النَّبِيِّ مَنَا لِيَّامِي

### حضرت ابوغا دبيه ڈلٹنئ کی حدیث

( ٢.٩٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَعَقَانُ قَالَا ثَنَا رَبِيعَةُ بُنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا غَادِيةَ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُلْتُ لَّهُ بِيَمِينِكَ قَالَ نَعَمُ قَالًا جَمِيعًا فِى الْحَدِيثِ وَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ لَلْهُ مِنْ وَجَلَّ كُورُمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلُ بَلَّهُ مُ لَكُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِعُولَ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۰۹۳۲) حفرت ابو عادیہ جنی خاتؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کی بیعت کی ہے، یوم عقبہ میں نبی طینا نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو! قیامت تک تم لوگوں کی جان و مال کوایک دوسرے پرحرام قرار دیا جاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اور اس شہر میں ہے، کیا میں نے پیٹام الہی پہنچا دیا؟ لوگوں نے تائید کی ، نبی طینا نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہ، یا در کھو! میرے پیچھے کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

### حَدِيثُ مَوْ ثَدِ بْنِ ظُبْيَانَ رَالْتُوْ

### حضرت مرثد بن ظبیان رٹائٹۂ کی صدیث

(٢٠٩٤٣) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُسَيْنٌ قَالَا ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ وَجَدْتُ مِرْثَكَ بُنَ ظَبْيَانَ قَالَ جَاثَنَا كِتَابٌ مِنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا وَجَدْنَا لَهُ كَاتِبًا يَقْرَؤُهُ عَلَيْنَا حَتَّى قَرَأَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى ضُبَيْعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَكْرِ بُنِ وَائِلٍ أَسْلِمُوا

(۲۰۹۴۳) حضرت مرثد رفائنڈے مروی ہے کہ ہمارے پاس نبی علیہ کا خط آیا، تو ہمیں کوئی پڑھا لکھا آ دی نہیں ٹل رہا تھا جو ہمیں وہ خط پڑھ کرسنا تا، بالآخر بنوضیعہ کے ایک آ دمی نے وہ خط پڑھ کرہمیں سنایا جس کا مضمون بیرتھا کہ اللہ کے رسول مُنافِیْنِظِی کے طرف سے بکر بن واکل کی طرف، اسلام قبول کرلو، سلامتی پا جاؤگے۔

### حَدِيثُ رَجُلٍ طَٰلِيْهُ ایک صحابی طالتیهٔ کی روایت

( ٢٠٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عُقَانُ جَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ

# هي مُنالِمُ المَوْرِينِ اللهِ اللهِ

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَبَكَى فَقِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ يَقُلُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اقْرِرْهُ حَتَّى تَلْقَانِى قَالَ بَلَى وَلَكِنِّى اللَّهِ أَلَمْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَبْضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَبْضَ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ فَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَالِ فَلَا أَدْرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَ وَلَا أَبَالِ فَلَا أَدْرِى فِى أَى الْقَبْضَتَيْنِ أَنَ

(۲۰۹۳۳) ابونضر و کہتے ہیں کہ ایک صحابی ڈاٹٹو ''جن کا نام ابوعبداللہ لیا جاتا تھا'' کے پاس ان کے پچھساتھی عیادت کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ رور ہے ہیں، انہوں نے رونے کی وجہ بوچھی اور کہنے لگے کہ کیا نبی طینا نے آپ سے بینہیں فر مایا تھا کہ مونچمیں تراشو، پھر مستقل ایسا کرتے رہو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، لیکن میں نے نبی طینا کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک شمی بھر کرمٹی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے دوسری مٹھی بھری، اور فر مایا یہ (مٹھی) ان (جہنیوں) کی ہے اور یہ (مٹھی) ان (جہنیوں) کی ہے اور یہ (مٹھی) ان (جہنیوں) کی ہے اور یہ محصمعلوم نہیں کہ میں کس مٹھی میں تھا۔

# حَديثُ عُرُوَةَ الفُقَيْمِيِّ رَكَاتُمُنَّ حضرت عروه مِن مِثَانِينَهُ كَي حديث

( ٢.٩٤٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا غَاضِرَةٌ بْنُ عُرُوةَ الْفُقَيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عُرُوةَ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَجِلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوءٍ آوُ غُسُلِ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسُأَلُونَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۲۰۹۳۵) حضرت عروہ فقیمی ڈٹاٹنؤے مروی ہے کہ اُلیک مرتبہ ہم نبی ٹالیٹا کا انتظار کررہے تھے،تھوڑی دیر بعد نبی ٹالیٹا باہر آئے تو وضویا خسل کی وجہ سے سرمباراک سے پانی کے قطرات ٹبک رہے تھے، نبی ٹالیٹا نے نماز پڑھائی اور جب نمازے فارغ ہوئ تو لوگ پوچھنے لگے یا رسول اللہ! کیا اس معاملے میں ہم پرکوئی تنگی ہے؟ نبی ٹالیٹا نے فرمایا نہیں لوگو! اللہ کے دین میں آسانی ہی آسانی ہے، یہ جملہ تین مرتبدد ہرایا۔

# هي مُناهُ المَهْ رَضِ المِنْ مِنْ المِنْ المِنْ مِنْ المِنْ المِن المِنْ المِن المِ

### حَدِيثُ أُهْبَانَ بُنِ صَيْفِيٍّ ظُلْتُوْ

### حضرت اهبان بن صفى طالعين كي حديثين

(٢٠٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّه بْنُ عُبَيْدٍ الدِّيلِيُّ عَن عُدَيْسَة ابْنَةِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِي أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ أَبِيهَا فِي مَنْزِلِهِ فَمَرِضَ فَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فَقَامَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْبَصْرَةِ فَآتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى بَابٍ حُبُرِتِهِ فَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْخُ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ كَيْفَ أَنْتَ يَا أَبَا مُسُلِمٍ قَالَ بِخَيْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ أَلَا تَخُرُجُ مَعِى إِلَى هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ فَتَعِينِي قَالَ بَلَى إِنْ رَضِيتَ بِمَا أَعْطِيكَ قَالَ عَلِيٌّ وَمَا هُو فَقَالَ الشَّيْخُ يَا تَخُرُجُ مَعِى إِلَى هَوُّلَاءِ الْقَوْمِ فَتَعِينِي قَالَ بَلَى إِنْ رَضِيتَ بِمَا أَعْطِيكَ قَالَ عَلِيَّ وَمَا هُو فَقَالَ الشَّيْخُ يَا جَارِيةُ هَاتِ سَيْفِي فَأَخْرَجَتُ إِلِيهِ غِمُداً فَوضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ طَائِفَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى عَلِيَّ رَضِي اللَّهَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ خَلِيلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى الْإِنَاقُ مِنْهُ طَائِفَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى عَلِيْ رَضِي اللَّهَ عَنْهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ وَلَا وَلَى مَنْ خَشْبٍ فَهَذَا سَيْفًى فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ فَقَالَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ وَلَا فِيكَ وَلَا فَي السَّلَامِينَ أَنْ السَّيْفِكَ فَرَجَعَ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ وَلَمْ يَدْخُلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة سَيْفِكَ فَرَجَعَ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ وَلَمْ يَدْخُلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة السَيْفِكَ فَرَجَعَ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ وَلَمْ يَدْخُلُ [قال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة السَيْفِكَ فَرَجَعَ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ وَلَمْ يَدْخُلُ [قال الترمذي: حسن عرب عليه و شواهده]. [انظر: ٢٠٩٤). قال شعيب: حسن بمحموع طرقه و شواهده]. [انظر: ٢٠٩٤).

(۲۰۹۲۲) عدید بنت و هبان کہتی ہیں کہ وہ اپ والد کے ساتھ ان کے گھر ہیں تھیں، کہ وہ بیار ہو گئے، جب انہیں اپ مرض

سے افاقہ ہوا تو بچھ ہی عرصے بعد حضرت علی ڈاٹھؤ بھر ہ ہیں تشریف لائے اور ان کے گھر بھی آئے اور گھر کے در واز ب پر
کھڑے ہوکر سلام کیا، والدصاحب نے انہیں جو اب دیا، حضرت علی ڈاٹھؤ نے ان سے پوچھا ابوسلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے
کہا خیر بت سے ہوں، حضرت علی ڈاٹھؤ نے فرمایا آپ میر بے ساتھ ان لوگوں کی طرف نکل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے
کہا کیوں نہیں، بشرطیکہ آپ اس چیز پر راضی ہو جا کیں جو ہیں آپ کو دوں گا، حضرت علی ڈاٹھؤ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے
اپی بیٹی سے کہا لڑکی! میری تلوار لاؤ، میں نے نیام سمیت ان کی تلوار نکا کی اور ان کی گود میں رکھ دی، انہوں نے اس کا پچھ حصہ
اپی بیٹی سے کہا لڑک اور مین میں فقتے رونما ہونے لگیں تو بیل کو میں اور آپ کے بچازاد بھائی (منائے ہے ہے ہیں تو بیل سے بیار تو ان کی تلوار بنالوں ، یہ جری تلوار جا میں گر وہ کر سے دوار کے فوری ضرورے نہیں ہے۔
لے کر آپ کے ساتھ لگنے کو تیار ہوں، حضرت علی ڈاٹھؤ نے فرمایا فی الحال ہمیں آپ کی بیا آپ کی تلوار کی فوری ضرورے نہیں ہے،
پھر وہ کم سے درواز سے سے ہم برتشریف لے گئے اور دو ہارہ اس حوالے نہیں آئے۔

( ٢.٩٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ آبِي عَمْرٍ و الْقَسْمَلِيِّ عَنْ ابْنَةِ أُهْبَانَ أَنَّ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ أَتَى أَهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ البَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْبَانَ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## هي مُنالِم اَحَدُرُنَ بِل يُسْتِدُم الْمُحَالِيِّينَ الْمِحْلِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحِلِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحِلِيلِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحَالِينِ الْمُحَالِي الْمُحْلِيلِ الْمُحَالِي الْمُحْلِيلِ الْمُحَالِي الْمُحْلِيلِ الْمُحِلِي

فَقَالَ سَتَكُونُ فِتَنَّ وَفُرُقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرُ سَيْفَكَ وَاتَّخِذُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدُ وَقَعَتُ الْفِتْنَةُ وَالْفُرُقَةُ وَكَسَرْتُ سَيْفِى وَاتَّخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ حِينَ ثَقُلَ أَنْ يُكَفِّنُوهُ وَلَا يُلْبِسُوهُ قَمِيصًا قَالَ فَٱلْبُسْنَاهُ قَمِيصًا فَآصْبَحْنَا وَالْقَمِيصُ عَلَى الْمِشْجَبِ [راجع: ٢٠٩٤٦]

(۲۰۹۳۷) عدیسہ بنت وصبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹؤان کے والد کے پاس آئے اور فرمایا آپ میر ہے ساتھ ان
لوگوں کی طرف نکل کرمیری مدد کیوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میر نے لیل اور آپ کے چھازا دبھائی (منافیلی میں بخصے سے عہدلیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فتنے رونما ہونے لگیں تو ہیں اپنی تلوار تو ٹر کر ککڑی کی تلوار بنالوں ، اس وقت فتنے رونما ہور ہے
ہیں اس لئے میں نے اپنی تلوار تو ٹر کر ککڑی کی تلوار بنالی ہے ، پھر مرض الوفات میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ انہیں
کفن تو دیں لیکن قیص نہ بہنا کیں ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قیص بہنا دی ، ضبح ہوئی تو وہ کپڑے ٹا نگنے والی ککڑی پر پڑی
ہوئی تھی۔

# حَديثُ عَمْرِو بْنِ تَغْلِب طَالْمَا

# حضرت عمروبن تغلب والفنؤكي حديثين

( ٢.٩٤٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ شَيْءٌ فَأَعُطَاهُ نَاسًا وَقَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَدِيرٌ أَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا قَالَ فَبَلَغَهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى أَعْطِى نَاسًا وَأَدَعُ نَاسًا وَأَدَعُ نَاسًا وَأَدَعُ نَاسًا وَأَدَعُ نَاسًا وَأَدَعُ رَجَالًا قَالَ عَفَّانُ قَالَ ذِى وَذِى وَالَّذِى أَدَعُ آحَبُّ إِلَى مِنْ الَّذِى أَعْطِى أَعْطِى أَنَاسًا وَأَعْطَى أَنَاسًا وَأَمْعِ وَالْحَلَى وَلَا عَقَالُ اللَّهُ فِى قُلُومِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْجَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى بِكُلِمَةِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكُهُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمَ وَالَعُهُ وَسُلَمَ وَالْمَا وَالْمَعُولُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُومُ اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَالْمَلَامُ وَالْمَا وَالْمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمُعَلِيْهُ وَالْمُ الْمَا وَالْمُعُولُ وَالْمَا الْمُؤْمِلُومُ وَالْمُوالِمِي وَالْمَا وَالْمُوالِمُولُ اللَّهُ وَل

(۲۰۹۴۸) حضرت عمر و بن تغلب را تنظیب را تنظیم می ایک مرتبہ ہی علیقائے پاس کوئی چز آئی، نی علیقانے پھولوگوں کو و و دے دی اور پچھلوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ پچھر تفاہیں اور باتیں کررہے دی اور پچھلوگوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ پچھر تفاہیں اور باتیں کررہے ہیں ، تو نی منبر پرتشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد فر مایا ہیں پچھلوگوں کو دے دیتا ہوں اور پچھلوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں ، وہ جھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جسے دیتا ہوں ، میں پچھلوگوں کو صرف اس لئے دیتا ہوں کہ ان کہ دیتا ہوں ، وہ بی اور پچھلوگوں کو اس غنا اور خیر کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے، ان بی میں سے عمر و بن تغلب بھی ہے، میں اس وقت نی علیقا کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا ، جھے کے دلوں میں پیدا کی ہوتی ہے، ان بی میں سے عمر و بن تغلب بھی ہے، میں اس وقت نی علیقا کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا ، جھے

البحرية من الما المراق البحرية المراق البحرية المراق البحرية البحرية

( ٢.٩٤٩) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَعُطِى أَعُطِى أَعُطِى أَقُوامًا وَأَرُدُّ آخِرِينَ وَالَّذِينَ أَدَّعُ أَحَبُّ إِلَى مِنْ الَّذِينَ أَعُطِى أَعُطِى أَعُطِى أَعُطِى أَعُطِى أَقُوامًا لِلَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قَلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا أَخَافُ مِنْ هَلَعِهِمْ قَالَ وَأَكِلُ أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لِمَا أَخَافُ مِنْ هَلَعِهِمْ قَالَ وَأَكِلُ أَقُوامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو لَمُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِى بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى بِكَلِمَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى بِكَلِمَةٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى إِلَى اللَّهُ مَا أَوْلَا اللَّهُ مِنْ الْقَالِي وَاللَّهُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِى إِلَى اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا أُحِبُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا أُولِعَ اللَّهُ مُعْمَولُولُ اللَّهُ مُعْمَلُولُ اللَّهُ مَا أَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أُحِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ مِنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا أُولِلْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ ال

(۲۰۹۴۹) حضرت عمر و بن تغلب ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیا ان فر مایا میں کچھلوگوں کو دے دیتا ہوں اور کچھلوگوں کو چھلوگوں کو چھلوگوں اور کچھلوگوں کو چھلوگوں کو چھلوگوں کو چھلوگوں کو جھلوگوں کو چھلوگوں کو جھلوگوں کو سے دیتا ہوں ، میں کچھلوگوں کو صرف اس کئے دیتا ہوں کہ ان کے دل بے صبری اور بخل سے لبریز ہوتے ہیں اور کچھلوگوں کو اس غنا اور خیر کے حوالے کر دیتا ہوں جو اللہ فی ان کے دلوں میں پیدا کی ہوئی ہے ، ان ہی میں سے عمر دین تغلب بھی ہے ، میں اس وقت نبی علیا کے بالکل ساسنے ہیشا ہوا تھا ، مجھے پیند نہیں کہ ذبی علیا کے اس کلمے کے عوض مجھے سرخ اون بھی ملیں۔

( . ٢٠٩٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ ثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَلَتُقَاتِلُنَّ قَوْمًا كَأَنَّ وُحُوهَهُمُ الْمَحَانُّ الْمُطُرَقَةُ (٥/٧٠) [صححه الحارى (٢٩٢٧)] [انظر: ٢٠٩٥١، ٢٠٩٥٢، ٢٩٥٢، ١

(۲۰۹۵) حضرت عروبن تغلب تُلْقَدْ سے مروی ہے کہ بی الله نے ارشاوفر مایا قیامت سے پہلے م ایک ایی قوم سے قال کروگ جو بالوں کے جو بالوں کے جو تے پہنتے ہوں گے اور تم ایک ایسی قوم سے بھی قال کروگے جن کے چیر ہے پیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔
(۲۰۹۵) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بُنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ أَشُراطِ السَّاعَةِ أَنْ تَقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ كَانَ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ اللّهُ مَلَى مَا قَلْهَ آمِکَ, ما قله آ

(۲۰۹۵۱) حضرت عمر و بن تغلب طائن سے مروی ہے کہ نبی طیا نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلےتم ایک الی قوم سے بھی قبال کروگے جن کے چیرے چیٹی ہوئی کمانوں کی طرح ہوں گے۔

(٢٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشُرًاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَفُوامًا يَنْتَعِلُونَ الشَّغْرَ [مكرر ما مَله]

(۲۰۹۵۲) حضرت عمر و بن تغلب ڈاٹٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلےتم ایک ایسی قوم سے قبال کرو گے جو بالوں کے جوتے پہلتے ہوں گئے۔

# المَن الْمُن الْمُورِينِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا

( ٢٠٩٥٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ تَغُلِبَ قَالَ سَمَعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ أَوْ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ وَإِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ النُّوجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] وَإِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنُ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ النُّوجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] وَإِنَّ مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ النُّوجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ [مكرر ما قبله] ( ٢٠٩٥٣) حضرت عروبَ تعليه بِي اللهِ مَا يَكُومُ سَعِقًا لَكُوهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَعَالَمُ مَا يَكُولُ كَانُولَ كَالْمُ لَوَكُمْ مِن كَنْ جَرِكَ مِنْ كَانُولَ كَالُولَ كَالْمُ لَا وَلَ كُومَ مِن اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

# حَدِيثُ جَرْمُوزِ الْهُجَيْمِيِّ رُكُالْيُنَا

### حضرت جرموزجيمي رخالفؤ كي حديث

( ٢.٩٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ هَوْذَةَ الْقُرَيْعِيُّ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ سَمِعَ جَرُمُوزًا الْهُحَيْمِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَكُونَ لَقَانًا

( ۲۰۹۵ ۳۰ ) حضرت جرموز ڈٹاٹوڈے مروی ہے کہ میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے ، نبی علیظا نے فر ماما میں تنہیں وصیت کرتا ہوں کہ تعن طعن کرنے والے ند بنو۔

## حَدِيثُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ ثَالِّئَةُ حضرت حابس تميمي فالنَّفُهُ كي حديثيس

( ٢٠٩٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَفْنِي ابْنَ مُبَارَكِ عَنْ يَخْيَى حَدَّثَنِي حَيَّةُ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءً فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَأْلُ [راحع: ٤١٦٧٤] النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءً فِي اللَّهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرِ الْفَأْلُ [راحع: ٤١٦٧٤] (٢٠٩٥٥) حيد سَيْنُ مُنِينَةً كِ والدكتِ بِينَ كمانهول نَه بَي طَيْهِ كُو يه فرمات بوئ سامرد على كهو برس كى جيز كه مو في حقيقت نهين ، نظرلك جانابرت جاورسب سيسياشكون فال هـ

( ٢٠٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرُبٌ حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنِى حَيَّةُ بُنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرَ الْفَأْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرَ الْفَأْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقَّ وَأَصْدَقُ الطَّيْرَ الْفَأْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنَى كَى يَرْكِ (٢٠٩٥٦) حَيْمَ بَيْنَ عَلَيْهِ وَالدَّكِمَ بِينَ كَمَا بَهُولَ فَى الْمَاهُ وَمِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ كَى يَرْكَ عَيْنَ كَى يَرْكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى الْمُولِ فَي عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُكُ وَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

( ٢٠٩٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَيْشِرٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ



(۲۰۹۵۷) حیہ تنہی میں تالہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی مالیا کو پیفر ماتے ہوئے سنا مردے کی کھوپڑی میں کسی چیز کے ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ،نظرلگ جانا برحق ہے اور سب سے سچاشگون فال ہے۔

# حَدِيثُ رَجُلِ شَالْنُهُ

### ایک صحابی طالعید کی حدیث

( ٢٠٩٥٨) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ عَنْ بِلَالِ بُنِ يَقْطُرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ الْسَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْثُ السَّعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْثٍ وَعِنْدَهُ نَارٌ قَدُ أُجِّجَتُ فَقَالَ فَقَالَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ السَّعْمَلَ رَجُلًا عَلَى حَيْثٍ وَعِنْدَهُ نَارٌ قَدُ أُجِّجَتُ فَقَالَ لِو وَقَعَ فِيهَا لِمَا عَلَى مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَانْزُهَا فَقَامَ فَنَزَاهَا فَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لِرَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ قُمْ فَانْزُهَا فَقَامَ فَنَزَاهَا فَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَلْهُ مَلْكُ وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ وَقَعَ فِيهَا لَلَهُ مَلْكُ وَتَعَالَى وَإِنَّمَا أَرَدُتُ أَنُ أُذَكُونَ هَذَا وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا قُمْ فَانْزُهَا فَأَل حَمَّادٌ أَيْضًا لَا طَاعَةً فِى مَعْصِيةِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا لا طَاعَة فِى مَعْصِيةِ اللّهِ تَعَالَى قَالَ نَعُمُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا لا طَاعَة فِى مَعْصِيةِ اللّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمُ

(۲۰۹۵۸) بلال بن بقطر کہتے ہیں کہ نبی طالیہ کے کسی صحابی ڈاٹٹو کو جستان کا گورزمقرر کر دیا گیا، ان سے ایک دوسرے صحابی ڈاٹٹو نے ملاقات کی اور فرمایا کیا آپ کویا دے کہ ایک مرتبہ نبی طالیہ نے ایک آ دمی کوکسی شکر کا امیرمقرر کیا، اس نے ایک حکمہ خوب تیز آگ بھڑکا کی ،اور اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ اس میں کو دجا و، وہ اٹھ کرکود نے کے لئے تیار ہو گیا (لیکن اس کے ساتھیوں نے روک لیا) نبی طالیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا اگروہ آگ میں کو دجا تا تو یہ دونوں جہنم میں واحل ہوجاتے ،اللہ کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ کو یہ حدیث یا دکر ادوں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ وْالنَّوْ

### ا یک صحابی طالتین کی روایت

( 1.909 ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بِحَدِيثِ آبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنُ عُمَرَ فِى الدِّيبَاجِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِى رَجُلٌّ مِنَ الْحَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَبِنَتُهَا دِيبَاجٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِنَةٌ مِنْ نَارٍ

(۲۰۹۵۹) ایک سحالی ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ وہ نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک جبہ پہن رکھا تھا جس کی تاریس ریٹم کی تھیں، نبی علیا نے فرمایا یہ آگ کی تاریس ہیں۔



## حَدِيث مُجاشِع بْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْنَهُ حضرت مجاشع بن مسعود وَلَيْنَهُ كَي حديث

( ٢.٩٦٠) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مُجَالِدُ بُنُ مَسْعُودٍ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَنْحِ مَكَّةَ وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامُ [راحع: ١٩٤٢]

(۲۰۹۷) حضرت مجاشع بن مسعود رہن ہے مروی ہے کہ وہ اپنے ایک بھینج کو لے کر نبی علینا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تا کہ وہ ہجرت پر بیعت کر سکے، نبی علینانے فرمایانہیں ، بیاسلام پر بیعت کرے گا کیونکہ فتح کمہ کے بعد ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا۔

### حَديثُ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ طَالْنُمُ

### حضرت عمروبن سلمه وللغيظ كي حديثين

(٢.٩٦١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثِنِي أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْنَا قَدُ جَائُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَفْرَاً وَأَنَا غُلاَمٌ فَجَاءَ أَبِي النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْنَا قَدُ جَائُوا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّ أَكُثُرُكُمْ أَكُثُر كُمْ قَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ غَطُّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَاللهُ فَمَا وَاللهُ فَقَالَ فَاللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ فَاللهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ فَاللهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْنَا فَلَا لَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَاللهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلللهُ وَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَلَا لَا عَلَاللهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ عَلَى الللّهُ

(۲۰۹۱) حضرت عمرو بن سلمہ نگافٹا کہتے ہیں کہ جب مکہ کرمہ فتح ہوگیا تو لوگ نبی علیا کے پاس آنے گئے، وہ والیس پر ہمارے پاس سے گذرتے تھے، میرے والدصاحب بھی اپنی قوم کے اسلام کا پیغام لے کر بار گاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، وہ والیس آنے گئے تو نبی علیا نے فر مایا امامت کے لئے اس محض کوآ کے کرنا جوسب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو، لوگوں نے غور کیا تو انہیں مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا کو گئ آوی نبرل سکا، چنانچہ انہوں نے نوعمر ہونے کے باوجود بھری کوآ گئے کر دیا، اور میں انہیں مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا کو گئ آور میراستر کھل انہیں نماز پڑھانے لگا، میرے جم پرائیک چا در ہوتی تھی، بیل جب رکوع یا مجدے میں جاتا تو وہ چھوٹی پڑ جاتی اور میراستر کھل جاتا، یہ دیکھ کرایک بوڑھی خاتون لوگوں سے کہنے گئی کہا ہے امام صاحب کا ستر تو چھپاؤ، چنانچ لوگوں نے میرے لیے ایک قبیص نیار کر دئی، جنے یا کر جھے بہت خوشی ہوئی۔

(٢:٩٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ الْحَدَّادُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ أَبُو الْحَارِثِ الْجَرْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْزَو بُنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْزَو بُنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ وَنَقَرًا مِنْ قَوْمِةِ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ أَمْرُهُ وَتَعَلَّمَ الْجَرْمِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ وَنَقَرًا مِنْ قَوْمِةٍ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ أَمْرُهُ وَتَعَلَّمَ

# مناله اَخْرُن بن بينيه مترم كرف كرف المسلك البصريتين كرف مناله المخروض المسلك البصريتين كرف

النَّاسُ فَقَضُواْ حَوَائِجَهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ مَنْ يُصَلِّى لَنَا أَوْ يُصَلِّى بِنَا فَقَالَ يُصَلِّى لَكُمْ أَوْ بِكُمْ أَكُثَرُ كُمْ جَمُعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِمُوا عَلَى قَوْمِهِمْ فَسَأَلُوا فِي الْحَيِّ فَلَمْ يَجِدُوا أَخَدًا جَمَعَ أَكُثَرَ مِمَّا جَمَعْتُ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا غُلَامٌ عَلَىَّ شَمْلَةٌ لِى قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرُمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمُ إِلَى يَوْمِي هَذَا [انظر: ٩٨ ٥ ٢٠].

(۲۰۹۲۲) حضرت عمرو بن سلمہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک وفد نبی تلیگا کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ان کا واپنی کا ارادہ ہواتو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ہماری امامت کون کرائے گا؟ نبی ملیگانے فرمایاتم میں سے جسے قرآن سب سے زیادہ آتا ہو، اس وفت کسی کوا تناقر آن یا دنہ تھا جتنا مجھے یا دتھا، چٹانچہ انہوں نے مجھے نوعمر ہونے کے باوجود آگے کر دیا، میں جس وفت ان کی امامت کرتا تھا تو میرے او پرایک چاور ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں قبیلہ مرم کے جس مجھے میں بھی موجود رہان کی امامت میں نے ہی کی اور اب تک ان کونماز میں ہی پڑھار ہاہوں۔

( ٢٠٩٦٠) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنُ أَبِي قِلَابَةَ عَنُ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ كَانُوا يَأْتُونَا الرُّكُنَانُ كَانُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ قِبَلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَعُومُ فَيُحَدِّثُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَوْمُنَّكُمْ أَكُثُوكُمْ قُوْآنًا [راحم: ٢٠٦٠]

(۲۰۹۷۳) حفرت عمرو بن سلمہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ نبی نالیا کی طرف سے ہمارے پاس پھے سوار آتے تھے، ہم ان سے قر آن پڑھتے تھے، وہ ہم سے بیدعدیث بیان کرتے تھے کہ نبی ٹالیا نے ارشاد فر مایا تم میں سے جو شخص زیادہ قر آن جانتا ہو،اسے تمہاری امامت کرنی چاہیے۔

# حَدِیثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِی سَلِیطٍ رَالْتُمُنَّ بنوسلیط کے ایک صحافی ڈاٹٹیئُ کی روایت

( ٢.٩٦٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَخْبَرَنِي شَيْحٌ مَنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّمُهُ فِي سَبِي أَصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقُوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدْ أَطَافَتْ بِهِ فَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُمُهُ فِي سَبِي أَصِيبَ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقُوْمَ وَحَلْقَةٌ قَدْ أَطَافَتْ بِهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَارِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ يَقُولُ وَهُو يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ الْمُبَارِكُ وَالْمُهُولِ وَهُو يَقُولُ بِيَدِهِ هَكُذَا وَأَشَارَ الْمُبَارِكُ اللَّهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُمَا التَّقُوى هَاهُمَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُمَا التَّقُوى هَاهُمَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْمُعْمِ لِللَّهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُمَا التَّقُوى هَاهُمَا أَيْ فِي الْقَلْبِ وَالْمُهُولِ وَالْمُهُولِ وَالْمُهُولُ وَهُو لَا يَظُلِمُهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُوى هَاهُمَا التَّقُوكِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَيْهُ وَلَا يَخُذُلُهُ التَّقُولَ وَهُو يَعْلَمُهُ وَلَا يَعْلُمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ التَّقُولَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْقُولُ وَعُلَقُهُ وَلَا يَعْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ التَّقُولَ فَيَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْقُولَ وَالْمُولِ الْمُعْلَاقُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَامُهُ وَلَا يَعْلَى الْمُعْلَاقُولُ وَالْمُولِ الْمُعْلَاقُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقُولُولُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَاقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَاقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَاقُولُ اللّه

﴿ ٢٠٩٦٣) بنوسليط كَ الكِ شِيخ مِي مروى ہے كواكك مرتبه ميں نبي عليها كى خدمت ميں اپنے ان قيد يوں كے متعلق تفتكوكرنے كا كے حاضر جواجوز ماند جاہليت ميں پکڑ ليے گئے تھے ،اس وقت نبي عليها تشريف فرما تھے اور لوگوں نے حلقہ بنا كرآ پ مُؤتيها كو

# هي مُنلاً اخرين ليدِين مِن البَصريتين الله المُعرب المستندُ البَصريتين الله المُعربين المُعربين الم

گھیررکھا تھا، نبی علینہ نے ایک موٹی تہبند باندھ رکھی تھی، نبی علینہ ان انگیوں سے اشارہ فر مار ہے تھے، میں نے آپ شکی تیکی کو یہ فر ماتے ہوئے سا کہ مسلمان ،مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نداسے بے یارومددگار چھوڑتا ہے، تقوی ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے بعنی دل میں۔

( ٢.٩٦٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَيى رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَزْفَلَةٍ مِنْ النَّاسِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخُدُلُهُ النَّقُوَى هَاهُنَا قَالَ حَمَّادٌ وَقَالَ بِيدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَمَا ثُوالَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَرِّقُ بَهُنَهُمَا إِلَّا حَدَثٌ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُما وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ وَالْمُحْدِثُ شَرٌّ

(۲۰۹۷۵) بنوسلیط کے ایک شخ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیقا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیقا تشریف فرما تضارہ واردوگوں نے حلقہ بنا کرآ پ مُلَا تَشِیَّا کو گھیرر کھا تھا، نبی علیقا نے ایک موٹی تہبند باند دور کھی تھی، نبی علیقا نبی انگلیوں سے اشارہ فرما ہے تھے، میں نے آپ مُلَّا تَشِیُّا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے بار و مددگار چھوڑتا ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے، تقویل یہاں ہوتا ہے بعثی دل میں اور جو دوآ دمی اللہ کی رضاء کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، انہیں کوئی چیز جدانہیں کر سکتی سوائے اس نئی چیز کے جوان میں سے کوئی ایک ایجاد کرلے، اور کسی چیز کو ایجاد کرنے والا شرہے (تین مرتبہ فرمایا)۔

# حَدِيثُ رَدِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### نبی ملیکا کے چیچے سواری پر بیٹھنے والے ایک صحافی رفافظ کی روایت

(٢٠٩٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْٱلْحُولِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ رِدُفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حِمَارٍ فَعَفَرَ فَقَالَ الَّذِى خَلُفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ ثَعَاظَمَ وَقَالَ الَّذِى خَلُفَهُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ ثَعَاظَمَ وَقَالَ الِعِزَّتِي صَرَعْتُكَ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ فَقَالَ لَا تَقَلُ تَعِسَ الشَّيْطَانُ تَعَاظَمَ وَقَالَ الْعِزَّتِي صَرَعْتُكَ وَإِذَا قُلْتَ بِسُمِ اللَّهِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ ذُهَابٍ [راحع: ٢٠٨٦٧].

(۲۰۹۷۲) ایک صحافی ٹائٹوئے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بی علیگا کے پیچے گدھے پر سوارتھا، اچپا مک گدھا بدک گیا، میرے منہ سے نکل گیا کہ شیطان اپنے آپ کو بہت بڑا ہمجھتا ہے، اور کہتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی طاقت سے کچھاڑا ہے اور جبتم ''بہم اللہ'' کہو گے تو وہ اپنی نظروں میں اتنا حقیر ہوجائے گا کہ مکھی سے بھی چھوٹا ہوجائے گا۔



# حَدِيثُ رَجُلٍ سَمِعَ النَّبِيُّ مَنْ عَلَيْمِ

### ايك صحابي طالفيًّا كى روايت

( ٢٠٩٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفَيُومَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَعْنِي يَفْعَلُ بِهِ قَالَ خَالِدٌ وَسَالُتُ عَبْدَ الرَّحُمَنِ بُنَ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ فَيُومَئِذٍ لَا يُعَدِّبُ أَيْ يَفْعَلُ بِهِ [صححه الحاكم (٢/٥٥٢). قال الألباني: ضعيف الإسناد (أبوداود ٢٩٩٦) قال شعيب رحاله ثقات]

(۲۰۹۷۷) ایک صحابی بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طینا کو فیو کمیند لا یُعَدَّبُ عَذَابَهُ اُحَدٌ والی آیت کومجہول (یعنی یُعَدَّبُ میں ذال کے فتحہ اور یُو ثَقُ میں ث کے فتحہ کے ساتھ) پڑھتے ہوئے شاہے،مطلب میہ ہے کہ اس دن کی شخص کو اس جیساعذ ابنہیں دیا جائے گا اور کسی کو اس طرح جکڑ انہیں جائے گا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ مَنَّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَنَّا لَيْتُمْ

### ا يك صحافي طالنين كي روايت

( ٢.٩٦٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْأَزُرَقُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمُرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَنَجْدُونَ لِعَلْدِى مِنْ تَطُوَّعٍ فَٱكْمِلُوا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَوِيضَتِهِ ثُمَّ الزَّكَاةُ ثُمَّ تُؤُخَذُ اللَّهُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ [راجع: ١٦٧٣]

(۲۰۹۷۸) ایک صحابی ڈٹائٹٹ مروی ہے کہ نبی علیٹانے ارشاد فر مایا سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گاوہ اس کی نماز ہوگی ، اگر اس نے اسے کمل اداء کیا ہوگا تو وہ کمل لکھ دی جائیں گی ، ورنداللہ تعالیٰ فر مائیں گے کہ دیکھو! میرے بندے کے پاس پچھنوافل ملتے ہیں؟ کہ ان کے ذریعے فوائض کی تحمیل کرسکو، اس طرح زکو قائے معاملے میں بھی ہوگا اور دیگر انمال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔

# حَدِيثُ قُرَّةً بُنِ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيِّ ثَالَتُهُ

### حضرت قره بن دعموص النمير ى طالفيُّ كى حديث

( ٢.٩٦٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَاذِمٍ قَالَ جَلَسَ إِلَيْنَا شَيْخٌ فِي مَكَانِ أَيُّوبَ فَشَمِعَ الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ فَقَالَ حَدَّثَنِى مَوْلَاىٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتٌ مَا الشَّمُهُ قَالَ قُرَّةُ بُنُ دَعْمُوصِ النَّمَيْرِيُّ قَالَ

هي مُنالًا اَمْدِينَ بِي مِينَ مِنْ البَصَرِيِّينَ لَيْ مُنالًا اَمْدِينَ بِي مُنْ البَصَرِيِّينَ لَيْ

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنُ آدُنُو مِنْهُ فَلَمُ السَّعَطِعُ فَنَادَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغُفِو لِلْغُلَامِ النَّمَيُوِيِّ فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَالَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَاكَ بُنَ قَيْسٍ سَاعِيًا فَلَمَّا رَجَعَ رَجَعَ بِإِبِلِ جُلَّةٍ فَقُالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَاكَ بُنَ عَامِرٍ وَنَمُيْرُ بُنَ عَامِرٍ وَعَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً فَأَخَذُتَ جُلَّةً آمُوالِهِمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِنَّيْ اللَّهِ إِنَّى اللَّهِ إِنِي اللهِ إِنَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(۲۰۹۲۹) حضرت قرہ بن دعموص ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں مدینہ منورہ پہنچ کرنبی علیشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن کا میا بنہیں ہوسکا، تو میں نے دور ہی سے پکار کر کہایارسول اللّٰدا نمیری نوجوان کے لئے (میرے لیے) بخشش کی دعاء سیجے ، نبی علیشا نے فر مایا اللّٰہ تمہاری بخشش فر مائے۔

نی علیشا نے قبل ازیں حضرت ضحاک بن قبیس ٹاٹٹ کوز کو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا ہوا تھا، جب وہ واپس آئے تو بڑے عمدہ اونٹ لے کرآئے ، نبی علیشا نے ان سے فرمایا تم نے ہلال بن عامر ، نمیر بن عامر اور عامر بن ربیعہ کے پاس بہنج کران کا فیتی مال لے لیا؟ انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے سنا تھا کہ آپ جہا دیر روانہ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، میں نے سوچ کہ ایسے اونٹ لے کرآؤں جن پر آپ سوار ہو تھیں اور ان پر سامان لا دسکیس ، نبی علیشا نے فرمایا بخدا! تم جو جانور چھوڑ کر آئے ، وہ جھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جوتم لے کرآئے ، بیرواپس ان لوگوں کو دے آؤاور ان سے درمیا نے در جے کا مال زکو ہمس میں لیا کرو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو ان اونٹوں کے لئے مجاہدات کا لفظ استعال کرتے ہوئے سنا ہے۔

# حَدِيثُ طُفَيْلِ بُنِ سَخْبَرَةَ ﴿ اللَّهُ

### حفرت طفيل بن شخبره رالليُّهُ كي حديث

( . ٢٠٩٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَقَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنُ رِبُعِيِّ بُنِ حِرَاشٍ عَنُ طُفَيْلِ بُنِ سَخَبَرَةَ آخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا أَنَّهُ رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهُطٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ مَنُ أَنْتُمُ قَالُوا نَحْنُ الْيَهُودُ قَالَ آنَكُمُ الْتُهُودُ وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْكُمُ الْآَكُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْآَكُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ النَّصَارَى فَقَالَ مَنْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْتَصَارَى فَقَالَ مَنْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمُ الْمُسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ الْقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ قَالُوا وَإِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلا أَنْكُمْ الْقُولُونَ مَا شَاءَ اللّهُ وَمَا الْمَاتِحَ آخُبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ثُمَّ آنَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا أَصُبَحَ آخُبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ثُمَّ آنَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ هَلْ اللَّهُ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ آخُبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ ثُمَّ آنَى النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ هَلْ

أَخْبَرُتَ بِهَا أَخَدًا قَالَ عَفَّانُ قَالَ نَعَمُ فَلَمَّا صَلَّوُا خَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُوْيًا فَأَخْبَرُ بِهَا مَنْ أَخْبَرُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَمْنُعُنِى الْحَيَّاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قَالَ لَا فَعَدُ ١١٨ ٢١٨ وَمَا شَاءَ مُحَمَّدٌ [قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١١٨) والدارمي (٢٧٠٢)].

می ہوئی تو انہوں نے بیخواب کچھ لوگوں سے ذکر کر دیا، پھر نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بھی بیواقعہ بتایا، نبی علیا نے فر مایا کیا تم نے بیخواب کی کو بتایا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! چنا نچے نماز سے فارغ ہو کر نبی علیا خطبہ دسیے کے لئے کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کرنے کے بعد فر مایا کہ فیل نے ایک خواب دیکھا ہے جو اس نے تم میں سے بعض لوگوں کو بتایا بھی ہے، تم یہ جملہ پہلے کہتے ہے جس سے تنہیں روکتے ہوئے جمھے حیاء مانع ہو جاتی تھی، اب بینہ کہا کروکہ جو اللہ نے چاہا اور جو حمد (مَنَّ اللَّهِ عَلَیْ اللہ نے چاہا۔

# حَدِيْثُ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمَّهِ

### حضرت ابوحره رقاشي كى اپنے چچاہے روایت

( ٢٠٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بَنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي حَرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمَّهِ قَالَ كُنْتُ آخِدًا بِزِمَامٍ نَاقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَشْوِيقِ آذُودُ عَنْهُ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَتَلُرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمِ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ وَلَوْا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ النَّاسُ أَتَلُرُونَ فِي أَيِّ هَوْمَ كُمْ وَأَمُوالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِ كُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِ كُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي بَلْهُ لَا يَطْلِمُوا أَلَا لاَ تَظُلِمُوا أَلَا لاَ تَظُلِمُوا أَلَا لاَ تَظُلِمُوا إِنَّهُ لَا يَعْلِمُوا أَلَا لاَ تَظُلِمُوا أَلَا لاَ مَوْدِولِكُمْ مَلَا إِنَّهُ لَا يَوْمِلُ مَاللَهُ وَاللَّهُ لِهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَمَالِ وَمَأْتُرَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ مِنْهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ وَمُ وَمَالٍ وَمَأْتُرَةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَعْلَى الْمَاعِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَعْلَى الْمَاعِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى اللْهُ لَا تَطْلِمُوا أَلَا لا لاَ تَطْلِمُوا أَلَا لاَ لَكُومُ مَالُ الْمُوا أَلَى السَمَعُوا وَمَا لَو مَأْتُولُ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى الْعَلَامُ اللهُ الْمُ الْمُولِ الْمَامِلِيَةِ لَلْهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَى الْمَامِلِيَةِ لَلْهُ مِلْهِ الْمَالِولَ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ مَا لَا الللهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ

### 

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ أَوَّلَ دَم يُوضَعُ دَمُ رَبِيعَة بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي يَنِي لَيْثِ فَقَتَلَتُهُ هُدُيُلٌ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا كُوضَعُ رِبَا الْعَبَاسِ هُدُيُلٌ أَلَا وَإِنَّ كُلُّ رَبُّ كُن فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَضَى أَنَّ أَوَّلَ رِبًا يُوضَعُ رِبَا الْعَبَسِ بَنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَكُمْ رُمُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا يَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ أَلَا وَإِنَّ النَّهِ النَّا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مُنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ النَّيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مُنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ النِّينِ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُولِ فِيهِنَّ أَنْهُسَكِمُ أَلَا لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَلِكَ النَّيْمُ الْقَيِّمُ فَلَا يُعْمِلُونَ وَلَكِنَّةُ فِي التَّحْرِيشِ كَفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضَكُمْ وَلَا يَقْلَى الشَّيْطَانَ قَلْهُ أَيْسَ أَنْ يَعْبُلُهُ الْمُعَلِقِيقَ وَلَكِنَّةُ فِي التَّحْوِيشِ بَيْنَ وَالْمُحُولُونَ وَكِنَّةُ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّى عَنْدَكُمْ عَوَانٌ لا يَمُلِكُنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا وَإِنَّ لَهُورَهُ وَلَا يَلْمُعُرُوفِ وَإِنَّمَا أَخْدُ تُمُومُ وَالْعَلَى الْمُعْرَوفِ وَإِنَّى الْمُعْرَاقِ فَي بُيُوتِكُمْ وَالْمَالِقَ اللَّهِ وَاسْتَحُلَلْتُمْ فُرُوحُهُ فَإِنَّ بَكُمْ وَلَا لَكُومُ وَالْمَالِ الْمُعْلَى وَلَالِكُ وَالْمُعْرُومُ وَالْمَالِمُ وَلَمُ الْمُعْرَومُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُونَ وَلَكُمْ وَلَا الْمُعْرَومُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمُ وَلَمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُ الْمُعْلِعُونَ وَلَيْ الْمُعْلَى وَالْمُولُونَ وَلَوْلَا الْمُولِعُلِلَ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُولُونَ وَلَوْلُولُومُ الْمُولُومُ وَالْمُ الْمُعْرُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُ الْمُعْرَومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْرُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلَالِمُ الْمُقَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرُولُومُ وَالْمُولُومُ الْمُقَالُ الْمُعَلَى وَلَالَمُ الْمُعْمُولُومُ وَالْمُولُومُ الْ

(۲۰۹۷) حضرت ابوحرہ رقاش اپنے بچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے درمیانی دن نبی سیسا کی اونٹی کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اورلوگوں کو چیچے ہٹار ہاتھا، نبی سیسا نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو! کیاتم جانے ہو کہ آج تم کس دن میں ہو؟ کس مہینے میں ہواور کس شہر میں ہو؟ لوگوں نے عرض کیا حرمت والے دن میں ،حرمت والے مہیئے اور حرمت والے شہر میں ، نبی طیسا نے فرمایا بھر تمہاری جان ، مال اور عزت و آبر وایک دوسرے کے لئے اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، یہاں تک کہتم اپنے رب سے جاملو۔

پھر فرمایالوگوا میری بات سنوشہیں زندگی ملے گی ،خردار! کسی پرظلم نہ کرنا (تین مرتبہ فرمایا) کسی مخص کا مال اس کی دلی رضا مندی کے بغیر طال نہیں ہے، یاور کھوا ہر وہ خون ، مالی معاملہ اور فخر و مباہات کی چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں تھیں ، آئ می میر سے ان دوقد موں کے بغیر علی قیامت تک کے لئے اور سب سے پہلاخون جو معاف کیا جاتا ہے وہ دبید بن حارث بن عبد المطلب کا ہے جو بنولیث کے یہاں دود صابیت کا ہر سو دختم کیا جاتا ہے اور اللہ کا ہے جو بنولیث کے یہاں دود صابی پہلا سود حضرت عباس بن عبد المطلب ذاتی کا ختم کیا جاتا ہے بتمہیں تمہارا اصل راک المال ملے گا جس میں تم ظلم کرواور نہ تم پر طلم کیا جائے۔

# مَنْ الْمُ الْفَرْنَ لِيُدِيدُ مِنْ الْمُعَالِيدِ مِنْ الْمُعَالِيدِ مِنْ الْمُعَالِيدِ مِنْ الْمُعَالِيدِ مِن

یادر کھو! زمانہ آسی دن کی ہیئت پر واپس گھوم کرآ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین وآسان کو پیدا کیا تھا، پھریہ آیت الاوت فرمائی ''اللہ کے نزد کیک اللہ کے فیصلے میں اسی دن مہینوں کی گنتی بارہ تھی جب اس نے آسان وزمین کو پیدا کیا تھا، ان میں سے چار مہینے خرمت والے ہیں، پیسیدھادین ہے، لہذا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو'' خبر دار! میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یا در کھو! شیطان اس بات سے مایوں ہو چکا ہے کہ اب نمازی اس کی پوجا کریں گے، کہ ایک وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالٹار سے گا۔

عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ تمہارے زیز نگیں ہیں،خود وہ کسی چیزی مالک نہیں،ان کے تم پر اور تمہارے ان پر پچھ حقوق ہیں، وہ تمہارے بستروں پر تمہارے علاوہ کسی کوند آنے دیں، کسی ایسے خض کوتمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نددیں جسے تم اچھانہ بحصے ہو،اگر تمہیں ان کی نافر مانی سے خطرہ ہوتو انہیں سمجھاؤ،ان کے بسترالگ کر دوادراس طرح ماروجس سے کوئی نقصان نہ ہو،ان کا کھانا پینا اور کپڑے بھلے طریقے سے تمہارے ذمے ہیں، تم نے انہیں امانۂ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگا ہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔

خبردار! جس کے پاس کوئی امانت ہو،اہے امانت رکھوانے والے کے حوالے کر دینا چاہئے، پھر ہاتھ پھیلا کرفر مایا کیا میں نے پیغامُ الٰہی پہنچا دیا؟ (تین مرتبہ فر مایا) پھر فر مایا حاضرین، غائبین تک بیہ باتیں پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے غائبین سننے والوں سے زیادہ سعادت مند ہوتے ہیں۔

# حَديثُ رَجُلٍ مِنْ خَنْعَمٍ ایک نشمی صحافی رالٹیو کی صدیث

( ٢٠٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً آخُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عَمَّارٌ قَالَ آدُرَبُنَا عَامًا ثُمَّ قَفَلْنَا وَفِينَا شَيْخٌ مِنْ خَنْعَمٍ فَلْكُرَ الْحَجَّاجُ فَوَقَعَ فِيهِ وَشَتَمَهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَسُبُّهُ وَهُوَ يُقَالِ آهُلَ الْعِرَاقِ فِي طَاعَةِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَكْفَرَهُمْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَن فَقَدْ مَضَتْ آرْبُعٌ وَبَقِيَتُ وَاحِدَةٌ وَهِي الصَّيْلَمُ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَن فَقَدْ مَضَتْ آرْبُعٌ وَبَقِيَتُ وَاحِدَةٌ وَهِي الصَّيْلَمُ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَن فَقَدْ مَضَتْ آرْبُعٌ وَبَقِيَتُ وَاحِدَةٌ وَهِي الصَّيْلَمُ وَهِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ آذُورَكُتُهَا فَإِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَكُونَ حَجَرًا فَكُنْهُ وَلَا تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرِيقَيْنِ أَلَا فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قَلْتُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ أَفَلَا كُنْتَ أَعْلَمْ تَنِي أَنْكُ رَأَيْتَ النَّبِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قُلْتُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ أَفَلَا كُنْتَ أَعْلَمْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ النَبِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعُمْ قُلْتُ يَرُحَمُكَ اللَّهُ أَفَلَا كُنْتَ أَعْلَمْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ النَبِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى أَسُولِلُكَ

(۲۰۹۷۲) اہل شام کا ایک آ دی' 'جس کا نام ممارتھا'' اسکا کہنا ہے کہ ایک سال ہم دشمن کے ملک میں داخل ہو گئے، پھروہاں

منالاً المفری بین میں قبیلہ بین میں ایک بزرگ بھی سے ، انہوں نے تجاج کا تذکرہ کیا تو اے خوب برا بھلا کہا، میں نے ان سے لوٹ آئے ، ہم میں قبیلہ بین میں بین بررگ بھی سے ، انہوں نے تجاج کا تذکرہ کیا تو اسے خوب برا بھلا کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو امیر المونین کی اطاعت میں اہل عراق سے قال کر رہا ہے ، انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کفر میں مبتلا کرنے والا وہ ہی تو ہے ، میں نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ اس امت میں پانچ فتنے ہوں گے ، جن میں سے چارگذر گئے ہیں ، ایک رہ گیا ہوا وہ جڑ سے منادینے والی جنگ اورا سے اہل شام! وہ تم میں ہے ، اگرتم اس زمانے کو پاؤاور تمہارے اندر میطاقت ہو کہ پھر بن جاؤ تو بن جاؤ ، اور فریقین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ ہونا ، اور زمین میں اپنا نفقہ تلاش کرنا ، میں نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے نبی طیاس سے میں دیا ترم میں آپ سے بچھے نہا جا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے نہا جو جی کہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی زیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ سے نبی طیاس کی دیارت کی ہوتا میں آپ سے بچھے بہلے بتایا ہوتا کہ آپ نے نبی طیاس کی دیارت کی ہوتا میں آپ سے بھو بی لیتا۔

# حَدِيثُ رَجُّلٍ الْكُثْةُ ایک صحابی اللّٰهُ کی حدیث

( ٢٠٩٧٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَمَّارٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا أَقُولُ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قَالَ فَلَقِيتُ الرَّبُ حُلَى فَلَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ قَالَ فَلَقِيتُ الرَّبُحُلَ فَأَخْبَرَنِي فَأَمْسَكُتُ عَنْ قَوْلِي [انظر: ٢٣٨٨].

(۲۰۹۷۳) حضرت ابن عباس ڈاٹوئے سے مروی ہے کہ ایک وقت تک میں اس بات کا قائل تھا کہ مسلمانوں کی اولا دمسلمانوں کے ساتھ ہوگی ، حتیٰ کہ فلاں آ دمی نے مجھ سے فلاں کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی کہ نبی سے مشرکین کی اولا دمشرکین کے ساتھ ہوگی ، حتیٰ کہ فلاں آ دمی نے مجھ سے فلاں کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی کہ نبی سے مشرکین کی اولا دیم متعلق ہو چھا گیا تو نبی بائیا نے فر مایا اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے سے جھے بہت کھا۔ تھے ، پھر میں اپنی رائے سے بیجھے ہٹ گیا۔

# حَدِيثُ رَجُلِ مِنْ قَيْسٍ طَالْمُنَّةُ قبيلهُ قبيل كاليك صحالي طَالْمُنَّةُ كَل روايت

( ٢.٩٧٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْحًا مِنْ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ جَائَنَا النَّبِيُّ صَلَّمَةً وَالَ سَمِعْتُ شَيْحًا مِنْ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ آنَّهُ قَالَ جَائَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَنَا بَكُرَةٌ صَغْبَةٌ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهَا قَالَ فَدَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ضَرْعَهَا فَحَفَلُ فَاحْتَلَبَ قَالَ وَلَمَّا مَاتَ آبِي جَاءَ وَقَدْ شَدَدْتُهُ فِي كَفَيْهِ وَأَخَذْتُ سُلَّاثَةً فَشَدَدْتُ بِهَا

# الْكُفَنَ فَقَالَ لَا تُعَدِّبُ أَنَاكَ بِالشَّلَى قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْره وَ ٱلْقَ الشَّلَ ثُمَّ نَهُ عَادُ ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْره وَ ٱلْقَ الشَّلَ ثُمَّ نَهُ عَادُ ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْره وَ ٱلْقَ الشَّلَ ثُمَّ نَهُ عَادُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

الْكُفَنَ فَقَالَ لَا تُعَدِّبُ أَبَاكَ بِالسُّلَى قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ كَشَفَ عَنْ صَدْرِهِ وَٱلْقَى السُّلَى ثُمَّ بَزَقَ عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ رُضَاصَ بُزَاقِهِ عَلَى صَدْرِهِ

(۲۰۹۷۳) قبیلۂ قیس کے ایک صحابی وٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیظا ہمارے یہاں تشریف لائے ،ہمارے پاس ایک طاقتوراونٹ تھا جس پر کسی کوقد رہ حاصل نہ ہوتی تھی ، نبی علیظا اس کے قریب گئے ،اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرااوراس کا دود ہدو ہا ، پھر جب میرے والد فوت ہوئے تو نبی علیظا تشریف لائے ، میں اس وقت تک انہیں گفن میں لیپٹ چکا تھا ،اور درخت خرما کے کانٹے لے کران سے کفن کو ہاندھ دیا تھا ، نبی علیظا نے فرمایا اپنے باپ کو کانٹوں سے عذا ب نہ دو ، پھران کے سینے سے کانٹے کے کانٹے لے کران سے کفن کو ہاندھ دیا تھا ، نبی علیظا نے فرمایا اپنے باپ کو کانٹوں سے عذا ب نہ دو ، پھران کے سینے سے کانٹے کھول کر بھینک دیتے ،اوران کے سینے پر اپنالعاب دہمن لگا دیا ، یہاں تک کہ میں نے اس کی تری ان کے سینے پر دیکھی۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَة يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ طُلْمُنْ بنوسلمه كِسليم نامي ايك صحابي طالني كي روايت

( ٢٠٩٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى عَنْ مُعَاذِ بُنِ رِفَاعَةَ الْٱنْصَارِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سَلِمَةً يُقَالُ لَهُ سُلَيْمٌ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ يَأْتِينَا بَعْدَمَا نَنَامُ وَنَكُونُ فِى آغَمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِى بِالصَّلَاةِ فَنَخُرُجُ إِلَيْهِ فَيُطُوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَتَانًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّا أَنْ تُحَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمُ مَاذَا وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ بُنَ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَتَانًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّى مَعِى وَإِمَّا أَنْ تُحَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ ثُمَّ قَالَ يَا سُلَيْمُ مَاذَا وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ بُنَ عَلَى اللَّهُ الْعَرْبَ فَالَ إِلَى اللَّهُ الْحَبَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَنَقَكَ وَلَا وَلَكَ يَا سُلَيْمُ مَا أَلُهُ اللَّهُ الْحَبَّةَ وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَنَقَكَ وَلَا وَلَكَ اللَّهُ الْحَبَّةَ وَتَعُوذَ بِهِ مِنْ النَّارِ وَاللَّهِ مَا أَحْسِنُ دَنْدَنَقَكَ وَلَا وَلَكَ اللَّهُ الْحَلَقَ وَلَا اللَّهُ الْمَعْدُاءِ وَسُلَّمَ وَهَلَ تَصِيرُ دَنْدَنَةً مُعَاذٍ إِلَّا أَنْ نَسُأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذَ بِهِ مِنْ النَّارِ فُمَ قَالَ سُلَيْمُ سَتَرَوْنَ إِلَى أَحْدُ فَقَى الشَّهُ فَالَ وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى أَنْ اللَّهُ وَرِضُوانَهُ عَلَيْهِ وَكُنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُوانَا لَا لَكُولُ وَالْنَاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَرَضُوانَهُ عَلَيْهِ وَكُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَضُوانَهُ عَلَيْهِ وَلَا وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَرَضُوانَهُ عَلَيْهِ وَلَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِ وَلَاللَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ إِلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَه

(۲۰۹۷۵) بنوسلمہ کے سلیم نامی ایک سحانی ٹاٹٹلا کا کہنا ہے کہ وہ نبی ملیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! حضرت معاذبن جبل ٹاٹٹلا ہمار اس وقت آتے ہیں جب ہم سوچکے ہوتے ہیں، دن میں ہم لوگ اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، وہ نماز کے لئے بلاتے ہیں، جب ہم آجاتے ہیں تو وہ کمی نماز پڑھاتے ہیں، نبی علیک نے بیٹن کرفر مایا اے معاذبن جبل! تم لوگوں کوفتند میں ڈالنے والے ند بنو، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کرویا پھراپی تو م کوہلکی نماز پڑھا یا کرو۔

پھر مجھ سے فر مایاسلیم! تمہیں کتنا قرآن یا دہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے جنت کا سوال اور دوزخ سے بناہ ما نگلا ہوں، بخدا! میں آپ کی طرح یا معاذ کی طرح نہیں پڑھ سکتا، نبی مالیگانے فر مایا کہتم میری اور معاذ کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم بھی تو اللہ سے جنت کا سوال اور دوزخ کی بناہ جا ہتے ہیں، پھرسلیم نے کہا کہ ان شاء اللہ کل جب وشن سے آمناسامنا ہوگا تو

#### هُ مُنْ لِمُا مَنْ فَيْنِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ لَا الْبَصِرِيِّينَ لَا الْبَصِرِيِّينَ لَا الْبَصِرِيِّينَ لَكِ مُنْ الْمَا مَنْ فَيْنِ الْبِينِيِّ مِنْ الْمَانِينِي مِنْ الْبَصِرِيِّينَ لَا الْمُعَالِمُ الْبَصِرِيِّينَ لَكِ

آ پ د کیھئے گا،اس وفت لوگ غز وہ احد کی تیار یوں میں مشغول تھے، وہ بھی غز وہ احد میں شریک ہوااور شہید ہو گیا۔

#### ثالث مسند البصريين

# حَديثُ أُسَامَةَ الهُذَلِيِّ ثُلَّقُ

### حضرت اسامه مذلى الثانيُّة كي حديثين

(٢.٩٧٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ مَطِيرًا قَالَ فَآمَرَ النَّبِيُّ وَمَدَّنَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٤٤٦]

(۲۰۹۷) حضرت اسامہ ڈلائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طلیکا نے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے جیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢.٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً [راجع: ٢٠٣٥ ]

(۲۰۹۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندسے بھی مردی ہے۔

( ٢.٩٧٨) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَنَادَى مُنَادِيَهُ أَنْ صَلُّوا فِي دِحَالِكُمْ [انظر: ٢٠٩٨٩، ٢٠٩٩، ٢٠٩٩،

(۲۰۹۷۸) حضرت اسامہ رہا تھا سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے غز وہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢.٩٧٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [مكرر ما قبله].

(۲۰۹۷۹) حضرت اسامہ ڈٹاٹوئٹ مردی ہے کہ نبی علیثانے غزوہ کنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے جیموں میں نماز پڑھاو۔

( .٨٠. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا سُفْيَانُ عَنْ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِى قِلاَبَةَ عَنْ آبِى الْمَلِيحِ قَالَ صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْبَصْرَةِ وَمُطِرُنَا ثُمَّ جِنْتُ ٱسْتَفْتِحُ قَالَ فَقَالَ لِى أَبُو أُسَامَةً رَآيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مُظِرُنَا فَلَمْ تَبُلَّ السَّمَاءُ آسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

هُ مُنْ لِمُا اَمَٰ رَضِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِي اللَّهُ مِنْ اللِيقِيْلِي اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِي اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللْمِيْلِي اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ الللْمِنْ اللِلْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ اللْمِنْ الللْم

(۲۰۹۸۰) ابواملی میشاد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عیشاء کی نماز بھرہ میں پڑھی، پھر ہارش شروع ہوگئی، میں نے گھر آکر دروازہ بجایا تو مجھ سے حضرت اسامہ ڈٹاٹڈ نے فرمایا میں نے حدیبیہ کے موقع پروہ وقت دیکھا ہے کہ ہم نبی نَلیْشا کے ہمراہ تھے، ہارش شروع ہوگئی، ابھی آسان نے ہماری جو تیوں کے تلو ہے بھی کیلینہیں کیے تھے کہ نبی الیٹا کے منادی نے اعلان کر دیا کہ اپنے اینے خیموں میں نماز پڑھلو۔

( ٢٠٩٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَابُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِي الْمَلِيحِ بُنِ أُسَامَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ [صححه الحاكم (١٤٤/١). قال الألباني: صحيح رأبوداود: ٢٣٢٤، الترمذي: ١٧٧١، النسائي: ١٧٧٧). [انظر: ٩٨٨]

(۲۰۹۸۲) حضرت اسبامه بذنی را التخفیات مروی ہے کہ نبی علیا فی درندوں کی کھالیں پیننے سے منع فرمایا ہے۔

(٢.٩٨٣) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ خَرَجُتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِى لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِى مَنْ هَذَا قَالُوا أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتُنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

(۲۰۹۸۳) ابوالملئے ﷺ کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عشاء کی نماز بھرہ میں پڑھی، پھر بارش شروع ہوگی، میں نے گھر آکر وروازہ بجایا تو مجھے حضرت اسامہ ڈاٹٹونے فرمایا میں نے حدیبیہ کے موقع پروہ وقت ویکھا ہے کہ ہم نبی فایشا کے ہمراہ تھے، بارش شروع ہوگئی، آبھی آسان نے ہماری جو تیوں کے تلو ہے بھی گیلنہیں کیے تھے کہ نبی فایشا کے مناوی نے اعلان کرویا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( ٢.٩٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا



**صَدَقَةً مِنْ غُلُولِ** [صححه ابن حبان (۱۷۰٥)، قال الألباني: صحيح (أبوداود: ٥٩، ابن ماحة: ٢٧١، النسائي: ٨٧/١ مِ ٥٦/٥)]. [انظر: ٢٩٩٠].

(۲۰۹۸۴) حضرت اسامہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی علیا کوکسی گھر میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز اور مال غنیمت میں خیانت کر کے صدقہ کرنا قبول نہیں کرتا۔

( 7.900) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو السُّهَيْمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ لَمْ الْعُنَا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَوِيكَ [ وصحح النسائي إرساله، قال الألباني: صحيح (أبو داود: ٣٩٣٣)] [انظر: ٢٠٩٥٦] للنظر: ٢٠٩٥٥) ومرت اسامه ﴿ اللَّهُ عَنْ مَمْا مِن عَلَى عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْلَ عَلَيْهِ مَا مِنْ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۲۰۹۸ ۲) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ٢.٩٨٧ ) حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمًا مَطِيرًا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ يُنَادِى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٤٦].

(۲۰۹۸۷) حضرت اسامہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نیں</sup> نے غز و ہُ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں ٹمازیڑھ لو۔

( ٢.٩٨٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ آبِيهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ [راجع: ٢٠٩٨٢]:

(۲۰۹۸۸) حضرت اسامه مذلی دانش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے درندوں کی کھالیں بہننے سے منع فرمایا ہے۔

( 7.909) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ آبِيهِ آنَّهُمْ آصَابَهُمْ مَطَرٌ بِحُنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ [راجع: ٢٠٩٧٨].

(۲۰۹۸۹) حضرت اسامہ ڈاٹٹنے سے مردی ہے کہ نبی طائلانے غزوہ خنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھاو۔

( .٩٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَقًا مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راحع: ٢٠٩٨] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ [راحع: ٢٠٩٨] مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسِهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

المَنْ البَصَرِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ الْمُحَالِيِّينَ لَهُ الْمُحَالِيِّينَ لَهُ الْمُحَالِيِّينَ لَهُ

الغنيمت مين خيانت كري صدقة كرنا قبول نبين كرتاب

(٢٠٩٩١) حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَوٍ حَلَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَيُنَادِى إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٩٧٨]. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَيُنَادِى إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ [راحع: ٩٧٨]. (٢٠٩٩١) حضرت اسامه وللَّهُ عَمْ وي بَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْنِي عَمْ وَلَهُ مَنْ وَهُ حَنْين كَمُوفَع بِرِبارش كِدن لوگول سن فرماديا كها بينا الله

(۴۰۹۹۱) مطرت اسامہ ڈنافٹاسے مروی ہے کہ بی ملیلا نے عزوہ مین کے موقع پر بارس کے دن کو کوں سے فرمادیا کہا ہے اپنے خیموں میں نماز پڑھکو۔

( ٢.٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَغْنَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ حُرُّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى شَرِيكُ [راجع: ٥٨٥ ].

(۲۰۹۹۲) حضرت اسامہ والنفؤے مروی ہے کہ ان کی قوم کے ایک آ دی نے ایک غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا، یہ معالمہ نی علیشا کی خدمت میں پیش ہوا، تو نی علیشا نے اس کی خلاصی اس کے مال سے قرار دے دی، اور فر مایا اللہ تعالیٰ کا بھی شریک نہیں ہے۔ (۲۰۹۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُّرَةً عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذُکُرُ مِنْ هَذِيل

(۲۰۹۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ٢٠٩٩٣م ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِفْلِهِ وَلَمْ يَذْكُو عَنْ أَبِيهِ [انظر: ٢٠٩٨٥].

(۲۰۹۹۳م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢.٩٩٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرٌمَةٌ لِلنِّسَاءِ

(۲۰۹۹۳) حضرت اسامه د التفايس مروى ہے كەنبى مايلان نے فرمايا ختنه كرنام دوں كى سنت اور عورتوں كى عزت ہے۔

( ٢.٩٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ يَوْمَ حُنَيْنِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَنَادَى الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

(۲۰۹۹۵) حضرت اسامہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ نبی طابقائے غزوہ حنین کے موقع پر بارش کے دن لوگوں سے فرما دیا کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھلو۔



#### حَدِيثُ نَبِيشَةً الْهُذَلِيِّ رَالْتُهُ

### حضرت نبيشه مذلي فالفؤ كي حديثين

(٢.٩٩٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ٱخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ ٱخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ كَانَ نُبَيْشَةُ الْهُذَائِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْهُذَائِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمُسْتِمِ لَا يُؤْذِى أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدُ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَآنُصَتَ حَتَّى يَقْضِى الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَقَارَةً لِلْجُمُعَةَ الَّتِي تَلِيْهَا

(۲۰۹۹۷) حفرت نبیته بن النوس مروی به که بی النوس فرمایا ایام شرین کھائے پینے اور الله کا ذکر کرنے کے دن بیل و ۲۰۹۹۸) حد تنکا بِسْمَاعِیلُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَلِیحِ بْنِ أُسَامَةً عَنْ نُبَیْشَةَ الْهُذَلِیِّ قَالَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِی الْمَلِیحِ بْنِ أُسَامَةً عَنْ نُبَیْشَةَ الْهُذَلِیِّ قَالَ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّه تِبَارَكَ إِنَّا كُنَّا نَفْرٌ عُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَمَا تَأْمُونَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِی أَیِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ تِبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَطْعِمُوا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَفْرٌ عُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ فَرَعًا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فِی كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعًا فَمَا تَأْمُونَا قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ تَعْدُوهُ مَا شِیْتَنُکَ حَتَّی إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّدُهُ مَا يَعْدُوهُ مَا شِيتَنَاكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّدُهُ فَيَصَدُونَا وَدَادَ مَاكُونَا مَالِكَ اللَّالِيلِي : صحيح (أبوداود: ۲۸۳۵، ابن ماحة: ۱۳ النسائی: ۲۱۹۷۰) و ۱۷۱) [ انظر: ۲۰۰۵ ، ۲۱۰۹ ، ۲۱۰۹ ].

(۲۰۹۹۸) حضرت نبیشہ ڈاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی طابقات پوچھایا رسول اللہ! ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ماور جب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی طابقانے فرمایا اللہ کے نام پرجس مہینے میں جا ہوذنج کر سکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواورلوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صحابہ ٹٹائٹٹا نے بوچھایا رسول اللہ! زمانہ جاہلیت

هي مُنلهًا امَّهُ رَضَ لَ يَسِيدُ مَرْمُ كُلُّ الْمِصْرِيِّينَ ﴾ ٢٩٨ ليصريِّينَ لِي

میں ہم لوگ پہلونٹھی کا جانور بھی ذرج کر دیا کرتے تھے،اس حوالے ہے آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ ٹی ملیکانے فر مایا ہر چرنے والے جانور کا پہلونٹھی کا بچہ ہوتا ہے جسے تم کھلاتے بلاتے ہو، جب وہ بو جھاٹھانے کے قابل ہو جائے تو تم اسے ذرح کر کے اس کا گوشت صدقہ کردو، غالبًا بیفر مایا مسافر پر، کہ بیتمہارے تق میں بہتر ہے۔

(٢٠٩٩٩) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَىٰ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا إِنَالَ الأَلْمَانِي: صحيح (أبوداود: ٢٨١٣)]. [انظر: ٢٠٠٧،٢١٠٠٥]

(۲۰۹۹۹) اور نبی علیلاً نے فرمایا ہم نے تنہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہ وہ تم سب تک پہنچ جائے ،اب اللہ نے وسعت فرمادی ہے لہذااسے کھاؤ، ذخیرہ کرواور تجارت کرو۔

( ٢١٠٠٠ ) أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِأَبِى قِلَاهَةَ كُمُ السَّائِمَةُ قَالَ مِائَةٌ {راحع: ٩٩٧ ٢٠١

( ۲۱۰۰۰) اور یا در کھو! ایا م تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بُنُ رَاشِدٍ الْهُلَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُلَيْلٍ يُقَالُ لَهُ لَيُشَةُ الْخَيْرِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْنَا نَبُيْشَةُ وَنَحُنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ لَنَا حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى النَّيْشَةُ الْخَيْرِ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَتُ ذَخَلَ عَلَيْنَا نَبُيْشَةُ وَنَحُنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ لَنَا حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتُ لَهُ الْقَصْعَةُ [قال الترمذي: غريب قال الألباني: طعيف (ابن ماحة: ٢١٠١ه و ٣٢٧٢ الترمذي: ١٨٠٤)] [انظر: ٢١٠٠٢]

(۱۰۰۱) ام عاصم کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں حضرت نہیشہ رٹائٹٹ 'جو نبی علیا کے صحابی اور نبیشہ الخیر کے نام سے مشہور تنے'' تشریف لائے ، ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھارہے تنے، انہوں نے فر مایا کہ ہم سے نبی علیا نے فر مایا ہے جوشخص کسی پیالے میں کھانا کھائے ، پھراسے چاٹ لے تو وہ پیالہ اس کے لئے بخشش کی دعاء کرتا ہے۔

( ٢١٠٠٢) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ المُؤْمِنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ الْمُحَدِّثِينَ فِيهِ أَبُو الْيَمَانِ النَبَّالُ قَالَ حَدَّثُنِي جَدَّتِي أُمُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنَحُوهِ وَحَرْر مَا فِيلَهِ ].

(۲۱۰۰۲) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٠.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئً قَالَ ابْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ عَنْ نَبَيْشَةَ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا [راحع: ٩٩٨]

### المَنْ الْمُنْ فِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ فِلْ ل

(۳۱۰۰۳) حضرت مبیثہ رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی تالیقا سے پوچھا یارسول اللہ! ہم لوگ زمانۂ جاہلیت میں ماور جب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی تالیقانے فرمایا اللہ کے نام پرجس مہین میں جا ہوذن کے کر سکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواورلوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔

( ٢١.٠٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنُ أَبِي مَلِيحٍ عَنُ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُتُ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ الْأَبَحُوا فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَطْعِمُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ وَتَعَدُّوهُ مَا شِيَتُكَ فَإِذَا استَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ تَعُدُوهُ مَا شِيتُكَ فَإِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّ

(۲۱۰۰۳) حضرت میشد رفانیئے مروی ہے کہ ایک مرتب لوگوں نے نبی ملیا سے پوچھا یارسول اللہ! ہم لوگ زمانہ جا بلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس حوالے ہے ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیلا نے فرمایا اللہ کے نام پرجس مہینے میں چاہو ذرج کر سکتے ہو، اللہ کے لئے نیکی کیا کرواور لوگوں کو کھانا کھلا یا کرو، صحابہ رفائی نے پوچھا یارسول اللہ! زمانہ جا ہلیت میں ہم لوگ پہلونٹی کا جانور بھی ذرج کر دیا کرتے تھے، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیلا نے فرمایا ہرج نے والے جانور کا پہلونٹی کا بجہ ہوتا ہے جسے تم کھلاتے بلاتے ہو، جب وہ بوجھا ٹھانے کے قابل ہوجائے تو تم اسے ذرج کر کے اس کا گوشت صدقہ کردو، غالبًا پرفرمایا مسافر بر، کہ بہتم اس حق میں بہتر ہے۔

( ٢١.٠٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِلٌا عَنُ آبِي مَلِيحٍ بُنِ أُسَامَةَ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمُ أَنْ تَأْكُلُوا لُخُومَهَا فَوُّقَ ثَلَاثٍ كَىٰ يَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا [راجع: ٢٠٩٩٧].

(۱۰۰۵) حضرت نبیشہ رٹائٹؤ کے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فرمایا ہم نے تنہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہ وہتم سب تک بڑنج جائے ہ اب اللہ نے وسعت فرمادی ہے للبذا اسے کھاؤ ، ذخیرہ کرواور تجارت کرو۔ (۲۰۰۸) آلا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ آلِكُلُّ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ۲۰۹۷].

(٢١٠٠١) اوريا وركو! ايام تشريق كهاني يين اور الشكاذ كركرن كون يل-

( ١١..٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ خَالِدٍ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَالِلَا وَأَحْسَنِنِي قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ آبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْمًا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْحَيْرِ فَكُلُوا وَاذَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا [راجع: ٩٩٩ ؟]

# هي مُنالَا اَعَٰوَىٰ بَلْ يَنْفِرْ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ ﴾ وهم الله المعالية المعالية

(۷۰۰۷) حضرت نبیشہ نٹائٹئے مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا ہم نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت اس لئے کی تھی تا کہ وہ تم سب تک بیٹنج جائے ،اب اللہ نے وسعت فر مادی ہے لہٰذااسے کھاؤ ، ذخیرہ کر واور تجارت کرو

( ٢١٠٠٨ ) وَإِنَّ هَذِهِ الْكَيَّامُ أَكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى [واصع: ٢٩٩٧].

(۲۱۰۰۸) اورایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔

(۲۱۰۹) فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُونَا فَقَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَيِّ شَهُو مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا فَقَالَ رَجُلٌ آخُرُيًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَفُرَعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّة فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَغُذُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّة فَمَا تَأْمُونَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَغُذُوهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَغُذُوهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنْ الْفَنَمِ فَرَعٌ تَغُذُوهُ عَلَى اللهِ السَّيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُو خَيْرٌ [راحع ۲۹۹ م ۲۹] غَنْمُ لَكُ مَا مَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# حَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ (عَنْ أَبِيْهِ) مِخْنَفِ رَالْيُهُ حضرت مخفف رَاللَّهُ كَلَ حديث

( ١١٠١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْرَرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَبُدُ الْكُرِيمِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ قَالَ الْتَهَيُّتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ وَهُو يَقُولُ هَلْ تَغْرِفُونَهَا قَالَ فَمَا آذْرِى مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً

(۱۰۱۰) حضرت محف بن سلیم وافقت مروی ہے کہ عرفہ کے دن میں نی طابعاً کے پاس بہنچا تو نی عابیها فرمارہے تھے کیا تم اسے پیچائے ہو؟ مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ البعثہ نبی عابیعا نے فرمایا ہر سال ہر گھرائے پر قربانی اور 'عمیر ہ'' واجب ہے۔

فانده: ابتداء میں زمانۂ جاہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آ رہی تھی ،اسے عتیر ہ اور رجبیہ کہا جاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو کر صرف عیدالاضخی کے موقع پر قربانی کا تھم باقی رہ گیا۔

### الما أَمْرُانَ بْلِ يُسْتِرُ الْمُحْرِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

( ٢١.١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَآنِي آبُو رَمْلَةَ عَنُ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ رَوْحٌ الْغَامِدِيُّ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى آهُلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً أَتَذُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِي الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ [راجع: ١٨٠٤٨].

(۲۱۰۱۱) حضرت محف بن سلیم التفاسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طلیا کے ساتھ اس وقت موجود تھے جب آپ مالیا نے میدانِ عرفات میں وقوف کیا ہوا تھا اور نبی علیا فرمار ہے تھے اے لوگو! ہر سال ہر گھر انے پر قربانی اور 'عتیر و' واجب ہے، راوی نے پوچھا جانے ہوکہ عتیر وسے کیا مراد ہے؟ بیروہی قربانی ہے جے لوگ ' رجبیہ' بھی کہتے ہیں۔

فائدہ: ابتداء میں زمانۂ جاہلیت سے ماہ رجب میں قربانی کی رسم چلی آ رہی تھی، اسے عتیر ہ اور رجبیہ کہاجاتا تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو کرصرف عیدالاضی کے موقع پر قربانی کا تھم ہاقی رہ گیا۔

### حَديثُ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رُالْتُوْ

#### حضرت ابوز بدانصاری ڈاٹٹنز کی حدیثیں

( ٢١.١٢ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بُنُ عُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَزْرَةُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ آخُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرِبُ مِنِّى فَاقْتَرَبُتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلُ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرِى قَالَ فَأَدْخَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَرِبُ مِنِّى فَاقْتَرَبُتُ مِنْهُ فَقَالَ أَدْخِلُ يَدَكَ فَامْسَحْ ظَهْرِى قَالَ فَادُخَلْتُ يَدِى فِي قَمِيصِهِ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُيلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ شَعَرَاتٌ يَدِى فِي قَمِيصِهِ فَمَسَحْتُ ظَهْرَهُ فَوَقَعَ خَاتَمُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُيلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُيلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوَّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ بَيْنَ إِصْبَعَى قَالَ فَسُيلَ عَنْ خَاتَمِ النَّبُوّةِ فَقَالَ شَعَرَاتُ

(۲۱۰۱۲) حضرت ابوزید انصاری ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی نالیائے جھے سے فرمایا میرے قریب آؤ، میں قریب ہوا تو فرمایا اپنے ہاتھ کوڈال کرمیری کمرکوچھوکر دیکھو، چنانچے میں نے نبی نالیا کی قیص میں ہاتھ ڈال کرپشت مبارک پر ہاتھ پھیرا تو مہر نبوت میری دوانگلیوں کے درمیان آگئی، جو ہالوں کا ایک گچھاتھی۔

( ٢١.١٣ ) حَدَّثَنَا حَرَمِیٌ بُنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بُنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِیٌّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ آخَمَرَ حَدَّثَنَا أَبُوزَيُدِ الْأَنْصَارِیٌّ حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ أَخْمَرَ حَدَّثَنَا أَبُوزَيُدِ الْأَنْصَارِیٌّ قَالَ قَالَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ وَآدِمْ جَمَالَهُ قَالَ فَلَقَدُ بَلَغَ بِضُعًا وَمِائَةً سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاصٌ إِلَّا نَبُلُا يَسِيرٌ وَلَقَدُ اللَّهُمَّ جَمَّلُهُ وَآدِمْ جَمَالَهُ قَالَ فَلَقَدُ بَلَغَ بِضُعًا وَمِائَةً سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَيَاصٌ إِلَّا نَبُلُا يَسِيرٌ وَلَقَدُ كَاللَهُ عَلَى مَاتَ [انظر: ٢٣٢٧٨].

(۱۱۰۱۳) حضرت ابوزید اللفظ مروی ہے کہ ٹی علیا نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آؤ، پھرمیرے سراورڈ اڑھی پراپنادست مبارک پھیرااور پیدعاء کی کہا ہے اللہ! اسے حسن و جمال عطاء فرمااور اس کے حسن کو دوام عطاء فرما، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوزید رافاق کی عمر سوسال سے بھی اور ہوگی، لیکن ان کے سراورڈ اڑھی میں چند بال ہی سفید تھے، اور آخر دم تک وہ ہمیشہ

کی منالاً اکٹر و فیل میسیند مترجم کی است کی است کی است کی البقریتین کی مستنگ البقریتین کی مستنگ البقریتین کی مستنگ البقریتین کی مستنگ البقریتین مستراتے ہی رہے ، اور بھی ان کے چرے پر انقباض کی کیفیت نہیں دیکھی گئی۔

(۲۱.۱٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُر دِيَارِنَا فَوَجَدَ قُتَارًا فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ قَالَ ضَارِيًا فَوَجَدَ قُتَارًا فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذَا يَوْمُ الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيدٌ فَذَبَحُتُ لِآكُلُ وَأُطْعِمَ جِيرَانِي قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذَا يَوْمُ الطَّعَامُ فِيهِ كَرِيدٌ فَذَبَحُهَا قَالَ فَاذْبَحُهَا قَالَ فَاذْبَحُهَا قَالَ فَاخْبَحُهَا قَالَ فَالْمَا ثَلَابُ مِرَارٍ قَالَ فَاذْبَحُهَا وَلَا اللهِ عَلَى مَا عِنْدِى إِلَّا جَذَعٌ مِنْ الطَّالُيْ وَحَمَلٌ قَالَهَا ثَلَابُ مِرارٍ قَالَ فَاذْبَحُهَا وَلَا لَا اللهِ عَلَى مَا عِنْدِى إِلَّا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۲۱۰۱۳) حضرت ابوزید ڈاٹیؤے مروی ہے کہ (عیدالاضی کے دن) نبی طلیا ہمارے گھروں کے درمیان سے گذرر ہے تھے کہ آپٹی ایک کہ آپٹی کو گوشت بھونے جانے کی خوشبو محسوس ہوئی، نبی طلیا نے پوچھا کہ یہ س نے جانور کو ذرخ کیا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی لکلا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ااس دن کھا نا ایک مجبوری ہوتا ہے سومیں نے اپنا جانور ذرئح کرلیا تا کہ خود بھی کھا وُں اور اپنے ہمسایوں کو بھی کھلا وُں، نبی طلیا نے فرمایا قربانی دوبارہ کرو، اس نے کہا کہ اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے پاس تو بھری کا ایک چھ ماہ کا بچہ ہے یا حمل ہے، اس نے رہے جملہ تین مرجبہ کہا، تو نبی طلیا سے نے ماہ کا بچہ ہے یا حمل ہے، اس نے رہے جملہ تین مرجبہ کہا، تو نبی طلیا سے کھا کہ کہا کہ اس کے طرف سے کھا یہ نبیس کر سکے گا۔

#### حَدِيثُ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ ثَالْتُهُ

#### حضرت نقاده اسدى ڈاٹٹنۇ كى حديث

( ٢١٠١٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا عَسَانُ بُنُ بُرُزِينَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ سَلَامَةَ الرِّيَاحِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ السَّلِيطِيِّ عَنُ لَقَادَةَ الْأَسَدِيِّ إِلَى رَجُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ نُقَادَةَ الْأَسَدِيِّ إِلَى رَجُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بِنَاقَةٍ فَلَمَّا أَبْصَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ جَاءَ بِهَا نُقَادَةً يَقُودُهَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهَا وَفِيمَنُ أَرْسَلَ بِهَا قَالَ نُقَادَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِيمَنُ جَاءَ بِهَا فَاللَّ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهَا وَفِيمَنُ أَرْسَلَ بِهَا قَالَ نُقَادَةً يَعُودُهَا قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهَا وَفِيمَنُ أَرْسَلَ بِهَا قَالَ نُقَادَةً يَهَ وَسُلَّمَ فَلَا وَفِيمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلِبَتُ فَلَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلِبَتُ فَلَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بِهَا قَالَ وَفِيمَنُ جَاءَ بِهَا فَامْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلِبَتُ فَلَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى بِهَا قَالَ وَفِيمَنُ جَاءَ بِهَا فَامْرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلِبَتُ فَلَرَّتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ يَعْنِى الْمَانِعَ الْآوَلَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ فُلَانٍ يَوْمًا بِيَوْمٍ يَعْنِى الْمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَالِي وَلَيْ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُلْعِ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الللَّهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ

(۲۱۰۱۵) حضرت نقادہ اسدی رہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیا نے انہیں ایک آ دمی کے پاس اوٹٹی لینے کے لئے بھیجا لیکن اس

# مُنالًا اَمْرُانُ بِلَ يَعْدِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

شخص نے اونٹنی دینے سے انکارکر دیا پھرکسی دوسرے آدمی کے پاس بھیجا تو اس نے نبی علیہ کی خدمت میں اونٹنی روانہ کردی،
نبی علیہ نے جب دیکھا کہ نقاوہ اونٹنی لے آئے ہیں تو فر مایا اے اللہ!اس اونٹنی میں اور اسے بھیجنے والے کو برکت عطاء فر ما، نقادہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ!اس کے لئے بھی تو دعاء سیجئے جواسے لے کر آیا، نبی علیہ نے فر مایا اور اسے لانے والے کو بھی برکت
عطاء فر ما، پھر نبی علیہ کے تھم پر اسے دو ہا گیا تو اس نے خوب دو دھ دیا، نبی علیہ نے اس پہلے آدمی''جس نے اونٹنی دیئے سے
انکار کر دیا تھا'' کے حق میں دعاء کرتے ہوئے فر مایا اے اللہ! فلاں شخص کے مال اور اولا دمیں اضافہ فر ما، اور دوسرے آدمی
درجس نے اونٹنی بھوائی تھی'' کے حق میں فر مایا اے اللہ! روز انہ اور تدریب بارز ق عطاء فر ما۔

### حَدِيثُ رَجُلِ شَالِنَيْنَ

#### ايك صحافي ذلاتنهٔ كى روايت

( ٢١.١٦ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقِ أَنَّهُ آخُبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِى الْقُرَى وَهُوَ عَلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌّ مِنْ بُلْقِينِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ فَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ فَقَالَ مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الضَّالُونَ يَعْنِى مَنْ هَوُلَاءِ قَالَ هَوُلَاءِ الضَّالُونَ يَعْنِى النَّهِ فِي عَبَاءَةِ النَّصَارَى قَالَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ أَوْ قَالَ غُلَامُكَ فَلَانٌ قَالَ بَلْ هُو يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهُ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّالَ اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْرَافِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

(۲۱۰۱۷) ایک صحابی و فائن سے مروی ہے کہ وادی قری میں ایک مرتبہ نبی ملیک ایٹ گھوڑ ہے پرسوار تھے، بنوقین کے کسی آ دی نے نبی ملیک سے پوچھایا رسول اللہ! بیکون لوگ ہیں؟ نبی ملیک نے فرمایا بیم خضوب ملیہم ہیں اور یہودیوں کی طرف اشارہ فرمایا ، اس نے یوچھا پھر بیکون ہیں؟ فرمایا بیگراہ ہیں اور نصاری کی طرف اشارہ فرمایا ۔

اورایک آ دی نی طین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلاں غلام شہید ہوگیا ہے، نی عین نے فر مایا بلکہ وہ جہنم میں اپنی چا در کھنچ رہا ہے، بیسز اہے اس چا در کی جواس نے مال غنیمت سے خیانت کر کے لی تی۔

#### حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ شَالْنَهُ

### ایک دیبهاتی صحافی طافتهٔ کی روایت

(٢١.١٧) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ آبِي الْعَلَاءِ بُنِ الشَّخِيرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُطَرِّفٍ فِي سُوقِ الْإِبِلِ فَجَاءَ أَعُرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةُ أَدِيمٍ أَوْ جِرَابٍ فَقَالَ مَنْ يَقُرَأُ أَوَفِيكُمْ مَنْ يَقُرَأُ قُلْتُ نَعَمْ فَأَخَذْتُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي زُهَيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ حَيٍّ مِنْ عُكُلٍ إِنَّهُمْ إِنْ

### هي مُنالًا اَخْرُنْ بَلِ يُنظِيمُ الْمُحْرِيْ فِي اللَّهِ مِنْ الْمِحْرِيِّينَ لَيْهِ

شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَفَارَقُوا الْمُشْوِكِينَ وَأَقَرُّوا بِالْخُمُسِ فِي غَنَائِمِهِمُ وَسَهُمِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّهُ فَإِنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقُومِ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا تُحَدِّثُنَاهُ قَالَ نَعَمُ قَالُوا فَحَدِّثُنَا رَحِمَكَ اللّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرَ الصَّبُو أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ وَسُلْمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ وَسُلْمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً تَخَافُونَ وَاللّهِ لَا حَدَّثُتُكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ الْيُومِ ثُمَّ الْطُلَقَ [قال الألباني: صحيح الإسناد (أبوداود: ٩٩٩، النسائي: ١٣٤٧)] [انظر: ١١٠٥، ٢٠، ٢١٠، ١٥، ١٢٠٤]. [كما سيأتى في مسند بريدة: ٨ ١٣٤). [٢٨ النسائي: ١٣٤٥)]

(۱۰۱۷) ابوالعلاء کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کی منڈی میں مطرف کے ساتھ تھا کہ ایک دیہاتی آیا، اس کے پاس چڑے کا ایک کلا اتھا، وہ کہنے لگا کہتم میں ہے کو کی شخص پڑھنا جا ہے؟ میں نے کہا ہاں ااور اس سے وہ جڑے کا کلڑا لے لیا، اس پر لکھا تھا دی کمٹر اتھا کہ اللہ الدار میں الرحیم ، محمد رسول اللہ مُن اللہ کے علاوہ کوئی معبود ٹرمیں اور یہ کہ محمد کا للہ کے رسول ہیں، مشرکین سے جدا ہوجاتے ہیں، اور مال گوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ٹرمیں اور یہ کہ محمد کا للہ کے رسول ہیں، مشرکین سے جدا ہوجاتے ہیں، اور مال غنیمت میں ٹمس کا، نی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ٹرمیں اور یہ کہ محمد کا اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہیں، کسی نے اس غنیمت میں ٹمس کا، نی اللہ کے سے اور اس کے رسول کی امان میں ہیں، کسی نے اس دیہاتی سے پوچھا کیا آپ نے نی علیا سے کوئی ایس نے کہا کہ میں نے نی علیا کہ میں ہیں ہیں وہ کہا کہ ہیں تین دن کے روزے رکھا کرے، کہا کہ ہیں نے اس سے پوچھا کیا اقتی آپ نے یہ حدیث خود نی علیا سے سے کہا کہ ہیں تین دن کے روزے رکھا کرے، کی علیا ہر جھوٹ نے اس سے پوچھا کیا واقعی آپ نے یہ عدیث خود نی علیا ہوسے نے کہا کہ ہیں نہوں نے کہا کہ ہیں نہیں سے تھا تھا کہتم جھے نی علیا ہی چھوٹ کی علیا ہی جوٹ نے اس سے پوچھا کیا واقعی آپ نے یہ عدیث خود نی علیا ہوسے نے کہا کہ ہیں نہیں کروں گا، پھروہ جلے گئے۔

( ٢١.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ الشِّخِيرِ عَنُ رَجُلٍ مَنُ بَنِى أُقَيْشٍ قَالَ مَعَهُ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ [انظر ماقبله].

(۲۱۰۱۸) بنوش کے ایک آ دی''جن کے پاس نبی ملیا کا خطابھی تھا'' سے مروی ہے کہ نبی ملیا اسٹے نفر مایا ہر مہینے تین روز سے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔

( ٢١٠١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ وَأَبِى الدَّهْمَاءِ قَالَا كَانَا يَكُثِرَانِ السَّفَرَ نَحُو هَذَا الْبَيْتِ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَكَوِيُّ أَخَذَ بِيدِى رَسُولُ اللَّهِ يَكُثِرَانِ السَّفَرَ نَحُو هَذَا الْبَيْتِ قَالَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَكَوِيُّ أَخَذَ بِيدِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ عَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَاءَ اللَّهِ عَرَّ

وَجَلَّ إِلَّا أَعُطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ [سيأتي في مسند بريدة: ٢٣٤٦٢].

(۲۱۰۱۹) ابوقنا دہ اور ابودھاء جواس مکان کی طرف کثرت سے سفر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آ دمی کے پاس پہنچے، اس نے بتایا کدایک مرتبہ نبی ملیکھانے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں جواللہ نے انہیں سکھائی تھیں ، اور فر مایا تم جس چیز کوبھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تہمیں اس سے بہتر چیز عطاء فرمائے گا۔

( ٢١.٢٠) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخْيرِ قَالَ كُنَّا بِالْمِوْبَدِ جُلُوسًا فَاتَى عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا رَأَيْنَاهُ قُلْنَا هُذَا كَأَنَّ رَجُلٌ لِيْسَ مِنْ أَهُلِ الْبَلِدِ قَالَ أَجَلُ فَإِذَا مُعَهُ كِتَابٌ فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ فِي قِطْعَةِ جِرَابٍ فَقَالَ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنِي زُهُيْرِ بُنِ أَقَيْشٍ وَهُمْ حَيُّ مِنْ عُكُلٍ إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَفَارَقُتُمْ الْمُشْرِكِينَ وَسَلَّمَ لِينِي رُهُمْ النَّكَةُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِقَ وَرُبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُمْ آمِنُونَ وَأَعُطَيْتُمُ الْمُحْمُسِ مِنْ الْمَغُنَعُ مُنْ صَهْمَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِقَ وَرُبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُمْ آمِنُونَ وَأَعُطَيْتُمُ النَّهُ مَنَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفِقَ وَرُبَّمَا قَالَ وَصَفِيَّهُ فَآنَتُمْ آمِنُونَ وَأَعُطَيْتُمُ الْمُعْرَابِ وَالْمَانِ رَسُولِهِ فَذَكُو يَعْنِي حَدِيثَ الْجُورُيْرِيِّ [راحع: ٢١٠١٧].

(۲۱۰۲۰) ابوالعلاء کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کی منڈی میں مطرف کے ساتھ تھا کہ ایک دیباتی آیا،اس کے پاس چڑے کا ایک کلا تھا، وہ کہنے لگا کہتم میں سے کوئی فخض پڑھنا جا بتا ہے؟ میں نے کہا ہاں!اوراس شے وہ چڑے کا فکڑا لے لیا،اس پر لکھا تھا ''بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰ ،محمد رسولا للہ مُنَافِیْتُمُ کی طرف سے بنوز ہیر بن اقیش کے نام جوعکل کا ایک قبیلہ ہے، وہ اگر اس بات کی گواہی ویتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں،مشرکین سے جدا ہوجاتے ہیں،اور مال منابی ویتی اور مال نفیمت میں تمشرکین سے جدا ہوجاتے ہیں،اور مال نفیمت میں تمشرکی امان میں ہیں۔''

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ثَالَثُنَّ

### ا يك ديباتي صحابي طالفةً كي روايت

( ٢١.٢١ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ عَنْ آبِيهِ وَكَانَ آبُوهُ آسِيرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً لَا يُقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

(۲۱۰۲۱) ایک دیباتی آ دی کا کہنا ہے کہ اس کے والد نبی علیا کے یہاں قید تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ نماز قبول نہیں ہوتی جس میں سور و فاتح بھی ندیر علی جائے۔

### هي مُنالِمًا أَخْرُنُ بِلِيَدِ مَرَّمُ ﴾ ﴿ ٢٠١ ﴿ مُنالِمُ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ مُنالُ البَصَرِيِّينَ ﴿

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ اللَّهُ

#### ايك انصاري صحابي طالني كي روايت

(۱۱.۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ مَعْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤْخَذَ الْيَةُ كَبْشٍ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤُخَذَ الْيَةُ كَبْشٍ عَرَبِي النَّفَسِ جُزُءًا عَرَبِي لَيْسَتُ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّ تُجَوَّأً ثَلَاثَةَ أَجُزَاءٍ فَيُشُوبَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى دِيقِ النَّفَسِ جُزُءًا عَرَبِي النَّفَسِ جُزُءًا مَلَاثَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى دِيقِ النَّفَسِ جُزُءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُ عَلَيْهُ وَلَا عَلِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُلَامِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتَعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عُلِي اللَّهُ الْمُعَلِيقُ وَلَا عَلَيْهُ الْمُعَلِّى الْمُتَعْمِ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُولِ الْمُعَلِّى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْلِيقُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ الْمُعَلِيقُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي ال

( ٢١.٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بُنُ سِيرِينَ عَنْ آخِيهِ مَغْبَدِ بُنِ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ مَنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤْخَذَ ٱلْيَةُ كَبُشٍ عَرَبِيِّ لَا عَظِيمَةٌ وَلَا صَغِيرَةٌ فَيُلِيبَهَا فَتُجَزَّآ ثَلَاثَةَ آجُزَاءٍ فَيَشُرَبَ عَلَى رِيقِ النَّفَسِ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا

(۲۱۰۲۳) ایک انصاری صحافی نظاشت مروی ہے کہ نبی علیا نے عرق النساء کے مرض کا علاج میتجویز کیا ہے کہ ایک عربی دنے کی چکتی لے جائے جو بہت بڑی ہواور نہ چھوٹی ،اسے بگھلا کرتین حصوں میں تقسیم کرلیا جائے ،اورروز اندنہار منداس کا ایک حصہ نی لیا جائے۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ رَالُهُمُ

### أبك صحافي طاللينؤ كى روايت

( ٢١.٢٤) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ الْجُرَيُرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّنِّيرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّ عِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ فَقَالَ اقْرَأُ بِهِمَا فِي صَلَاتِكَ بِالْمُعَوِّ ذَيَّنِ [راحع: ٥٥، ٢].

(۲۱۰۲۴) ایک صحافی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی علی<sup>نی</sup>اان کے پا*ں سے گذر بے تو فر* مایا کہ معو ذخین کواپنی نماز پڑھا کرو

( ٢١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ آخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنُ أَبِي الْفَكَاءِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزُلَتِى وَسَلَّمَ فِى السَّفَوِ وَالنَّاسُ يَغْتَقِبُونَ وَفِى الظَّهْرِ قِلَّةٌ فَحَانَتُ نَزْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزُلَتِى فَلَحَقِنِى مِنْ بَعْدِى فَضَرَبَ مَنْكِبِى فَقَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَتُهَا مَعُهُ ثُمَّ قَالَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْعَلَقِ فَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عُودُ أَيْرَابُ النَّاسِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْوَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَقِ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَقِ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُولُولُولُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ



وَقَرَأَتُهَا مَعَهُ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَاقُرَأُ بِهِمَا [راجع: ٢٠٥٥].

(۲۱۰۲۵) ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نی علیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے، چونکہ سواری کے جانور کم تھے اس کئے لوگ باری باری باری سواری ہوتے تھے، ایک موقع پر نبی علیا اور میرے اترنے کی باری آئی تو نبی علیا ہی تھے ہے میرے قریب آئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فر مایا قُلُ آعُو ذُ بِوَبِّ الْفَلَقِ پڑھو، میں نے پیکلمہ پڑھ لیا، اس طرح نبی علیا نے بیسورت کمل پڑھی اور میں نے بھی آپ می ایٹھا نے ساتھ اسے پڑھ لیا، پھراس طرح قُلُ آعُو ذُ بِوَبِّ النَّاسِ پڑھنے کے لئے فر مایا اور پوری سورت بڑھی جے میں نے بھی پڑھ لیا، پھر نبی علیا آئے فر مایا جب نماز پڑھا کروتو بیدونوں سورتیں نماز میں بڑھ لیا کرو۔

### حَدِيثُ أَعْرَ ابِي ثَالِمَنْ

#### ا يك ديها تى صحا بي ڈلاٹنۇ كى روايت

( ٢١.٢٦) حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو الْدَّهْمَاءِ قَالَ عَفَّانُ وَكَانَا يُكُثِرَانِ الْحَجَّ قَالَا ٱتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ الْبَدَوِيُّ آخَذَ بِيَدِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَكَانَ فِيمَا حَفِظْتُ عَنْهُ أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا آتَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ [راحع: ٢١٠١٩].

(۲۱۰۲۷) ابوقنادہ اور ابودھاء جواس مکان کی طُرف کثرت سے سفر کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آ دمی کے پاس پنچے، اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی ملیکانے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھےوہ ہاتیں سکھانا شروع کردیں جواللہ نے انہیں سکھائی تھیں، اور فرمایاتم جس چیز کوچھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے اللہ تعالی تہمیں اس سے بہتر چیز عطاء فرمائے گا۔

### حَدِيثُ أَبِي سُودٍ اللَّهُ

#### حضرت ابوسود ٹائٹنڈ کی حدیث

( ٢١٠٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَغْمَرِ عَنْ شَيْحٍ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ أَبِى سُودٍ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ الَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا الرَّجُلُ مَالَ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الرَّحِمَ وَسُولُ مَا لَا يَعْمُ الرَّحِمَ (٢١٠٢٥) حضرت ابوسود المُشْرَبِ موى ہے كہ مِن نے نبی طیا كور فرائے ہوئے ساہے كه وہ جَمُولُ فَتَم جَس كے ذريعے انسان كى مسلمان كامال ناحق ليتا ہے، رشتہ داريوں كو بانجھ كرديق ہے۔

### مُنْ الْمُأْرُونُ لِيَوْمِ مُنْ الْمُؤْرِنُ لِيَوْمِ مُنْ الْمُؤْرِنِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينِ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْر

# حَدِيثُ رَجُلِ طُلْقَةُ ایک صحابی طالفیز کی روایت

( ٢١.٢٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَغَزَوْنَا نَحُو فَارِسَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَتُ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ فَبَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ

(۲۱۰۲۸) ایک صحافی اٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طالیا نے ارشاد فر مایا جو شخص ایسے گھر کی حیت پرسوئے جس کی کوئی منڈیر نہ ہواور وہ اس سے نچیے گر کر مرجائے تو کسی پراس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شخص ایسے وقت میں سمندری سفر پر روانہ ہو جب سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہواور مرجائے تو اس کی ذمہ داری بھی کسی پرنہیں ہے۔

( ٢١.٢٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ يَغْنِى الدَّسُتُوائِى عَنُ أَبِى عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثِنِى رَجُلٌ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَىءٌ يَرُدُّ رِجُلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَوْتَجُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَوْتَجُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَوْتَجُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّمَّةُ وَمَنْ رَكِبَ الْبَحُورَ بَعْدَ مَا يَوْتَجُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ اللَّهَ

(۲۱۰۲۹) ایک صحابی بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طائیلانے ارشاد فر مایا جو شخص ایسے گھر کی حجبت پرسوئے جس کی کوئی منڈیرینہ ہواور وہ اس سے نیچ گر کر مرجائے تو کسی پراس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو شخص ایسے وقت میں سمندری سفر پر روانہ ہو جب سمندر میں طغیائی آئی ہوئی ہواور مرجائے تو اس کی ذمہ داری بھی کسی پرنہیں ہے۔

# حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ قُرْطٍ اللَّهُ

#### حضرت عباده بن قرط را الثنة كي حديثين

( ٢١.٣٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ عَبَادَةُ بَنُ قُرْطٍ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ آشَيَاءَ هِيَ آدَقُ فِي آغَيُنكُمْ مِنُ الشَّغْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِمُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ أَرَى جَرَّ الْإِزَارِ مِنْهُ [راجع: ٥٩٥٣].

(۲۱۰۳۰) حضرت عبادہ بن قرط ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تنہاری نظروں میں بال سے بھی کم ہے لیکن ہم لوگ نبی ملیکا کے دور باسعادت میں انہی چیزوں کومہلاکات میں شار کرتے تھے۔

( ٢١.٣١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ عُبَادَةً بْنِ قُرْطٍ أَوْ قُرْصٍ

### هي مُنله امرين بي متري المحالية المريدين المحالية المحالي

قَالَ إِنَّكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنُ الشَّعْرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْمُوبِقَاتِ [انظر بعده].

(۲۱۰۳۱) حضرت عبادہ بن قرط ٹاکٹو فرماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تہماری نظروں میں بال سے بھی کم ہے لیکن ہم لوگ نبی ملیلا کے دور باسعادت میں انہی چیزوں کومہلکات میں شار کرتے تھے۔

( ٢١.٣٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً عَنْ عُبَادَةً بُنِ قُرْصٍ أَوْ قَرُطٍ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقٌ فِي أَعْيُنكُمْ مِنْ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقُلْتُ لِآبِي قَتَادَةً فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِللَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقُلْتُ لِآبِي قَتَادَةً فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِلْلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَاتِ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِللَّكَ

(۲۱۰۳۲) حضرت عبادہ بن قرط ڈٹاٹٹافر ماتے ہیں کہتم لوگ ایسے کا سوں کا ارتکاب کرتے ہوجن کی حیثیت تمہاری نظروں میں بال سے بھی کم ہے لیکن ہم لوگ نبی علینا کے دور باسعادت میں انبی چیز دں کومبلاکات میں شار کرتے تھے۔

### حَدِيثُ أَبِي رِفَاعَةً ثَالَثَنَا

#### حضرت ابور فاعه رالنين كي حديث

(۲۱.۳۲) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَجُلُّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِى مَا وَيَنْهُ قَالَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِى مَا دِينُهُ قَالَ فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌّ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُرِى مَا دِينُهُ قَالَ فَأَقْبُلَ إِلَى فَاتَى بِكُرْسِى فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ثُمَّ أَتَى بِكُرْسِى فَقَعَدَ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِى مِمَّا عَلَيْهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ثُمَّ آتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ثُمَّ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ ثُمَّ الْمَعْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

### حَدِيثُ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ الْاَيْدِ

### حضرت جارودعبدي ڈکاٹنز کی حدیثیں

( ٢١.٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْشِّخِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدِيثَانِ بَلَغَانِي

### هي مُنالِهَ اللهِ مَنْ بِي مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مَنَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنَالُ البَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنَالًا البَصَرِيِّينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَرَفْتُ أَنِّى قَدْ صَدَّفْتُهُمَا لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُلِمِ الْجَدْمِيُّ جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُلَمِ الْجَدْمِيُّ جَذِيمَةُ عَبْدِ الْقَيْسِ حَدَّثَنَا الْجَارُودُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الظَّهْرِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الظَّهْرِ فَلَا عَلَيْهِنَ فِي جُرُفٍ فَنَسْتَمْتعُ بِظُهُورِ هِمْ قَالَ لَا ضَالَّةُ الْمُسْلِمُ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا وَصَحِم ابن حيان تَقْرَبَنَّهَا فَاللَّهُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا وَصَحِم ابن حيان عال اللَّهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا وَصَحِم ابن حيان اللَّهُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّهَا وَصَحِم ابن حيان اللهِ عَلَيْهِنَ أَلْمُ اللهِ عَلَيْهِنَ إِلَيْهِ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّها صَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ فَلَا تَقُرَبَنَّها وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(۲۱۰۳۳) مطرف کہتے ہیں کہ ججھے نی طابقا کے حوالے سے دوحدیثیں معلوم ہوئی ہیں جن کے بارے بیاتو جھے یقین ہے کہ میں ان میں سے ہمیں ان میں سے مقدم کون ی ہے؟ ابوسلم نے حضرت جارود ڈاٹٹؤ کے حوالے سے ہمیں سے مقدم کون ی ہے؟ ابوسلم نے حضرت جارود ڈاٹٹؤ کے حوالے سے ہمیں سے مقدم کون ی ہے؟ ابوسلم نے حضرت جارود ڈاٹٹؤ کے حوالے سے ہمیں سے معاری کے معالم میں گلات تھی ، اوگ سواریوں کا تذکرہ کرر ہے سے کہ میں نے عرض کیا یا رسول انڈ ایس بھے گیا کہ سواریوں کے معالم میں کون ی چیز ہماری کفایت کرسکتی ہے؟ نی مایشان نے موض کیا؟ میں نے عرض کیا کہ ہم مقام ''جرف' میں جاکروہاں سے اون حاصل کریں اور ان پرسواری کا فاکدہ اٹھا کیں ، نی طابقان نے قرمایا نہیں ، مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

( ٢١.٣٥ ) وَقَالَ فِي اللَّقَطَةِ الضَّالَّةُ تَجِدُهَا فَانْشُدَنَّهَا وَلَا تَكُتُمْ وَلَا تُغَيِّبُ فَإِنْ عُرِفَتُ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَمَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [قال شعيب: كسابقه].

(۲۱۰۳۵) اور گشده گری پڑی چیز کے متعلق فر مایا که اگر دہ تمہیں مل جائے تواس کا اعلان کرو، اسے چھپاؤاور نہ غائب کرو، اگر کوئی اس کی شناخت کرلے تواسے دے دو، ور نہ دہ اللہ کا مال ہے، وہ جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ٢١.٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَأَحْمَدُ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ مُطرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنِ الْجَارُودِ الْعَبْدِيِّ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّادِ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا [احزحه عبدالرزاق (١٨٦٠٣) و ابو يعلى (١٥٣٩) قال شعب: حسن]

(۲۱۰۳۲) حفزت جارود ڈٹاٹٹائے مرفوعاً مروی ہے کہ مسلمان کی گشدہ چیز آ گ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

(٢١.٣٧) خُلَّتُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَلَّثَنَا خَالِلَّا عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْجَذُمِيِّ عَنِ الْجَارُودِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راجع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۳۷) حضرت جارود ڈلائٹئے سے مروی ہے کہ نبی ملیکھانے فر مایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب مجمی نہ جانا۔

### 

( ٢١.٣٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ أَبِي مُسُلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ مُسُلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ مُسُلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنْ الطَّوَالِّ فَقَالَ ضَالَّةُ الْمُسُلِمِ مَرَقُ النَّارِ [راحع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۳۸) حضرت جارود والنظامة مروى ہے كەانہوں نے نبی علیا سے كمشدہ چیزوں كے متعلق پوچھا تو نبی علیا نے فرمایا مسلمان كی كمشدہ چیز آگ كی لیٹ ہوتی ہے اس كے قریب بھی نہ جانا۔

( ٢١.٣٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ عَنْ أَبِى مُسْلِمٍ عَنِ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راحع: ٢١٠٣٤]

(۲۱۰۳۹) حضرت جارود ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

( ٢١.٤.) حَدَّثَنَا مَهُزَّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنُ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ عَنْ آبِي مُسْلِمٍ الْجَلْمِيِّ عَنِ الْجَارُودِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ [راجع: ٢١٠٣٤].

(۲۱۰۴۰) حضرت جارود رفی تنظیم مروی ہے کہ نبی علیا نے فر مایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لیٹ ہوتی ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔

# حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ثَالْثُنَّا

### حضرت مهاجر بن قنفذ فالثيُّ كي حديثين

( ٢١.٤١) حَدَّثَنَا رَوُحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ حُصَيْنِ آبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنُفُذِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ جُدُعَانَ قَالَ سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّا أُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى فَلَمَّا فَرَعَ مِنُ وُضُونِهِ قَالَ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنُ آرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ [راحع: ١٩٢٤٣].

(۲۱۰۴۱) حضرت مہاجر بن قنفذ وٹاٹٹٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طالباً کوسلام کیا، نبی طالباً اس وقت وضوفر مار ہے تھے اس لئے جوابنہیں دیا، جب وضو کر چکے تو میر ہے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کتمہیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نتھی لیکن میں نے مناسبنہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

( ٢١.٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ خُطَيْنِ أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ابْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتُوضَّأُ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَخَ مِنْ وُضُونِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى عَلَيْهِ وَلَمَّا فَرَخَ مِنْ وُضُونِهِ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّى

# المَا الْمُنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ [راجع: ١٩٢٤٣].

(۲۱۰۴۲) حضرت مہا جربن تعفد طائق سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیا کوسلام کیا، نبی ملیا اس وقت وضوفر مارہے تھے اس لئے جواب نہیں دیا، جب وضو کر چکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ تہمیں جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہقی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کا نام لوں۔

( ٢١.٤٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ أَوْ قَدْ بَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُّدَّ عَلَيْ حَتَّى تَوَضَّا ثُمَّ رَدَّ عَلَى إِ

(۲۱۰۳۳) حفزت مہا جربن قنفذ ڈٹاٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا پیٹاب کررہے تھے یا کر پیکے تھے، میں نے انہیں سلام کیالیکن انہوں نے جوابنہیں دیا ، یہاں تک کہ وضو کرلیا اور پھر جھے جواب دیا۔

( ٢١.٤٤) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَ أَبِى عَنُ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ الْجُرَيْرِ فَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةً بْنِ عُمَيْرٍ الْجُرَيْرِ فَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةً بْنِ عُمَيْرٍ الْجُرَيْرِ فَى قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَانَ عَلَى مِلْحَانَ حِينَ حَضَرَ فَمَرَّ رَحُلٌ فِى اَقْصَى اللَّارِ قَالَ فَٱبْصَرْتُهُ فِى وَجُهِ قَتَادَةً قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَانَ عَلَى وَجُهِهِ الدِّهَانُ قَالَ وَكُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجُهَهُ [راحع: ٣٨٥ - ٢].

(۲۱۰ ۳۳) ابوالعلاء بن عمير كہتے ہيں كه بيل اس وقت حضرت قاده بن ملحان اللظ كے پاس موجود تھا جب ان كے انقال كا وقت قريب آيا، اس لمح كھر كے آخرى كونے ہے ايك آدى گذرا، ميں نے اسے حضرت قاده ولائلا كے سامنے ديكھا، ميں حضرت قاده ولائلا كے سامنے ديكھا، ميں حضرت قاده ولائلا كو جب بھى ديكھا تھا تو يول محسوس ہوتا تھا جيسے ان كے چبر بے پر روغن ملا ہوا ہو، دراصل نبي ملائلا نے ان كے جبر بے پر روغن ملا ہوا ہو، دراصل نبي ملائلا نے ان كے جبر بے براينا دست مبارك بھيراتھا۔

( ٢١.٤٥ ) حَلَّثَنَا يَحْمَى بْنُ مَعِينٍ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِى عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [راجع: ١٥٥٠].

(۲۱۰۴۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### حَديثُ رَجُلٍ

#### ايك محالي ذلانظ كي روايت

( ٢١.٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي عَائِشَةَ عَنْ رَجُل مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَفُرَؤُوْنَ وَالْإِمَامُ يَقُرَأُ أَوُ قَالَ تَقُرَؤُوْنَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَسُلَّمَ قَالَ الْإِمَامِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

# المَن الْمَا اَمْرِينَ بِلْ مِينَا الْمِصْرِيِّينَ اللَّهِ مِن الْمَا الْمِنْ الْمِصْرِيِّينَ اللَّهِ مَن اللَّهُ الْمِصْرِيِّينَ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

(۲۱۰۳۱) ایک صحابی و انتخاب مروی ہے کہ نبی ملیلانے ایک مرتبہ فرمایا شایدتم لوگ امام کی قراءت کے دوران قراءت کرتے ہو؟ دو تین مرتبہ بیسوال دہرایا تو صحابہ وی کلیلانے عرض کیایا رسول اللہ! واقعی ہم ایسا کرتے ہیں ، نبی ملیلانے فرمایا ایسانہ کیا کرو، الآ یہ کہتم میں سے کوئی سورة فاتحہ پڑھنا جاہے۔

# حدیث آبی عَسِیبٍ طَالْمُنَّ حضرت ابوعسیب طالنیٔ کی حدیثیں

(٢١.٤٧) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَأَبُو كَامِلِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنُ آبِي عِمْرَانَ يَغْنِي الْجَوْنِيَّ عَنُ آبِي عَسِيبٍ أَوْ آبِي عَسِيبٍ أَوْ آبِي عَسِيبٍ أَوْ آبِي عَسِيمٍ قَالَ بَهُزُّ إِنَّهُ شَهِدَ الْصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْهِ قَالَ ادْخُلُوا أَنْ الْمَابِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصُلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصُلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُغِيرَةُ قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصُلِحُوهُ قَالُوا فَادُخُلُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّرَابَ حَتَى بَلَغَ أَنْصَافَ فَاصَلِحُهُ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّرَابَ حَتَى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَكَانَ يَقُولُ أَنَا أَخْدَثُكُمْ عَهُدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۲۱۰۳۷) حضرت ابوعسیب ٹاٹنؤے مروی ہے کہ وہ نبی ملیا کی نما زِ جنازہ کے وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے، لوگ کہنے گئے کہ ہم نبی ملیا کی نما زِ جنازہ کس طرح پڑھیں؟ حضرت صدیق اکبر ٹاٹنؤ نے فر مایا ایک ایک گروہ کی شکل ہیں واخل ہو، چنانچہ لوگ ایک ورواز سے داخل ہو کر نبی ملیا پر روو دوسلام پڑھتے اور دوسرے درازے نکل جاتے، جب نبی ملیا کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت مغیرہ ڈاٹنؤ کہنے گئے کہ نبی ملیا گئے کہ نبی ملیا گئے کہ نبی ملیا کے پاؤں مبارک کی جانب کچھ حصدرہ گیا ہے جسے جسمی کیا گیا، لوگوں نے کہا پھر آپ ہی قبر میں اثر کراہے تھے کردیں، چنانچہ وہ قبر مبارک کو چھوا تو کہنے گئے کہ اب میری طرف ہے مٹی ڈالو، لوگوں نے مٹی ڈالوا شروع کردی، یہاں تک کہ وہ ان کی آندھی پنڈلیوں تک پہنچ گئی، پھر وہا ہرنگل آئے اور کہنے گئے کہ نبی ملیا ہے۔ سے نیادہ قریب کا زمانہ جھے ملا ہے۔

(٢١.٤٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو نُصَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَسِبٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِالْحُمَّى وَالطَّاعُونِ فَامْسَكُتُ الْحُمَّى بِالْمَدِينَةِ وَأَرْسَلُتُ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأُمَّتِي وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

(۲۱۰ ۲۸) حضرت ابوعسیب را افزات مروی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا میرے پاس جریل بخار اور طاعون کو لے کرآئے، میں نے بخار کوتو مدیند منورہ میں ہی روک لیا اور طاعون کوشام کی طرف جھیج دیا، اب طاعون میری امت کے لئے شہادت اور رحمت

( ٢١.٤٩) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَشْرَجٌ عَن أَبِى نُصَيْرَةً عَن أَبِى عَسِيبٍ قَالَ حَرَجٌ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلًا فَمَرَّ بِى فَدَعَانِى إِلَيْهِ فَخَرَجُتُ ثُمَّ مَرَّبِأَبِى بَكُو فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِمُعَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِمُعَرَ فَدَعَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانُطَلَقَ حَتَّى دُخُلَ حَائِطاً لِبَعْضِ الْانْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَطْعِمْنَا بُسُواً فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ فَانُطَلَقَ حَتَى دُخُلَ حَائِطاً لِبَعْضِ الْانْصَارِ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَطْعِمْنَا بُسُواً فَجَاءَ بِعِذْقٍ فَوَضَعَهُ فَأَكَلَ فَانُولُ وَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشُوبَ فَقَالَ لَتُسْتُلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ بَارِدٍ فَشُوبَ فَقَالَ لَتُسْتُلُنَّ عَنِ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعُمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ خَرُقَةٍ كُفَّ بِهَا الرَّجُلُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَصْحَابُهُ ثُنَّ وَالْقَرِّ وَالْقَرِ اللَّه مَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فَلَا لَعُمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ خَرُقَةٍ كُفَّ بِهَا الرَّجُلُ عُورَتَهُ أَوْ كِسُرَةٍ سَدَّتِها جَوْعَتَهُ أَوْ حَجَو يَتَدَخَّلُ فِيهِ مِنَ الْحَرَّ وَالْقَرِّ

(۲۱۰ ۲۹) حفرت ابوعسیب بڑا تھا ہمرہ وی ہے کہ آیک مرتبدرات کے وقت نبی عایشا گھرسے نظے تو میرے پاس سے گذر نے مجھے بھی بلالیا، ش ہمراہ ہولیا، پھر حضرت ابوہکر ڈاٹھا کی طرف سے گذر ہے تو انہیں بھی بلالیا، وہ بھی ساتھ ہولیے، پھر حضرت عمر ڈاٹھا کے پاس سے گذر ہے تو انہیں بھی بلالیا اور وہ بھی ہمراہ ہولیے، چلتے چلتے نبی علیشا ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اور باغ کے مالک سے کہا کہ ہمیں پکی تھور یں کھلاؤ، وہ ایک خوشہ لے کر آئے اور نبی علیشا کے سامنے رکھا، نبی علیشا اور مرایا تیا مت کے دن تم سے اس کے متعلق اور ساتھیوں نے اسے تناول فر مایا، پھر نبی علیشا نے ٹھنڈ اپانی منگوا کر وہ نوش فر مایا اور فر مایا تیا مت کے دن تم سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، یہ ن کر حضرت عمر شاتھ نے وہ خوشہ پکڑا اور زمین پر دے مارا، جس سے مجبور وں کے دانے بھی بو چھا جائے سے پھی نبوال ہوگا، یہ ن کر حضرت عمر شاتھ نبی بو چھا جائے سے پھی نبوال ہوگا، یہ ن کے مرف بھی چلے گئے، پھر وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم سے اس کے متعلق بھی پو چھا جائے گا؟ نبی علیشائے فرمایا ہاں! سوائے تین چیز وں کے، ایک وہ کیڑا جس سے آ دی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، روٹی کا وہ اکٹوا جس سے گئی بھوک مٹائے، یا وہ سوراخ جس میں گری، مردی سے بچاؤ کے لئے وہ داخل ہوجائے۔

# حَديثُ النَحَشْخَاشِ الْعَنْبُرِيِّ أَلْنَانُهُ

### حفرت خشخاش عنبري والنيؤ كي حديث

( ٢١٠٥٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبِيْدٍ أَخْبَرَنِى مُخْبِرٌ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِى الْحَرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبِرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنَّ لِى فَقَالَ ابْنُكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِى عَلَيْهِ [راجع: ١٩٢٤،].

(۲۱۰۵۰) حضرت خشخاش عنری الله است مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کوساتھ لے کرنبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی ملیکا نے پوچھا کیا بیتم ہارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گوائی ویتا ہوں)، نبی ملیکا نے فرمایا اس کے کسی

# منانا) اَعْدِرَ مِنْ الْمِصَارِينَ مِنْ الْمِصَارِينِينَ الْمِصَارِينِينَ الْمِصَارِينِينَ الْمِصَارِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَاللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن سرجس والثين كي حديثين

( ٢١٠٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ تَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِى نَفْسَهُ كَلَّمْتُ البَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْتُ مَعَهُ وَرَأَيْتُ الْعَلَامَةَ النِّي بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهِي فِي كَنِي نَفْسَهُ كَلَّمْتُ الْيُسْرَى كَانَّهُ جُمْعٌ يَعْنِى الْكُفَّ الْمُجْتَمِعَ وَقَالَ بِيَذِهِ فَقَبَضَهَا عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَهَيْئَةِ التَّالِيلِ وَصححه مسلم (٢٣٤٦)].

(۲۱۰۵۱) حفرت عبدالله بن سرجس ولا النفائية في ايك مرتبه اين متعلق فر ما يا كه اس شخ كود كيدر به بو ، يس ن بى عليه سه با تيس كى بين ، آپ النفي في بحراه كها نا كها يه ، دونول كندهول كودم يان مهر نبوت ديمه ب جو با كيل كنده كون يس محمى كل بين ، آپ النفی به من اكران كار اشاره كرك د كها يا ، اوراس مهر نبوت پرمسول كی طرح ا بحرے بوت ش محمد كارت الله محمد عن عن عبد الله بن سرجس قال كان النبی صلى الله عليه وسكة با تعدد الدين الله محمد عن عن عبد الله بن سرجس قال كان النبی صلى الله عليه وسكة با الله محمد و كارت الله بن سرجس قال كان النبی صلى الله عمد الكور وسكة با الله ما الله كور وسكة با الله بن سرجس قال كان النبی صلى الله ما كور بعد الكور وسكة با الكور وكار بند و المنظر في الكور وكار بعد الكور وكار و المنافر و المنافر و المنافر و الكور و الكو

(۲۱۰۵۲) حفرت عبداللہ بن سرجس رہا تھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی علیکی جب سفر پر روانہ ہوتے تو بید دعاء پڑھتے اے اللہ! میں سفر کی پریشانیوں، واپسی کی تکلیفوں، ترقی کے بعد تنزلی،مظلوم کی بدد عاءاور اہل خانہ یا مال ودولت میں کسی برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی پناویش آتا ہوں۔

(۲۱.٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا عَاصِمٌ بِالْكُوفَةِ فَلَمْ آكُتُنهُ فَسَمِعْتُ شُعْبَة يُحَدِّثُ بِهِ فَعَرَفَتُهُ بِهِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَرُجِسَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُقَاءِ السَّفَرِ وَكَانِةِ الْمُنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ [راحع: ٢١٠٥] السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعُدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ الْمَظُلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ [راحع: ٢١٠٥] السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْفِرِ وَلَمُورِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعُوةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْلَهُلِ وَالْمَالِ [راحع: ٢١٠٥] السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْفِيلِ وَالْمَالِ [راحع: ٢٠٥٠] السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْفِيلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَاتَ مِنْ مَنْ مِنْ مَا لِي مُنْفَالِهِ مَنْ مَلْهُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ مُنْ مَا مُنْ لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَلْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالُومُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

( ٢١.٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى آعُوذُ بِكَ مِنْ وَغْنَاءِ السَّقَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ

# المَّا مُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَ دَعُورَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ [راجع: ٢١٠٥].

(۲۱۰۵۳) حضرت عبدالله بن سرجس رفی الته است که نی طیط جب سفر پرروانه ہوتے توبیدها و پڑھتے اے الله! میں سفر کی پریشانیوں ، واپسی کی تکلیفوں ، ترقی کے بعد تنزلی ، مظلوم کی بددها ءاور اہل خاندیا مال ودولت میں کسی برے منظر کے دیکھنے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٢١٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ رَآى الْخَاتَمَ الَّذِى بَيْنَ كَتِفَىٰ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَآى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ [راجع: ١٥، ٢١].

(۲۱۰۵۵) حضرت عبداللہ بن سرجس طالفیا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طالیا کی مہر نبوت دیکھی ہے جودو کندھوں کے درمیان تھی اور نبی طالیا کوبھی دیکھا ہے بلین رفافت کا موقع نہیں مل سکا۔

( ٢١.٥٦) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرُجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرُجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْبَيْتِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْوِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَالْحَدُو السَّرَابَ وَغَلِّقُوا الْلَبُوابَ بِاللَّيْلِ قَالُوا لِقَتَادَةً مَا يُكُرَهُ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ وَلَا اللَّهُ الَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الل

(۲۱۰۵۲) حظرت عبداللہ بن سرجس اللہ تھے مروی ہے کہ نبی طلیہ نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں بیشاب نہ کرے اور جب تم سونے لگوتو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ بعض اوقات چو ہااس کا دھا گہ پکڑتا ہے تو سارے گھر والوں کوجلا دیتا ہے، مشکیزوں کا منہ بائدھ دیا کرو، پینے کی چیزوں کوڈھانپ دیا کرواور رات کو دروازے بند کرلیا کرو۔

( ٢١.٥٧) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُّ الْآَحُولُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ قَالَ عَاصِمٌّ وَقَدُ كَانَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَوَجَ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَوَجَ فِي سَفَرٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَو وَكَابَةِ الْمُنْظُورِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِذَا وَحُفَاءِ السَّفَو وَكَآبَةِ الْمُنْظُورِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ وَسُوءِ الْمُنْظِرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ يَبْدَأُ بِالْآهُلِ [انظر: ٢٥ . ٢١].

(۲۱۰۵۷) حفرت عبداللہ بن سرجس اللظ سے سروی ہے کہ ٹی طلیط جب سفر پر روانہ ہوتے تو بید دعاء پڑھتے اے اللہ! میں سفری پر بیٹانیوں ، والیسی کی تکلیفوں ، ترقی کے بعد سنزلی ، مظلوم کی بد دعاء اور اہل خانہ یا مال و دولت میں کسی برے منظر کے ویکھنے تے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٢١.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ أَفِيمَتُ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الصَّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ بِأَى صَلَاتَيْكَ اخْتَسَبْتَ بِصَلَاتِكَ وَخُدَكَ أَوْ صَلَّاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعْنَا [صححه مسلم (٢١٢)، وابن حزيمة: (٢١٥)،

# هي مُنالِمُ اَحَدُرُ مِنْ لِيهِ مِنْ مَنْ الْمُعَالِينِيةِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلَّيْنِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلَّينِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينِينَ الْمُعِلِينِينِينَ الْمُعِلَّينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ ا

وابن حباد (۲۱۹۱)].

(۲۱۰۵۸) حضرت عبداللہ بن سرجس ٹاٹٹا سے سروی ہے کہ ایک مرتبہ نماؤ فجر کی اقامت ہوگئ، نبی ملیا نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی دور کعتیں پڑھ رہاہے، (نماز کے بعد) نبی ملیا نے اس سے پوچھاتم نے کون بی نماز کوفچر کی نماز شار کیا؟ جوتم نے تنہا پڑھی اسے یا جو ہمارے ساتھ پڑھی اسے؟

(۲۱۰۵۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ سَوْجِسَ قَالَ آتَيْتُ وَسَلَمَ فَأَكُلُتُ مَعَهُ مِنْ طَعَامِهِ فَقُلْتُ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَسْتَفْفَرَ لَلَهُ لِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ أَسْتَفْفَرَ لَكَ فَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ وَقَراً وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ نَظُرُتُ إِلَى لَكَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ نَعَمْ وَلَكُمْ وَقَراً وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ نَظُرُتُ إِلَى اللَّهِ فَقُلْتُ أَسْتَغُفِر اللَّهُ مَن وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال

( ٢١.٦٠ ) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى أَبُو بِشُو الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرُجِسَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةً

(۲۱۰۲۰) حضرت عبدالله بن سرجس والتي التي التي التي التي التي التي كود يكها به التيكن رفاقت كاموقع نبيل السكا-

(٢١.٦١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ وَأَسُوِدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَا ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوْجِسَ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَأَكَلْتُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبُتُ مِنْ شَرَابِهِ وَرَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ قَالَ هَاشِمٌ فِي نُغْضِ كَيْفِهِ الْيُسُرَى كَأَنَّهُ جُمْعٌ فِيهَا خِيلَانٌ سُودٌ كَأَنَّهَا الثَّالِيلُ [راحع: ٢١٠٥١].

(۲۱۰ ۱۱) حضرت عبداللہ بن سرجس ڈاٹٹونے ایک مرتباہے متعلق فرمایا کہ میں نے ٹی ملیسے یا تیں کی ہیں، آپ مُلٹٹو کے محراہ کھانا کھایا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ہے جو بائیس کندھے کے کونے میں مٹھی کی طرح تھی، انہوں نے ہاتھ سے مٹھی بنا کراشارہ کر کے دکھایا، اوراس مہر نبوت پرمسوں کی طرح انجرے ہوئے تل تھے۔

( ٢١.٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ أَنَّهُ كَانَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي

# هي مُناهُ المَّن البَصِيتِينَ ﴾ ١١٨ ١٥ ١٨ هي مُناهُ البَصِيتِينَ ﴾

السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعُنَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُشْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ قَالَ وَالسَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُشْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ قَالَ وَالسَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُشْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظُرِ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ قَالَ عَالِمَ مَا كَانَ [صححه مسلم (١٣٤٣)، وابن حزيمة: (٢٥٣٣) وقال الترمذي: حسن صحبح]. [راجع: ٢١٠٥٢].

(۲۱۰ ۱۲) حضرت عَبداللہ بن سرجس و گاٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اجب سفر پر روانہ ہوتے تو بید عاء پڑھتے اے اللہ! میں سفر کی پریٹانیوں، والبسی کی تکلیفوں، ترقی کے بعد تنزلی، مظلوم کی بدوعاء اور اہل خانہ یا مال ودولت میں کسی برے منظر کے ویکھنے سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔ آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

# حَدِيْثُ إِمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءُ اللَّهُا

### حضرت رجاء فافخا كي حديثين

( ٢١٠٦٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا رَجَاءً قَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ لِى فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَإِنَّهُ ظَلْهُ تَوْفَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْدُ أَسْلَمُتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُنْدُ أَسْلَمُتِ قَالَتُ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةٌ خَصِينَةٌ فَقَالَ لِى رَجُلُّ السَمَعِى يَا رَجَاءُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَالَ لِي رَجُلُ السَمِعِى يَا رَجَاءُ مَا يَقُولُ وَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَاءُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَاءُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

بہتے گی یارسول اللہ! اس بچے کے مقعی اللہ سے برکت کی دعاء کرد پیجئے کیونکہ اس سے پہلے میر ہے بین بچے فوت ہو چکے ہیں، نمی طَیْلا نے اس سے بوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اب تک؟ اس نے کہا جی ہاں! نمی طینا نے فرمایا (بیتمہارے ق میں) بڑی مضبوط ڈھال ہے، مجھ سے ایک آ دمی نے کہا کہ رجاء! سن لوکہ نمی علینا کیا فرمار ہے ہیں؟

(١٠٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا امْرَأَةٌ كَانَتُ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَّةٌ كَانَتُ تُوْزَأُ فِي وَلَدِهَا وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْمَرِ الْقُرَشِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّتَ وَلَدِهَا وَأَتَيْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْمَرِ الْقُرَشِيَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

مَاوِيَّةُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَخَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ ابْنِ مَعْمَرٍ فَٱتَّتَنَا فَحَدَّثَتُنَا هَذَا الْحَدِيثَ

(٢١٠ ١٨٧) محد كہتے ہيں كه "ماوية" نام كى ايك خاتون تھى جس كے بيچے زندہ نہيں رہتے تھے، ايك مرتبه ميں عبيدالله بن معمر كے

هي مُنافي آخُرُن فِيل بِيدِ سَرُى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّ

پائ آیا، وہاں ایک صحافی بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبدا کیے ورت اپنے ایک بیچے کے ساتھ آئی اور کہنے گی یا
رسول اللہ! اس بچے کے متعلق اللہ سے برکت کی دعاء کرد پیچئے کیونکہ اس سے پہلے میرے تین بیچے فوت ہو چکے ہیں، نبی بالیشانے
اس سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے اب تک؟ اس نے کہا جی ہاں! نبی بالیشانے فرمایا (بیتمہارے تی میں) بڑی
مضبوط ڈھال ہے، ماویہ کہتی ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ بن معمر نے کہا ماویہ! سن لو، پھروہ وہاں سے تعلیں اور ہمارے پاس آ کر ہم
سے بیحدیث بیان کی۔

# حَدِيثُ بَشِيرِ ابْنِ الْحَصَاصِيَةِ اللَّهُ

#### حضرت بشيربن خصاصيه رالفنا كي حديثين

( ٢١.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي أَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ عَنُ خَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ بَشِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَمُشِى فِى نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَّتُنُ لَلْقِهِمَا [انظر: ٢١٠٦٩، ٢١٠٦٩، ٢٢٢٩]

(۲۱۰۲۵) حضرت بشیر بن خصاصید را تا دی می می که نبی طایعات ایک آدمی کوقبرستان میں جو تیاں پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے سبتی جو تیوں والے!انہیں اتاردے۔

(٢١.٦٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ قَالَ قُلْنَا لِيَبِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ قَالَ قُلْنَا لِيَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا إِنَّ لَنَا لِيَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشِيرًا إِنَّ لَنَا فَاصِيةً إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُو الِهِمُ أَشْيَاءُ أَفَالُخُدُهَا قَالَ لَا جِيرةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُو الِهِمُ أَشْيَاءُ أَفَالُخُدُهَا قَالَ لَا جِيرةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشُدُّ لَنَا قَاصِيةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُو الِهِمُ أَشُوا لِهِمُ أَمُوالِهِمُ أَشُوا لِهُمْ أَمُوالِهِمُ أَشُوا لِهَا وَإِنَّهَا تَجِيءُ لَنَا مِنْ أَمُوالِهِمُ أَشُوا لِهُمُ أَمُوالِهِمُ أَمُوالِهِمُ أَشُوالِهِمُ أَشُوا إِنَّا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنِي تَمِيمٍ لَا تَعْلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنَا عُلَوا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَالِمُ بَيْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلِنَا مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٢١٠٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ ٱللهِ حَدَّثِنِي شَيْحٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْحَصَاصِيَةِ وَكَانَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ بَشِيرًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۱۰ ۹۷) گذشته مدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

بھی اسے پکڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٢١.٦٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَسُوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مناله امرين بيوسوم كي ١٢٠ كي المعالية بيوسوم كي المعالية المعالية

آخِذًا بِيَدِهِ فَقَالَ لِى يَا ابْنَ الْحَصَاصِيَةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَصْبَحْتَ تُمَاشِى رَسُولَهُ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ آخِدًا بِيدِهِ قَالَ قُلْتُ مَا أَصْبَحْتُ أَنْقِمُ عَلَى اللّهِ شَيْنًا قَدُ أَعُطَانِى اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ خَيْرٍ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ خَيْرًا كَثِينًا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدُ سَبَقَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدُ آذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ يَقُولُهَا قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمُشِى بَيْنَ الْمَقَابِوِ فِي الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَقَدُ آذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَوَّاتٍ يَقُولُهَا قَالَ فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمُشِى بَيْنَ الْمَقَابِوِ فِي اللّهُ سَلّمِينَ فَقَالَ لَقَدُ آذُرَكَ هَوُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَوْتَهُ لَهُ اللّهِ فَلَا فَبَصُرَ بِرَجُلٍ يَمُشِى بَيْنَ الْمَقَابِو فِي اللّهِ فَقَالَ وَيُحَلّى يَا صَاحِبَ السِّبِيَّتَيْنِ ٱلْقِ سِيْتِيَّتَكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَنَظُرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَعَ نَعُلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَعَ نَعُلَيْهِ وَسَدِّ السَادَه صححه الحاكم (٢٧٣١). قال الألباني حسن (أبوداود: ٢٣٣٠، ابن ماحة: صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَلَعَ نَعُلَيْهِ [صححه الحاكم (٢٧٣١). قال الألباني حسن (أبوداود: ٢٣٠٩، ابن ماحة: النسائي: ٢١٠٤). قال شعيب: إسناده صحبح]. [راجع: ٢١٠٥].

(۲۱۰ ۲۸) حفرت بشیر فالتفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بی علیہ کا دست مبارک تھام کرچل رہاتھا کہ بی علیہ نے مجھ سے فرمایا اے ابن خصاصیہ! تم نے اس حال میں صبح نہیں کی کہتم اللہ سے ناراض ہو، تم نے تو اس حال میں صبح کی ہے کہتم اللہ کے بیٹیم رکے ساتھ چل رہے ہو، میں نے عرض کیا کہ واقعی میں نے اس حال میں صبح نہیں کی کہ میں اللہ سے ناراض ہوں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر فیر عطاء فرما رکھی ہے ، پھر ہم لوگ مشرکین کی قبروں کے پاس پہنچ تو نبی علیہ نے تین مرتبہ فرمایا ، ان لوگوں سے بہت ساری خیر حاصل کرلی ، بہت ساری خیر آگے بڑھ گئی ، پھر سلمانوں کی قبروں کے پاس پہنچ تو تین مرتبہ فرمایا ان لوگوں نے بہت ساری خیر حاصل کرلی ، اس حدوران آپ نگا گئی نظر ایک آ دمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جو تیاں پہنچ چل رہا تھا ، نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں والے! اپنی جو تیاں ا تاردو ، دو تین مرتبہ یمی فرمایا ، اس آ دمی نے مؤکر دیکھا ، جوں ہی نبی علیہ پرنظر پڑی ، اس نے اپنی جو تیاں اتاردیں۔

( ٢١.٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْآسُودُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ قَالَ حَدَّثَنِى بَشِيرُ وَسُلَمُ وَكَانَ السَّمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَخْمَ بْنَ مَعْبَدٍ فَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا السَّمُكَ قَالَ زَخْمٌ قَالَ لَا بَلُ الْنَتَ بَشِيرٌ فَكَانَ السَّمَةُ قَالَ بَيْنَا آنَ أَمَاشِي رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقَالَ مَا السَّمُكَ قَالَ زَخْمٌ قَالَ لَا بَلُ الْنَتَ بَشِيرٌ فَكَانَ السَّمَةُ قَالَ بَيْنَا آنَ أَمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمٌ عَلَى اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى أَصْبَحْتَ تُنْقِمٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمٌ عَلَى اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى أَصُبَحْتَ تُنِقِمٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقِمٌ عَلَى اللَّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى أَصُبَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إَبُو شَيْبَانَ وَهُوَ الْأَلْسُودُ بُنُ شَيْبَانَ أَخْسَبُهُ قَالَ آخِيدَةً الْمَالِيةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْبًا فَلَاكُولِ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّيْتِيَّيْنِ فَلَى اللَّهِ عِنْ وَجَلَ شَيْبًا فَلَاكُولِ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَاصَاحِبَ السِّيْتِيَّيْنِ

(۲۱۰۷۹) حضرت بشیر رفائظ جن کا زمان جا ہلیت میں نام زخم بن معبد تھا، جب انہوں نے بھرت کی تو نبی علیہ نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے بھرت کی تو نبی علیہ کا دست نام پوچھا، انہوں نے بتایا زم، نبی علیہ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام بشیر ہے' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ کا دست مبارک تھام کرچل رہا تھا کہ نبی علیہ نے محصے فرمایا اے ابن خصاصیہ! تم نے اس حال میں مبنیں کی کرتم اللہ سے ناراض ہو،

# منالها أمرُهُ في المستدر المست

تم نے تو اس حال میں صبح کی ہے کہ تم اللہ کے پینمبر کے ساتھ چل رہے ہو، میں نے عرض کیا کہ واقعی میں نے اس حال میں صبح نہیں کی کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر خیر عطاء فر مارکھی ہے، پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہاارے بھی سبتی جو تیوں والے! اپنی جو تیاں اتاردو۔

### حَديثُ أُمِّ عَطِيَّةَ إِنَّا إِنَّا

### حضرت ام عطيه ذافعها كي حديثين

( ٢١.٧٠) حَدَّقَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنُ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتُ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخُرُجُنَ فَقَلِمَتُ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتُ قَصُرَ بِنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتُ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتُ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشْرَةً غَزُوةً قَالَتُ أُخْتِى غَزَوتُ مَعَهُ سِتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْتُ أَخْتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَالَتُ أُخْتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ مَنَ اللَّهُ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ لِمَنْ لَمُ يَكُن لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ تَخُرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَهِا وَلَيْقَاتُ هَلَ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ لِمَنْ لَمُ يَكُن لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ تَخُرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَهِا وَلَيْلَمُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتُ لا تَذُكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُدًا إِلَّ وَكَانَتُ لا تَذُكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِدًا إِلَّا فَالَتُ الْمُعْتَقِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِيقُ وَكَانَتُ لاَ تَذُكُورُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِدًا إِلَّا وَتَشْهَدُ كُذَا وَكَذَا قَالَتُ الْمُصَلَّى فَقَلْتُ الْمُولِيقُ وَوَاتُ الْحُولِيقُ وَاللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلِيهُ وَاللَّهُ الْمُولِيقُ وَوَاتُ الْحُولِيقُ وَالْتُ الْمُولِيقُ وَلَاتُ الْمُعْتَولِيقُ وَالْمُ الْمُعَلِيقُ الْمُعْرَاقُ وَلَالِكُ الْمُولِيقُ وَلَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْحُيْسُولُ الْمُصَلِّى فَقَلْتُ لُومُ اللَّهُ عَلِيقًا لَلْ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْمُحْرَاقُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيقًا لَلْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعْتَولُكُ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَولُكُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعْتَولُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعْتَولُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُولُونَ

(۱۰۷۰) مفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ ہم اپنی نو جوان لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے، اسی زمانے بیں ایک عورت آئی اور قصر بن خلف میں قیام پذیر ہوئی ، اس نے بتایا کہ اس کی بہن نبی طیفا کے ایک صحابی کے نکاح میں تھی ، جس نے بی طیفا کے ساتھ بارہ غزوات میں حصہ لیا تھا، جن میں سے میری بہن کہتی ہے کہ چھ میں میں نے بھی حصہ لیا ہے، میری بہن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ زخیوں کا علاج کرتی تھیں اور حریضوں کی و کھ بھال کرتی تھیں ، پھر ایک مرتبہ میری بہن نے بی طیفا سے بیسوال پوچھا کہ کیا اگر ہم میں سے کسی کے پاس چا ور منہ ہواوروہ (نماز عید کے لئے ) نہ نکل سکے تو کیا اس پرکوئی گناہ ہوگا؟ نبی طیفا نے فرمایا اس کی سبیلی کوچا ہے کہ اور وہ بھی ڈیراور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر حاضر ہو۔

حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ پھر جب حضرت ام عطیہ رہائی آئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی ملیٹا کواس اس طرح کچھ فرماتے ہوئے سا ہے؟ حضرت ام عطیہ رہائی کی عادت تھی کہ وہ جب بھی نبی ملیٹا کا تذکرہ کرتیں تو یوں ضرور

# هي مُنالًا اَخْرُنْ بَلِ يَسِيرُمُ كُوْ هِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ

کہتیں میراباپ ان پر قربان ہو، چنانچہ انہوں نے اب بھی فرمایا جی ہاں! میراباپ ان پر قربان ہو، انہوں نے فرمایا ہے کہ نوجوان پر دہ نتین لڑکیوں، اور ایام والی عور توں کو بھی (نماز عید کے لئے) نکانا چاہئے تا کہ وہ خیراور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر شریک ہوسکیں، البتہ ایام والی عور تیں نمازیوں کی صفوں سے دور رہیں، میں نے حضرت ام عظیمہ جاتی ہوائی عورت کے جوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا بیعورتیں عرفات میں نہیں جاتیں اور فلاں فلاں موقع بر حاضر نہیں ہوتیں۔

( ٢١٠٧١) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَظِيَّةً قَالَتُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ بِمَاءٍ وَلَحُنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ عَلَيْهَا السَّلَام فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكُثُرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذِنِّنِي قَالَتُ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَاذَ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَفُومًا أَوْ سَنْعًا قَالَ وَقَالَتُ خَفْصَةً قَالَ أَضْسِلْنَهَا وِتُوا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَنْعًا قَالَ وَقَالَتُ أَمُّ كُفُورًا أَوْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۱۰۷۱) حضرت ام عطیہ وہ کا سے مروی ہے کہ ہم لوگ نی دینا کی صاحبز ادی حضرت زینب وہ کا کوشس دے رہی تھیں، نی ایک جنوبی کی معاجبز ادی حضرت زینب وہ کا کو مناسب مجھوتو پانی بی ایس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں) عنسل دو، اگر مناسب مجھوتو پانی میں بیری کے پتے ملالو، اور سب سے آخر میں اس پر کا فور لگا دینا اور جب ان چیزوں سے فارغ ہوجا و تو مجھے بتا دینا، چنا نچہ ہم شی بیری کے پتے ملالو، اور سب سے آخر میں اس پر کا فور لگا دینا اور جب ان چیزوں سے فارغ ہوجا و تو مجھے بتا دینا، چنا نچہ ہم شی بیری کے جسم پراسے سب سے پہلے نے فارغ ہوکر نبی ملیکا کی تبین دینا کی تعین چوٹیاں بنا دیں۔ لیپٹو، ام عطیبہ ناہی کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت زینب ایس کے بالوں میں کنگھی کر کے ان کی تعین چوٹیاں بنا دیں۔

( ٢١.٧٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٌ قَالَتُ كَانَ فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا تَنْحُنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسِ نِسُوَةٍ اصححه مسلم (٩٣٦) النظر: ٢١٠٧٩ ، ٢١٠٧٨٤٨.

(۲۱۰۷۲) حضرت ام عطیہ بڑھی کہتی ہیں کہ نبی ملیٹانے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا لط لگا کی تھیں ،ان میں ہے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم نو حذبیں کروگی ، لیکن پانچ عورتوں کے علاوہ ہم میں ہے کسی نے اس وعدے کو د فانہیں کیا۔

(٢١.٧٣) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ عَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِى رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأَقُومُ عَلَى مَرْضَاهُمْ وَأَدَاوِى جَرْحَاهُمْ [صححه مسلم (١٨١٢)]. [انظر ٢٧٨٤٣].

(۲۱۰۷۳) حضرت ام عطیہ نگائیا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیا کے ہمراہ سات غزوات میں حصدلیا ہے، میں خیموں میں رہ کر مجاہدین کے لئے کھانا تیار کرتی تھی ،مریضوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور زخیوں کاعلاج کرتی تھی۔

### المَّا مُنْ الْمُ الْمُرْ الْمُ الْمُرِينَ الْمُ الْمُرِينَ الْمُ الْمُرِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُولِينِينَ الْمُ

( ٢١.٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا هِ شَاهٌ وَيَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِ شَاهٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمٌ عَطِيَّةً قَالَتُ أَمَرَنَا رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى وَأُمِّى أَنْ نُخُوِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى وَأُمِّى أَنْ نُخُوجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ فَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا فَأَمَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۲۱۰۷) حضرت ام عطید و فقت مردی ہے کہ نبی طایقانے فرمایا ''میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں' نو جوان پردہ نتین الزکیوں ، اور ایام والی عورتوں کو بھی (نمازعید کے لئے ) نکانا چاہئے تا کہ وہ خیر آور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پر شریک ہو سکیں ، البتہ ایام والی عورتیں نمازیوں کی صفوں سے دور رہیں ، کسی شخص نے پوچھا یہ بتا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس چا در نہ ہوتو وہ کیا کر ہے ؟ نبی علیقانے فرمایا اسے اس کی بہن اپنی چا در اور ہادے۔

( ٢١.٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَاهٌ وَيَزِيدُ أَخْرَنَا هِشَاهُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَزِيدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَزِيدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجِدُّ الْمَرْآةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ اَشُهُم وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ الشَّهُ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ فَوْلًا مَصُرُوعًا إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَجِدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ الشَهُ وَعَشُرًا وَلَا تَلْبَسُ فَوْلًا مَصُرُوعًا إِلَّا عَصْبًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا عِنْدَ طُهُوهَا قَالَ يَزِيدُ أَوْ فِي طُهُوهَا فَإِذَا طَهُرَتُ مِنْ فَنُطِ وَأَطْفَارٍ [صححه البحارى (٣١٣)، ومسلم (٩٣٨)] وانظر ٢٧٨٤٧]

(۲۱۰۷۵) حفرت ام عطیہ فی شخا ہے مردی ہے کہ نبی علیا نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پرتین دن سے
زیادہ سوگ نہ منائے ، البتہ شوہر کی موت پر چار مہینے دی دن سوگ منائے ، اور عصب کے علاوہ کسی رنگ سے رنگے ہوئے
کیڑے نہ پہنے ،سرمہ نہ لگائے اور خوشبونہ لگائے الآبی کہ پاکی کے ایام آئیں تو لگائے ، یعنی جب وہ اپنے ایام سے پاک ہوتو
تھوڑی ہے قبط بااظفار نامی خوشبولگائے۔

### 

( ٢١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَعُصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فُكَانِ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا ٱسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فُكُن [صححه البخاري(٤٨٩٢) ومسلم(٩٣٧) والحاكم(٣٨٣/١)[[نظر:٢٧٨٥،٢٧٨٤] تو اس میں نوحہ بھی شامل تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! فلاں خاندان والوں کومشٹنی کر دیجیئے کیونکہ انہوں نے زمانۂ حاملیت میں نو حہ کرنے میں میری مدو کی تھی ،لہذا میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کی مدوکروں ،سونبی ملیا نے انہیں متنفیٰ کر دیا۔ ( ٢١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن عَطِيَّةَ الْٱنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أُمٌّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ حَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ فَرَدَدُنَّ عَلَيْهِ السُّكَامَ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُنَّ قُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ تُنَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنِينَ وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَاذَكُنَّ وَلَا تَأْتِينَ بِهُهْتَانِ تَفْتُرِينَهُ بَيْنَ ٱيْدِيكُنَّ وَٱرْجُلِكُنَّ وَلَا تَعْصِينَهُ فِي مَعْرُوفٍ قُلْنَا نَعَمْ فَمَدَدْنَا ٱيْدِينَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ وَمَدَّ يَدَّهُ مِنْ خَارِج الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدُ وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ الْعُتَّقَ وَالْحُيَّضَ وَنَهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَا جُمُعَةً عَلَيْنَا وَسَالْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ نُهِينَا عَنْ النَّيَاحَةِ [صححه ابن حزيمة (١٧٢٢ و ١٧٢٣)، وابن حبان (٣٠٤١). قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ١٦٣٩). قال شعيب: صحيح دون ذكر عمر].

# مُنلُهُ الْمُعَرِينِينَ الْمُعَرِينِينَ الْمُعَرِينِينَ الْمُعَرِينِينَ الْمُعَرِينِينَ لَكُ مُنلُهُ الْمُعَرِينِينَ الْمُعَرِينِينَ لَكُ مُنلُهُ الْمُعَرِينِينَ لَكُ مُنلِقُ الْمُعَرِينِينَ لَكُونِ لِنَا لِمُعَرِينِينَ لَكُونَ لِلْمُعِلِينِينَ لَكُونِ لَلْمُعَلِينِينَ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ لَهُ مُنلِكُ الْمُعَرِينِينَ لَكُونِ لِلْمُعِلِينِينَ لَكُونِ لَكُونِ لِلْمُعِلِينِينَ لَكُونِ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعَالِمُ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعِينَ لَكُونِ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعِمِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِينَ لِيعِلِينَ لِلْمُعِلِينِينَ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلَّى لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلَّى لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلَّى لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلْمِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِينِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِلْمُعِلِي لِ

مَعُورُونِ كامطلب يوحِها توانهوں نے فرمایا كداس ميں جميں نوحه سے منع كيا كيا ہے۔

( ٢١.٧٩) حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا آبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفُصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ وَلَا نُحَدِّثَ مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا [راجع: ٢١٠٧٢].

(۲۱۰۷۹) حضرت ام عطیہ ڈاٹھا کہتی ہیں کہ میں نبی ملیا ہے بیعت کرنے والیوں میں شامل تھی ، نبی ملیانے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا لطالگائی تھیں ،ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہتم نوحہ نہیں کروگی ،اورمحرم کے بغیر کسی مرد سے بات نہیں کروگ ۔

( ٢١.٨٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِي ابُنَ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعُوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيُغْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَالدَّعُوةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ [صححه النحارى (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠)، وابن حزيمة (٢٧٤)]

(۲۱۰۸۰) حفرت ام عطیہ ٹاٹھاسے مروی ہے کہ نی نالیا ہمیں حکم دیتے تھے،نو جوان پر دہشین لڑکیوں ،اورایا م والی عورتوں کو بھی (نمازِ عید کے لئے ) نکلنا چاہئے تا کہ وہ خیراور مسلمانوں کی دعاء کے موقع پرنٹر بیک ہوسکیں ،البتہ ایا م والی عورتیں نمازیوں کی صفوں سے دورر ہیں۔

( ٢٦:٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةً قَالَ أَخَذَ ابْنُ سِيرِينَ غُسْلَهُ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتُ غَسَّلُنَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَنْجَتُ وَإِلَّا فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَتُ فَرَأَيْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَبْعٌ

(۲۱۰۸۱) حضرت ام عطیہ ٹاٹھاسے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی بلیکا کی صاحبز ادی حضرت زینب ٹاٹھا کو خسل دے رہی تھیں، نبی بلیکا ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا اسے تین یا پانٹے یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں ) عنسل دو، اگر مناسب سمجھوتو یانی میں بیری کے بیتے ملالو، ہم نے سات کاعد دمناسب سمجھا۔

( ٢١.٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا يَوْيِدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ نُبُّنْتُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ تُوُفِّى إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسُلَةِ الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ [انظر: ٢١٠٧١]

(۲۱۰۸۲) حضرت ام عطیہ نظافیا سے مروی ہے کہ ٹی مالیا کی صاحبز ادی حضرت زینب نظاف کا انتقال ہو گیا، ٹی ملیا ہمارے پاس تشریف لائے اور خسل دینے کا تھم دیا اور فرمایا اسے تین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں ) عسل دو، اگر مناسب مجھوتو پانی میں بیری کے نیتے ملالو، اور سب سے آخر میں اس پر کا فورلگا دینا۔



### حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً رَالِنَّهُ

### حضرت جابر بن سمره ڈالٹنڈ کی مرویات

( ٢١.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ إصححه مسلم (٢٩٢٣) [ انظر: ٢١١٠، ٢١١،،

70117, 40117, 417, 4117, 417, 60717, 77717, 7417, 37717, 07171

(۲۱۰۸۳) حفرت جابر بن سمرہ طالبہ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے فرمایا قیامت سے پہلے بچھ کذاب آ کررہیں گے۔

( ٢١٠٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ أَتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِهٌ وَسَلَّمَ مَمَّكِهُ وَسَلَّمَ مَمَّكِهُ وَسَلَّمَ مَمَّكِهُ وَسَلَّمَ مَمَّكِهُ وَسَلَّمَ مُتَكِهٌ وَسَلَّمَ مَمَّكِهُ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِهٌ عَلَى وَسَلَمَ وَمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِهٌ وَمَا أَدُوى مَا يُكَلِّمُهُ وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَوْمٌ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ رَحُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا رُدُوهُ فَكَلَّمَهُ وَأَنَا أَسُمَعُ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ اثْهُرُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمُ لَهُ نَبِيبٌ كَنِيبِ التَّيْسِ يَمْنَعُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنْ أَسْمَعُهُ قَالَ اثْفُرنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمُ لَهُ نَبِيبٌ كَنِيبِ التَّيْسِ يَمْنَعُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا أَقُورُ عَلَى أَحَدِهِمُ إِلَّا نَكُلُتُ بِهِ إصححه مسلم (١٩٦٢) [ [انظر: ١١٤٤، ٢١١٥، ١٥/٢] اللَّهِ وَاللَّهُ لَا أَقُورُ عَلَى أَحَدِهُمُ إِلَّا نَكُلُتُ بِهِ إصححه مسلم (١٩٦٣) [ [انظر: ٢١١٤٥، ٢١٥٠].

(۲۱۰۸۳) حضرت جابر بن سمرہ والتنز سے مروی ہے کہ نبی والیہ کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک والتنز کو ' جو پہتہ قد آ دی سخے ' ایک تبیند میں چیش کیا گیا، ان کے جسم پر تبیند کے علاوہ دوسری چا در نہتی ، نبی ولیہ ایک تکلے پر با کیں جانب فیک لگائے بیٹے ہے ، نبی ولیہ نے ان سے پچھ با تیں کیں جن کے معلق مجھے پچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا با تیں تھیں کیونکہ میرے اور نبی ولیہ کے درمیان قوم حاکل تھی ، تھوڑی دیر بعد نبی ولیہ نے فر مایا اسے لے جاؤ ، پچھ وقفے کے بعد فر مایا اسے واپس لے آؤ ، اس مرتبہ نبی ولیہ نے فر مایا اسے جو با تیں کہیں وہ میں نے سنیں ، پھر نبی ولیہ نبی خطبہ دینے نبی ولیہ نبی میں ہوئے ہوئے کہ خطبہ دینے کہا گئے ہوئے ان سے جو با تیں کہیں وہ میں نے سنی ، پھر نبی ولیہ ان کر مایا اسے لے جاؤ اور اسے رجم کر دو ، پھر نبی ولیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، بیں نے وہ بھی سنا ، نبی ولیہ نے فر مایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راستے ہیں جہاد کے لئے کھڑے ہوئان بیں سے جو بی تھوٹن و بھی سنا ، نبی ولیہ اس کی آواز بھرے جسی ہوئی ہوگی کوٹوڑا سادود ہوں ہے در می بیاد کے لئے کھڑے ہوئان بیل سے جس بیمی قدرت ملی ، اسے سنز اضرور دوں گا۔

( ٢١٠٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا إِسُوَائِيلُ قَالَ آخُبَرَنِي سِمَاكٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ إِنظر: ٢١٣٣٢٠٢١٢٥، ٢١٣٢٠٢١٣٠،٢١٣٠٠٢١٣٠.

## هي مُنلاً احْدِينَ بل بيدِ مَرْمُ البَصريتين ليه

(۲۱۰۸۵) حضرت جابر ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ کامؤ ذن جب اذان دیتا تو کچھ دریرک جا تااوراس وقت تک اقامت نہ کہتا جب تک نبی ملیٹھ کو باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھے لیتا، جب وہ دیکھتا کہ نبی ملیٹھ یا ہرنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتا۔

( ٢١.٨٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِنْ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ حَدِيثِ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَا مِنْ قُرِيْشٍ [صححه مسلم (١٨٢٢)]. إنظر: ٢١١١٥]

(۲۱۰۸۲)عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جاً ہر اللہ است نبی علیظا کی کوئی حدیث پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیظانے فر مایادین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک قریش کے بارہ خلیفہ نہ ہوجائیں۔

( ٢١٠٨٧) ثُمَّ يَخُرُجُ كَذَّابُونَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ إصححه مسلم (١٨٢٢) إ إنظر ٢١١١٧.

(۲۱۰۸۷) پرقیامت سے پہلے کھ کذاب آ کررہیں گے۔

( ٢١٠٨٨) ثُمَّ تَخُرُجُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَخُرِجُونَ كُنْزَ الْآلْيَضِ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى اصححه مسلم (٢١٠٨٨). انظر: ٢١١١٦

(۲۱۰۸۸) پھرمسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کا سفید فز انہ نکال لیں گے۔

( ٢١٠٨٩) وَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَنْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ إصححه مسلم (١٨٢٢) [انظر ١١١٨٠] النظر ٢١١١٥] و النظر ٢١٠٨٩) أور جب الله تعالى تم ميس سے كى كوكى خيرعطاء فرمائے تواسے چائے كه اپنى ذات اور اپنے اہل خاند سے اس كا آغاز كر م

( ٢١٠٩٠ ) وَأَنَّا فَرَكُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [صححه مسلم (١٨٢٢)، و (٢٣٠٥). [انظر: ٢١١١٩].

(۲۱۰۹۰) اور میں حوض کوثر برتمها را منتظر ہوں گا۔

(۲۱.۹۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ شِعَالِهِ وَصَحَد مَسَلَمَ (٢٦٤)، وابن عزيمة (٢٣٣ و ٨٠٠)، وابن عزيمة (٢٨٨٠) وابن عالى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِعَالِهِ (صححه مسلم (٢٣٤)، وابن عزيمة (٢٨٨٠) وابن عالله (٢٨٨٠) وابن عالى اللهُ عَلَى صَاحِبِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِعَالِهِ (صححه مسلم (٢٣٤)، وابن عزيمة (٢٨٨٠) والنظر: ٢١٣٤١، ٢١٣٤١).

(۲۱۰۹۱) حضرت جاہر بھاتھ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملینا کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں بائین جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی ملینا نے فرمایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشار ب کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، کیا تم سکون سے نہیں رہ سکتے کہ زان پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی اشارہ کرلواور دائیں

﴿ مُنزَلُهُ اَمُرُبُنَ بِلِ مِنْ مِنْ الْمِعَالِمَ مِنْ مِنْ الْمِعَمِيةِ مِنْ الْمِعَمِيةِ مِنْ الْمِعَمِيةِ مِن اللهِ مَنْ الْمِعَمِيةِ مِنْ اللهِ مَنْ أَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ أَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

( ٢١.٩٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَسُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي رَأْسِهِ شَعَرَاتٌ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ تَتَبَيَّنُ وَإِذَا لَمْ يَدُهُنُهُ تَتَبَيَّنُ إِنْظَرَ: ( ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢٩ ) وَكُنْ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِي رَأْسِهِ شَعَرَاتٌ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ تَتَبَيَّنُ وَإِذَا لَمْ يَدُهُنُهُ تَتَبَيَّنُ إِنْظَرَ: ( ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٢١٢٩ ، ٢١٢٩ ، ٢١٣ ، ٢١٢٩ )

(۲۱۰۹۲) حضرت جابر ڈاٹھٹا سے کسی نے نبی ملیٹا کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا کے سرمیں چند بال سفید تھے، جب آپ مگاٹیٹی سر پرتیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی اور جب تیل نہ لگاتے تو ان کی سفیدی واضح ہوجاتی۔

( ٢١.٩٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظَّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا وَفِى الصَّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ [صححه مسلم (٤٦٠) (٤٦٠) وابن حزيمة (٩١٠)].

(۳۱۰۹۳) حفرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلا ٹما زظہر میں سورہ اعلیٰ جیسی سور تیں پڑھتے تھے اور نما نے فجر میں اس سے نبی سورتیں پڑھتے تھے۔

( ٢١.٩٤ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ [انظر: ٢١٢٣٧]

(۲۱۰۹۳) حضرت جابر خاتفهٔ سے مروی ہے کہ نبی ملیا ان فر مایا شب قدر کوعشر ہ اخبر میں تلاش کیا کرو۔

( ٢١.٩٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ٱكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الصَّحِكِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَذَكُرُونَ عِنْدَهُ الشَّعْرَ وَالشَّعْرَ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ [انظر: ٢١١٣٣]

(۲۱۰۹۵) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنؤے پوچھا کیا آپ نبی ملیلا کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی ملیلا زیادہ وفت خاموش رہتے ،اور کم ہنتے تھے،البتہ نبی ملیلا کی موجود گی میں صحابہ ڈاڈٹھ اشعار بھی کہدلیا کرتے تھے اور اپنے معاملات ذکر کرکے ہنتے بھی تھلیکن نبی ملیلا تبسم فرماتے تھے۔

( ٢٦.٩٦) حُدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ وَمُؤَمَّلُ الْمَعْنَى وَهَذَا لَفُظُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ لَا قَالَ فَأَصَلِّى فِي مُرَاحِ الْعَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتُوضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَصَلِّى فِي مُرَاحِ الْعَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتُوضَا مِن لَحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَصَلِّى فِي أَعْطَانِهَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَأَصَلِّى فِي مُرَاحِ الْعَنْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتُوضَا مُن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَصَلَى فِي أَعْطَانِهَا قَالَ لَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى إِلَيْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل



(٢١٠٩٢) حضرت جابر و النفظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی طبیقا سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کیا کروں؟ نبی طبیقا نے فرمایا ہاں! سائل کیا کروں؟ نبی طبیقا نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نبی طبیقا نے فرمایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز میں نہیں!

(٢١٠٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُكُلُ الْعَيْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ [صححه مسلم (٢٣٣٩)، وابن حبان (٦٢٨٩)، والحاكم (٦٠٦/٢). قال الترمذي حسن صحيح]. [انظر: ٢١٢٩٧،٢١٢١]

(۲۱۰۹۷) حضرت جابر ولا تفظ سے مروی ہے کہ نبی ملیا کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے اور مبارک پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔

(۲۱۰۹۸) حضرت جابر بھا تھا ہے مروی ہے کہ نبی ملیک کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، دوخطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اوران خطبوں میں قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے اورلوگوں کوفسیحت فرماتے تھے۔

( ٢١.٩٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةَ السُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمُضِى مِنْ أُمَّتِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ لِآبِى مَا قَالَ قَالَ فَال ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمُ أَفْهَمُهُ فَقُلْتُ لِآبِى مَا قَالَ قَالَ كَالَ مَلَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [صححه مسلم(١٨٢١) والحاكم(٢١/٢٠٣] النظر: ٢٠ ١١٢١ م ١١١٠ ١١١١ م ١١٢١ م

(۲۱۰۹۹) حفرت جابر بن سمرہ رفی اللہ علیہ مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، چرنی علیہ نے کچھ کہا جو اس سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیہ نے کیا فرمایا



ے؟ انہوں نے کہا کہ نی ملیا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش ہے ہوں گے۔

( ٢١١٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتُ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَالِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ [انظر: ٢١٢٠٩ ، ٢١٢٠، ٢١٢٠٥ ، ٢١٣٠٤ ]

(۲۱۱۰۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈلائٹیئے سے مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آباد تھا جس کے افراد غریب مختاج تھے،ان کے قریب ہی ان کی پاکسی اور کی اوٹٹی مرگئی ،تو نبی مالیکھانے انہیں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ ہے ) اور اس اونٹنی نے انہیں ایک سال تک بچائے رکھا۔

(٢١١٠١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ مَاتَ رَحُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ فَلَانٌ قَالَ لَمْ يَمُتُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ ثُمَّ الثَّالِلَةَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ مَاتَ قَالَ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ قَالَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ [صححه مسلم (۹۷۸) وابن حبان (۳۰۹۳ و۳۰۹۳) قال الترمذي حسن صحيح] [انظر ۲۱۱۴۸،۴۱۱۳۸ 

(١١٠١) حضرت جابر التاتيك مروى بك في الميلاك دور باسعادت مين الك آدمى فوت موكيا، ايك آدمى في الميلاك واطلاح و بینے کے لئے آیا کہ یارسول اللہ! فلاں آ دی فوت ہو گیا ہے، نبی ملیلانے فرمایا وہ مرانہیں ہے، اس نے تین مرتبہ آ کراس کی خبردی، پھر نی مالیہ انے اس سے یو چھا کہ وہ کیسے مرا؟ اس نے بتایا کہ اس نے چھری سے اپنا سینہ چاک کر دیا (خود کشی کرلی) یہ س كرنى الله ناس كانماز جنازه نديرها كي ـ

( ٢١١.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ الشُّوَائِيّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ مِنْ أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ آمِيْرًا كُلُّهُمْ ثُمَّ خَفِيَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ أَبِي أَقْرَبَ إِلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ مَا الَّذِي خَفِيَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ٩٩ . ٢١٠].

(٢١١٠٢) حضرت جابر بن سره والتفاع صروى ہے كميں نے نبي طيا كو جمة الوداع كے موقع ير بيفرماتے ہوئے ساكہ بيردين ہمیشدا ہے خالفین پرغالب رہے گا،اے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کدمیری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنی علیا نے پچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے یو چھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیا نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

### البقرين المستك البقرينين الم

(٢١١.٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ كَيْفَ كَانَ يَخُطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَفُعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ يَخُطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَفُعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۱۰۳) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر واٹھا سے پوچھا کہ نبی ایکا کس طرح خطبہ دیتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی مالیکا کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، دوخطبوں کے در میان بیٹھتے تھے، اور پھر کھڑے ہوتے تھے۔

( ٢١١.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ السَّعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَالَ سَمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَا لَمَا السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَا لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ سِمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَا لَا سَمَانُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَذَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ قَالَ سَمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ فَا لَا سَمَاكُ سَمِعْتُ أَخِى يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ

(٢١١٠٣) حفرت جابر بن سمره والتفري عمروى م كدنى النه في المنه في المنه ا

(۲۱۱۰۵) ساک نے حضرت جابر ٹائٹو سے بوچھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی طلیقا کا کیامعمولِ مبارک تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ طلوع آ فآب تک اپنی جگہ یر ہی بیٹھے رہتے تھے۔

( ٢١١.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكُ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسُلِمِينَ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ كُنْزَ آلِ كِسُرَى الَّذِى فِي الْأَبْيَضِ [صححه مسلم (٢٩١٩)]. [انظر: ٢٥٢١، ٢١٢٩٨، ٢١٢٩].

(۲۱۱۰۲) حضرت جابر بن سمرہ بڑاتھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالیا کو بیٹر ماتے ہوئے سا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کاسفیدخز انہ نکال لیں گے۔

(٢١١.٧) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَيْبَةَ [صححه مسلم (١٣٨٥)، ومسلم (٢١٣٦)، ومسلم (٢٧٣٦)].

(١١٠٠) اور ميس نے جي عليه كوريفر ماتے ہوئے بھى سنا ہے كدمد يندمنوره كانام الله تعالى نے مطيب كولا ہے۔

( ٢١١.٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راجع: ٢١٠٨٣].

(٢١١٠٨) حضرت جابر بن سمره والتؤسي مروى ہے كہ ميں نے نبي عليا كوريفر ماتے ہوئے سناہ كه قيامت سے بہلے بجھ كذاب



( ٢١١.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَاتَ بَغُلٌ وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ نَاقَةٌ عِنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَاتَ بَغُلٌ وَقَالَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ نَاقَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِهُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ لَا قَالَ اذْهَبُ فَكُلْهَا قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ لَا قَالَ الْا قَالَ اذْهَبُ فَكُلْهَا قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ لَا قَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ الصَّوَابُ

(۲۱۱۰۹) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آباد تھا جس کے افراد خریب مختاج تھے، ان کے قریب بی ان کے قریب بی ان کی یا کسی اور کی اور کی اور کی اور کی ایک آباد کی ایک اس سے پوچھا کیا تہمارے پاس کو کی ایک چیز نہیں ہے جو تہمیں اس سے بے نیاز کر دے؟ اس نے کہانہیں، تو نبی ملیک نے انہیں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ ہے)۔

( ٢١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَيْمُونِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَغْنِي الرَّقِّيِّ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللَّهِ يَفْنِي ابْنَ عَمْرٍ وَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْيْرٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلَّى فِي ثَوْبِي الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلَّى فِي ثَوْبِي اللَّهُ النَّهِ عَبْدالرِحْمُن قَالَ آبِي هَذَا الْحَدِيثُ لَا الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا تَغْسِلُهُ قَالَ آبُو عَبْدالرِحْمُن قَالَ آبِي هَذَا الْحَدِيثُ لَا اللّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ [قال البوصيرى: هذا إسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٤٥)، وابن عباد (٢٣٣٣). قال شعيب: صحيح احتلف في رفعه ووقفه] [انظر: ٢١٢٢، ٢١٢١، ٢١٢٨]

(۲۱۱۱۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈگائٹئ سے مروی ہے کہ میں نے ایک آ دی کو نبی ملینا سے بیسوال پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں میں اپنی بیوی کے'' پاس'' جاتا ہوں؟ نبی ملینا نے فرمایا ہاں! الا بیر کہ تمہیں اس پر کوئی دھبہ نظراً نے تواسے دھولو۔

( ٢١١١ ) حَذَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَغْنِى ابْنَ جَابِرٍ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَلَا يُطِيلُ فِيهَا وَلَا يُخِفُّ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْمُعَتَمَةَ [صححه مسلم (٦٤٣)]. [انظر: ٢١٣١٤].

(۲۱۱۱۱) حفزت جابر خالفت مروی ہے کہ بی علیگا ہمیں جب فرض نماز پڑھاتے تھے تو نہ بہت زیادہ کمی اور نہ بہت زیادہ مختصر بلکہ درمیانی نماز پڑھاتے تھے،اورنمازعشاء کوؤرامؤخر کردیتے تھے۔

( ٢١١١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَآهُ يَخُطُّبُ إِلَّا قَائِمًا فَقَدْ كَذَبَ وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَرَأَى النَّاسَ فِي قِلَّةٍ فَجَلَسَ ثُمَّ يَثُوبُونَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّبُ قَائِمًا [راحع: ٩٨ . ٢١].

### المَا اَعْدَانَ بْلِ اِنْ مِنْ الْمُعَالِينِينَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۲۱۱۱۲) حضرت جابر رفی فی سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیہ کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے ویکھا ہے، اس لئے اگرتم سے
کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیہ کو کھڑے ہونے کے علاوہ کسی اور صورت میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط
بیانی کرتا ہے، البتہ بھی بھارا بیا ہوتا تھا کہ نبی علیہ ابرتشریف لے آتے ،اورلوگوں کی تعداد کم نظر آتی تو بیٹھ جاتے ، جب لوگ آ
جاتے تو نبی علیہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشا وفر ماتے۔

( ٢١١١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ حَدَّثَنِى سِمَاكٌ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآعُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّى لَآعُرِفُهُ الْآنَ [صححه اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَآعُرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلُ أَنْ أَبْعَثَ إِنِّى لَآعُرِفُهُ الْآنَ [صححه مسلم (٢٢٧٧)]. [انظر: ٢١١٩٩ ٢١، ٢١٣١٨].

(۲۱۱۱۳) حضرت جابر دفائقۂ ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا میں مکہ مکر مد میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کرتا تھا، میں اے اب بھی پہچانتا ہوں۔

( ٢١١١ع ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ [صححه مسلم (٦٤٣) صححه ابن حباد (١٥٢٧ و ١٥٢٤)]. [انظر: ٢١١٧٤،٢١١٧٤].

(۲۱۱۱۳) حضرت جابر ٹٹاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی ملیکا نمازعشاء کوذرامؤخر کردیتے تھے۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَن الْمُهَاجِرِ بْنِ مَسْمَادٍ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِسْمَادٍ عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلَامِي أَخْبِرُنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكْتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَكَتَبَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَكَتَبَ إِلَى السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشِ [راحع: ٢١٠٨٦].

(٢١١١٥) عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کے ہاتھ خط لکھ کر حضرت جاہر ڈٹاٹٹؤے نبی علیہ کی کوئی حدیث پوچھی تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس دن نبی ملیہ نے اسلمی کورجم کیا ، اس جعہ کو میں نے نبی ملیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید مین اس وقت تک قائم رہے گاجب تک کہ بارہ خلیفہ نہ ہوجا تیں جوسب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

(۲۱۱۱۶) وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ عُصْبَةُ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَعِحُونَ الْبَيْتَ الْآبْيَعَنَ بَيْتَ كِسُرَى وَآلِ كِسُرَى [راحع: ۲۱۰۸]. (۲۱۱۲) اور میں نے نبی ﷺ کو بی بھی فرماتے ہوئے ساہے کہ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت نکھے گی اوروہ کسری اور آل کسری کاسفیدخزانہ ذکال لیں گے۔

(٢١١١٧) وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَكَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْلَرُوهُمْ [راجع: ٢١٠٨٧].

# المَا اَمْدُنْ فِيلُ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعَلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعِلَّينِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعْلِينِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي مِعْلِيلِينِ الْ

(۲۱۱۱۷) اور میں نے نبی ایش کو یفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب آ کررہیں گے بتم ان سے بچنا۔

( ٢١١١٨ ) وَسَمِغُتُهُ يَقُولُ إِذَا ٱغْطَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى آحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَآهُلِ بَيْتِهِ [واحع: ٢١٠٨٩]

(٢١١١٨) اور میں نے نبی ملیلا کو پیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ جب الله تعالی تم میں سے کسی کو کوئی خیر عطاء فر مائے تو اسے

عائم كانى ذات اورائ الل فانساس كا أعاز كرنا جائد

( ٢١١١٩ ) وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [زَاحع: ٢١٠٩٠].

(۲۱۱۱۹) اور میں نے نبی ملیکا کو پیفر ماتے ہوئے بھی ساہے کہ میں حوض کوٹر پرتمہارا منتظر ہوں گا۔

( ٢١١٠ ) حَلَّاثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن زَكَرِيَّا بْنِ سِيَاهٍ آبِي يَحْيَى عَن عِمْرَانَ بْنِ رَبَاحٍ عَن عَلِيِّ بْنِ عُمَارَةَ عَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَبِي سَمُرَةُ جَالِسٌ أَمَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ آحُسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا آحُسَنُهُمْ خُلُقًا وانظر ٢١٢٥ )

(۲۱۱۲) حضرت جابر بناتی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیا کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد حضرت سمرہ جائیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیا نے فرمایا بے حیائی اور بیہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھاشخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عدہ ہوں۔

( ٢١١٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ حَدَّثَنَا فِطُرٌّ عَن أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ آخَافُ عَلَى أُمَّتِى الاستِسْقَاءُ بِالْأَنُواءِ وَحَيْفُ السُّلُطَانِ وَتَكُذِيبٌ بِالْقَدَرِ

(۲۱۱۲۱) حضرت جابر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طلِقا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ ججھےاپی امت پر تین چیزوں کا اندیشہ ہے،ستاروں سے بارش مانگنا، بادشا ہوں کاظلم کرنا اور تقذیر کی تکذیب۔

( ٢١١٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى عَلَى مِنْبَرِهِ فَمَنْ حَدَّثَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَاعِدًا فَلَا تَصَدِّقُهُ إِراحِي ١٩٨٠ ٢١].

(۲۱۱۲۲) حفرت جابر ٹائٹنٹ مروی ہے کہ میں نے نبی طیعا کو کھڑے ہو کے دیکھا ہے، پھرتھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشا دفر ماتے ،اس لئے اگرتم سے کو ٹی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیقا کو بیٹھ کرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلظ بیانی کرتا ہے۔

( ٢١١٢٢ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَغُفَرٍ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ وَحَجَّاجٌ آخْبَرَنا شُغْبَةُ عَن سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَن جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ

## المَا المَدْنِ فِينِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحُدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ عَلَى أَبِى الدَّحُدَاحِ ثُمَّ أُتِي فَلَوْمٍ إِنَّ مِعْرُورٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِي مَعْرُورٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِي مَعْرُورٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ النَّبِي مَعْرُورٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ مَنْ الْقَوْمِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَجَاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ مَعْنَا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً فِي الْمَجْلِسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ وَاللَّهُ مَا لَوْلَامُ عَلَيْهِ وَلَوْسَلَمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْمِ الْمُعَلِّي الْمُولَةُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْمُ عَلَيْهِ وَلَامِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَاءِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْلِي اللْعُولَ الْمُولِي الْمُعِلَمِ الْمُعْفِي الْمُعْلِي الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِي الْمُع

(۲۱۲۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹنے مروی ہے کہ نبی علیا نے حضرت ابود حداح ڈاٹٹن کی نماز جنازہ پڑھائی، پھرایک خارش زدہ اونٹ لایا گیا جسے ایک آ دمی نے رس سے باندھا، نبی علیا اس پرسوار ہو گئے، وہ اونٹ بد کنے لگا، بیدد کھے کرہم نبی علیا کے بچھے دوڑ نے لگے، اس وقت ایک آ دمی نے بتایا کہ نبی علیا نے فرمایا ہے جنت میں کتنے ہی لٹکے ہوئے خوشے ہیں جو ابود حدا آ کے لئے ہیں۔

( ٢١١٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةٌ حَمَامٍ [انظر: ٢١٢١، ٢١٢١، ٢١٢٨٨، ٢١٢٨٨، ٢١٢٨٨، ٢١٢١٠]

(۲۱۱۲۳) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکھ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈ ہے جتنی تھی۔

( ٢١١٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ النظر: ٢١٢١٢ ، ٢١١١٥٢ ، ٢١١١٥٢ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٥ ، ٢١٢٢ ، ٢١٢٥٢ .

(۲۱۱۲۵) حضرت جابر بن سمرہ دلائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علینا کو ججۃ الوداع کے موقع پریفرماتے ہوئے سنا کہ یددین ہمیشہ ابنے خالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی خالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طینانے کے کہا جو میں بچرنہیں سکا، میں نے اپنے والدے پو چھا کہ نبی طینانے کی افر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طینانے فر مایا ہے وہ سب کے سب قرین سے ہوں گے۔

( ٢١١٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَوَّفَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْهِ بَصَرُهُ [صححه مسلم (٤٢٨)]. [انظر: ٢١١٦٦، ٢١٢٦٤، ٢١٣٥].

(٢١١٢٦) حضرت جابر بن سمرہ والنفؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا کیا تم میں سے کوئی شخص دوران نماز سراٹھاتے

### مناله اَمْرُن بن يَسِيْتُونَ كَيْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيَةِ مَنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعَلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمُعِلَّيِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلَّيِ مِنْ الْمُعِلَّيِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمُعِلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِنْ الْمِعْلِيقِ مِنْ الْمِ

ہوۓ اس بات سے نیس ڈرتا کہ اس کی نگاہ پلے کراس کی طرف واپس ہی ندا ہے۔ (اوپہی اٹھی کی اٹھی رہ جائے)
(۲۱۱۲) حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً حَفِيفَةً لَمْ اَفْهَمُهَا قَالَ قَلْتُ لِلّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً حَفِيفَةً لَمْ اَفْهَمُهَا قَالَ قَلْتُ لِلّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً حَفِيفَةً لَمْ اَفْهَمُهَا قَالَ قَلْلُ كَلُّهُمْ مِنْ قُرِيشٍ [صححه مسلم (۱۸۲۱)، وابن حبان (۱۹۲۲)] [راحع: ۲۱۱۲] قُلْتُ لِلّهِ عَالَ قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيشٍ [صححه مسلم (۱۸۲۱)، وابن حبان (۱۹۲۲)] [راحع: ۲۱۱۲] کھڑت جابر بن سمرہ رفی اللّهُ سے مروی ہے کہ میں نے بی اللّه کو ججۃ الوداع کے موقع پریفرماتے ہوئے سنا کہ یہ کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھرنی طیاسے کی کافت کرنے والا یامفارفت کرنے والا نقصان نہ بنجا سے گا، میں کی طیف کے اسے والدے پوچھا کہ نی طیفان نے کیا فرمایا ہے والدے ہوئے کہا کہ نی طیفان نے کہا کہ نی طیفان نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش ہے ہوں گے۔

( ٢١١٢٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۱۲۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ کذاب آ کرر ہیں گے۔

( ٢١١٢٩ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهُنُ [راحع: ٢١٠٩٢]

(۲۱۱۲۹) حضرت جابر بٹائٹڈ سے کسی نے نبی ملیٹا کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا کے سرجی چند بال سفید تھے، جب آپٹائٹیڈ ہمریر ٹیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنُ عَامِرٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَ أَبِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ خَفِى عَلَى قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَ أَبِي أَقُرَبَ إِلَى رَاحِلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُرْيُشٍ وَسَلَّمَ مِنْ قُرُيْشٍ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى إِفْهَامِ آبِي إِنَّاكَ عَلَى إِنْهَامِ أَبِي إِنَّاكَ عَلَى إِنْهَامٍ آبِي إِنَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ آبِي إِنَّاكَ قَالُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ آبِي إِنَّاكَ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرِيْشٍ قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى إِفْهَامٍ آبِي إِنَّاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرُيْشٍ قَالَ فَأَشُهُدُ عَلَى إِنْهَامٍ آبِي إِنَّالَهُ وَسَلَمَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرُيْشٍ وَرَاحِع: ١٩٩٩ مَ ١٤).

(۱۱۳۰) حفرت جابر بن سمرہ والنظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا او واع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیا نے کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے ایسے والدسے یو چھا کہ نبی علیا ہے کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے ایسے والدسے یو چھا کہ نبی علیا ہے کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے ایسے والدسے یو چھا کہ نبی علیا ہے کہا خو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے ایسے والدسے یو چھا کہ نبی علیا ہے کہا جو میں سمجھ نبیل سکا، میں اور اللہ سے اور چھا کہ نبی علیا ہے کہا جو میں سمجھ نبیل سکا، میں ا

# هي مُنالًا امَدُن شِل مِنْ مِنْ البِصَرِيِّينَ ﴾ ٢٣٧ ١٩٥ مستلُ البِصَرِيِّينَ ﴿

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نی ملیا نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١١٣١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ نَبَّآنِي جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّبُ قَائِمًا قَالَ فَقَالَ لِي جَابِرٌ فَمَنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبُ قَائِمًا فَقَلَ كَذَبَ فَقَدُ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ ٱلْفَى صَلَاةٍ [صححه مسلم (٢٦٨)، نَبُّ طُبُ قَاعِدًا فَقَدُ كَذَبَ فَقَدُ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ ٱلْفَى صَلَاةٍ [صححه مسلم (٢٦٨)، وابن حياد (٢١٠٩). [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۱۳۱) حضرت جابر ظائفت مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور کی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ،اس لئے آگرتم سے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے اور کی سے بات نہ کرتا ہے کہ اس نے نبی علیفا کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں بڑھی ہیں۔

( ٢١١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَنُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرًا عَنُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُخَفِّفُ وَلَا يُصَلِّى صَلَاةَ هَوُلَاءِ قَالَ وَنَبَّآنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُو بِ قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَنَحُوهَا [انظر: ٢١٢١، ٢١٢٨، ٢١٢٥، ٢١٣٥].

(۲۱۱۳۲) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹٹاٹٹا سے نبی ملیٹا کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ملیٹا ہلکی نماز پڑھاتے تھے، ان لوگوں کی طرح نہیں پڑھاتے تھے،اورانہوں نے مجھے ریبھی بتایا کہ نبی ملیٹا نماز فجر میں سورۂ ق اور اس جیسی سورتوں کی خلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١١٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَأَبُو النَّضُوِ قَالَا ثَنَا زُهَيُرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبْحَ تَجُالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ الصَّبِ فَيَتَحَدَّثُونَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّضُورِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ فَي تَعْمُ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّضُورِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ فَيَأَخُذُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّضُورِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ فَي تَعْمُ وَكَانَ يُطِيلُ قَالَ أَبُو النَّضُورِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ فَي اللهُ عَلَى أَبُو النَّصُورِ كَثِيرَ الصَّمَاتِ فَيَتَحَدَّثُونَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَيَصُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(۲۱۱۳۳) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹٹ سے پوچھا کیا آپ ہی علیہ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نبی علیہ جس جگہ پرنماز فجر پڑھتے تھے، طلوع آفاب تک وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ جاتے تھے، اوروہ زیادہ وقت خاموش رہتے، اور کم ہنتے تھے، البتہ نبی علیہ کی موجودگ میں صحابہ ڈٹائٹہ ہاتیں بھی کہدلیا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے واقعات ذکر کر کے ہنتے بھی تھ کیکن نبی علیہ تبسم فرماتے تھے۔

( ٢١١٣٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

### المَن الْمُ الْمُرِينَ بْلِ يَدِيدُ مِنْ أَلْ يُعِيدُ مِنْ أَلْ الْمِعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِينِ الْعِينِ الْمِعْمِينِ الْمُعْمِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْمِينِ الْمِ

وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجُوَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ إِراجِعِ: ١٢١١٥ قَالَ وَكَانَ يَقُوا ُ فِي صَلَاةِ الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيدِ وَكَانَتُ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَحْفِيفًا إِراجِعِ: ٢١١٣٢

(۲۱۱۳۳) حفرت جابر ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی ملیٹ طلوع آفاب تک اپنی جگہ پر ہی ہیٹھے رہتے تھے اور نبی ملیٹ نماز فجر میں سورۂ ق اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرمات تھے اور مختسرنماز پڑھائے تھے ۔۔۔۔

( ٢١١٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَيْلَِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ جَلَسَ فَكَذِّبُهُ إِرَاحِهِ: ٩٨ ٢١٠ إِ

( ۲۱۱۳۵ ) حضرت جابر منافقۂ سے مروی ہے کہ مین نے نبی مالیٹا کو کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ،اس لئے اگرتم سے کوئی شخص میر بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی مالیٹا کو ہیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے۔

( ٢١١٣٦) قَالَ وَقَالَ حَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ خُطْبَتَيْنِ يَخْطُتُ ثُمَّ يَخُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُتُ وَكَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَاتُهُ قَصْدًا إِنْظَ ٢١٢٥٢

(۲۱۱۳۱) حضرت جاہر بٹائٹونفر ماتے ہیں کہ نبی ملینا دوخطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور نبی ملینا کا خطبہ اورنماز معتدل ہوتے تھے۔

( ٣١١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ اصححه سنه (٨٨٧).

این خزیسة (۱۶۴۲) و این حیان (۲۸۱۹) [انظر ۲۱۱۵۲،۲۱۱۸۲،۲۱۱۹۳،۲۱۲۳۹ ۲۱۴۳ ۲۱۴۳ ۲۱۴۳ م

(۲۱۱۳۷) حضرت جابر چھٹنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ساتھ صرف ایک دوم تبہنیں ،کٹی مرتبہ عبیدین کی نماز پڑھی ہے،اس میں اذان اورا قامت نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١١٣٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرُّوَاسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ أَنَّ رَحُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ إِذَنْ لَا أُصَلَّى عَلَيْهِ إِراحِيَ ٢١١٠١.

(۲۱۱۳۸) حضرت جابر شاتئز ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں پند چلا کہ ایک آ دمی نے خودکشی کر لی ہے، بیس کر نبی ملیٹا نے فرمایا کہ چھرتو میں اس کی نماز جناز دہمیں پڑھاؤں گا۔

( ٢١١٣٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الزَّخْمَنِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا زَالَتُ الشَّمْسُ لَا يَخْرِمُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخُرُّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامٌ حِينَ يَرَاهُ اصححه مسلم (٢٠٦)، وابن حزيسة (٢٥٥) [راجع: ١١٠٨٥]

(۲۱۱۳۹) حضرت جابر چنگفایشه غروی ہے کہ حضرت بال جنگفاز وال کے بعدا ذان دیتے تھے، اس میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے،

## مَنْ الْمُأْرَةُ وَمُنْ الْبَصِرِيِّينَ وَمُ كُلِّهِ مِنْ الْبَصِرِيِّينَ وَمُ الْمُحْرِيِّينَ الْمُحْرِيِّينَ

اوراس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نی ملیٹا گوباہر نگلتے ہوئے نہ دیکھ لیتے ، جب وہ دیکھتے کہ نبی ملیٹا بابرنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتے ۔

( ٢١١٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ نَبَآنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَرَجَ أَقَامَ حِينَ يَرَهُ (راجع: ٥٥ - ٢١)

(۱۱۳۰) حضرت جابر بین توسع مروی ہے کہ حضرت بلال ڈاٹنؤ زوال کے بعداذان دیتے تھے،اس میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے، اوراس وقت تک اقامت نہ کہتے جب تک نبی ملیٹا کوہا ہر نگلتے ہوئے نہ دیکھے لیتے ، جب وہ دیکھتے کہ نبی ملیٹا ہا ہرنگل آئے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتے۔

( ٢١١٤١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ مُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ مُنُ حَرُّبٍ قَالَ نَمَّانِي جَابِرُ مُنُ سَمُّرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُطُّبُ عَلَى الْمِنْسَرِ قَائِمًا ثُمَّ بَخُلِسٌ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّبُ قَائِمًا فَمَنُ نَبَّاكَ آنَهُ كَانَ يَخُطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىٰ صَلَاقٍ النظر: ١٢١٠٨٠

(۲۱۱۳۱) حضرت جابر پائٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملینا کو کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے ویکھا ہے، پھر تھوڑی ویر بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑ ہے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ،اس لئے اگرتم ہے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے اور کسی سے بات نہ کرتے ہوئے ویکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ساتھ دو بزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔

( ٢١١٤٢) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتُ ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَآهُ أَقَامَ حِينَ يَزَاهُ إِراحِينِ ١٢١٠٨٥

(۲۱۱۴۲) حضرت جابر ﷺ سےمروی ہے کہ حضرت بلال ﷺ نواز وال کے بعداذان دیتے تھے،اس میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے، اوراس وقت تک ا قامت نہ کتے جب تک نبی ملیقا کو ہا ہر نگلتے ہوئے نہ دیکھے لیتے ، جب وہ دیکھتے کہ نبی ملیقاً ہا ہرنگل آ نے ہیں تو وہ اقامت شروع کر دیتے۔

( ٢١١٤٣) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ شَهِدُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ يَتَذَاكَرُونَ الشَّعُرَ وَٱشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُسَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ إِحِمْ ٢١١٣٣

( ۲۱۱۳۳) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن شمرہ طائق سے بوچھا کیا آپ بی ملیلا کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی ملیلازیادہ وفت خاموش رہتے ،اور کم ہنتے تھے،البتہ نبی ملیلا کی موجود کی میں صحابہ حلیلا

# منزام اَمَهُ نَ بِل يُؤْمِنُ وَ الْمُحْرِينِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنزام اَمَهُ نَ بِلْ البَصِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنزام المُحْرِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنزام المُحْرِيتِينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنزام المُحْرِيتِينَ اللَّهُ مِنزام المُحْرِيتِينَ اللَّهُ مِنزام المُحْرِيتِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

کرتے تصاور زمانۂ جاہلیت کے واقعات ذکر کرکے بہتے بھی تضلیکن نبی ملیکا تبسم فرماتے تھے۔

( ٢١١٤٤) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ [راحع: ٢١٠٨٤].

(۲۱۱۳۳) حضرت جابر ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ماعز ٹٹاٹنڈ نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے جار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹا نے انہیں رجم کرنے کاحکم دے دیا۔

( ٢١١٤٥) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كُنّا إِذَا جِنْنَا إِلَيْهِ يَعْنِى النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنتَهِى [قال الترمذى حسن صحيح غريب صححه ابن حيان ( ٦٤٣٣) قال الألباني صحيح (أبوداود ٢١٣٥٤، الترمذي ٢٧٧٥) قال شعيب: حسن [انظر ٢١٣٥٤، ٢١ ٢٥٥٤] والمرتبي قال الألباني صحيح (أبوداود ٢١٥٥، الترمذي ٢٧٢٥) قال شعيب: حسن [انظر ٢١٣٥٠] والمرتبي عن المرتبي عن المرتبي المر

( ٢١١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح بما قبله (ابن ماجة: ٢٥٥٧، الترمذي: ٢١٣٠٥) الترمذي: ١٤٣٧].

٠٠٠٠) عن سيك. عديم وحد إصد وسد إلا المراز المراز

(۲۱۱۳۷) حضرت جابر رٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی علیشانے ایک یہودی مرداورعورت پررجم کی سزاجاری فرمائی۔

(٢١١٤٧) وَقَالَ وَلَمْ يَكُنُ يُوَ ذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ [راجع ٢١١٣٧]

(۲۱۱۴۷) اورعیدین کی نماز میں اذان نہیں ہوتی تھی۔

(٢١١٤٨) وَإِنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسِهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١١٠].

(٢١١٣٨) اورايك آوى في ووكشى كرلى ويين كرني اليكاف اس كى نماز جنازه ندير هائى ـ

(٢١١٤٩) حَلَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ شَرِيكٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ قُلْتُ لِشَرِيكٍ عَتَّنُ يَقُاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ شَرِيكٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَرْبٍ قُلْتُ لِشَرِيكٍ عَتَّنُ لَا يَوَالُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً [صححه مسلم (١٩٢٢)، والحاكم (١٩٢٤)]. [انظر: ٢١١٨٤،

.37117: 77717: 37717: 47717: 80717].

(۲۱۱۴۹) حفرت جابر بن سمرہ رہ اللہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ بید دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

( ٢١١٥٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ خَيْثَمَةَ عَنِ الْٱسُودِ بُنِ سَعِيدٍ الْهَمُدَانِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ

## مُنافًا اَحْدُرُ فِينَ الْبُصَرِيِّينَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَٱتَتُهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ وَسَلَّمَ الْأَلْبَانِي: صحيح دون ((فلما رجع)) (أبوداود: ٢٨١٤)، قال شعيب: صحيح دون ((فلما رجع)) (أبوداود: ٢٨١٤)، قال شعيب: صحيح دون ((فلما رجع))

(۱۱۱۵۰) حفرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے جوسب کے سب قریش میں سے ہوں گے، بیفر ماکر نبی ملیٹیا اپنے گھر چلے گئے، قریش کے لوگ ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی ملیٹا نے فرمایا اس کے بعد قبل وغارت گری ہوگی۔

( ٢١١٥١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ٢١١٠]. ذُكِرْ لَهُ رَحُلٌ نَحَرَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَنْ لَآ أُصَلِّى عَلَيْهِ [راحع: ٢١١٠]. (١١٥١) حضرت جابر اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْ وى بِ كُهُ نِي النِّهُ كُوبَايا كيا كه ايك آدى نے چھرى سے اپناسيد جاك كرديا (خودكشى كرلى) بين كرني ملينا نے فرمايا ميں اس كي نماز جنازه فه يره هاؤس گا۔

( ٢١١٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى جَابِرٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ لَا أَدْرِى مَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلُتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ فَقَالُوا قَالَ كُلَّهُمْ مِنْ قُرِّيْشِ [راحع: ٢١١٢٥]

(۲۱۱۵۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایک کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید بن ہمیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی ایک کے کہا جو میں سجھ ٹیس سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی ملیکا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیکا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثِنِي جَابِرٌ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَقُلْتُ آنْتَ سَمِغْتَهُ قَالَ أَنَا سَمِغْتُهُ [راحع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۱۵۳) حفرت جابر بن سمره ﴿ النَّنْ عِمُ وَى مِهِ كَهُ بِي النِّلَا فَ فُرِ مَا يَا قَامَت سے پِہلے بِحَدَّدَاب آكر بيں گے بِمُ ان سے بِچا۔ ( ۲۱۱۵۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُّوَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ۲۱۱۰]

(۲۱۱۵۳) حضرت جابر والنوسے مردی ہے کہ نبی ملیلا کے دور باسعادت میں پند چلا کدایک آ دمی نے خود کشی کر کی ہے، یہ من کر نبی ملیلا نے اس کی نماز جنازہ ندیڑھائی۔

### البصريتين البصريتين المستك البصريتين المستك البصريتين المستك البصريتين المستك البصريتين

( ٢١٠٥٥) حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّقَنَا زَائِدَةُ حَدَّقَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ يَخُطُبُ فِى الْجُمُّعَةِ إِلَّا قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ حَلَسَ فَكَذَّبُهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُعَلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ كَانَ يَخُطُبُ خُطْبَتَنِي يَقْعُدُ بَيْنَهُمَّا فِي الْجُمُّعَةِ (احع: ١٨٥ مَ ١١ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ خُطْبَتَنِي يَقْعُدُ بَيْنَهُمَّا فِي الْجُمُّعَةِ (احع: ١٨٥ مَ ١٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ كَانَ يَخُطُبُ خُطْبَتَنِي يَقْعُدُ بَيْنَهُمَّا فِي الْجُمُّعَةِ (احع: ١٨٥ مَ ١٤ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَكُورُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَامِ عَلَى اللَّهُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُونُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُومُ وَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عُلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَمَعْمُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَعُلُومُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّ

نبی مایشا، و وخطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

( ٢١١٥٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذُكُرُ جَلْدًا إراحِع: ٢١٠٨٤

(۲۱۱۵۷) حضرت جاہر طائنڈ سے مروی ہے کہ حضرت ماعز ٹاٹنڈ نے آ کر نبی مائیلا کے سامنے جارمرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی مائیلا نے رجم کرنے کا حکم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کا ذکرنہیں کیا۔

( ٢١١٥٨ ) حَدَّثَنَا مَهُزٌّ وَأَنُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ آبُو كَامِلٍ أَنْبَأَنَا سِمَاكٌ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا إِراحِيَ ٢١٠٩٨

(٢١١٥٨) حضرت جابر النفوز سے مروی ہے کہ نبی طبیقا کھڑے ہو کرخطنبددیتے تھے۔

( ٢١١٥٩) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ مُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ حَعْفَوِ بُنِ أَبِى ثَوُرِ بُنِ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَحُعُ فَوْ بُنِ أَبِى ثَوْرِ بُنِ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ حَدِّهِ أَنَّ رَحُعً فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمُ تَفُعَلُ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَفَّ ثُمَّ رَحَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّى فِي مَبَاتِ الْعَنَمِ قَالَ نَعَمُ قَالَ لَا إِراحِعَ ٢٢١٠٩٦ لَعُمْ قَالَ أَصَلَّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا إِراجِعَ ٢٢١٠٩٦

(٢١١٥٩) حضرت جابر طِی اُنٹونٹ کے مروی کے کہ ایک آ دمی نے نبی طیا ہے پوچھا کہ کیا ہیں بکری کا گوشٹ کھانے کے بعد نیاوضو کیا کروں؟ نبی طیا نے فرمایا چاہوتو کرلو، چاہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی طیا نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نبی طیا نے فرمایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی طیا اسے فرمایا نہیں!۔

### المَّا مُنظُهُ المَدِينَ بِلَ يَدِينَ مِنْ المُعَالِمِينِينَ المُعَلِمِينِينَ المُعَالِمِينِينَ المُعَالِمِينِينَ المُعَالِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمِينِينَ المُعْلِمِينِينَ المُعَلِمِينِينَ المُعَلِمِينَ المُعَلِمُ المُعَلِمِينِينَ المُعَلِمِينِينَ المُعَلِمُ المُعَلِمِينَ المُعْلِمُ المُعِلَّمِينَ المُعْلِمُ المُعِلَّمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِينِ المُعْلِمُ المُعِلَّمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِينِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعُمْ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ الْ

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنُ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِأُصْبُعَيْهِ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَذِهِ مِنْ ذَذِهِ [راجع: ١٨٩٧٨]

(۱۱۷۰) حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّظ نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، نبی ملیّظ نے شہادت اور درمیان کی انگلی ہے اشارہ کر کے دکھایا۔

(۲۱۱۶) حضرت جابر ٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملائٹ نے فرمایا جب تسری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد و ٹی ٹسر ٹی نہ آ سکے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میر ٹی جان ہے،تم ان دونوں کے خزانے راوخدا میں خرچ کرو گے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔

(٢١١٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمُ أَسْمَعْهَا قَالَ أَبِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةً لَمُ أَسْمَعُهَا قَالَ أَبِى إِلَّهُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ إصححه السحارى (٢٢٢٧)، ومسلم (١٨٢١) النظر ٢١٢٦٩، ٢١٢٠٠، ١٢١٢٨

(۲۱۱۲۲) حضرت جابر بن سمرہ بڑا گئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیات کو ججۃ الوداع کے موقع پریدفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھرنی علیات نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیات نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیات نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ١٣٦٣) حَدَّثَنَا حُسِيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ رَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمْرَةً قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَآهُ يَخُطُبُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَدْ كَذَبَ اراحه: ٢١٠٩٨.

(۲۱۱۲۳) حضرت جابر بڑا تو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیلہ کو کھڑے ہوئے دیج ہوئے دیکھا ہے، اس لئے اگرتم سے کوئی شخص مدبیان کرتا ہے۔

## منالاً اَعَانُ بْنِ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّل

( ٢١١٦٤ ) قَالَ وَقَالَ سِمَاكٌ قَالَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةً كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۱۲) حضرت جابر تلاثین فرماتے ہیں کہ نبی ملیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔

( ٢١١٦٥) و قَالَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ [انظر: ٢١٢٥].

(۲۱۱۷۵) حضرت جاہر ٹاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی علیظاد وخطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

( ٢١١٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طُرَفَةَ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ وَهُمْ قَعُودٌ [صححه مسلم (٤٣٠)] [انظر: ٢١٢٧٢،٢١٢٧٢]

(۲۱۱۲۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا اپنے سحابہ ٹٹاٹٹا کے پاس تشریف لاے تو فر مایا کیا بات ہے کہ بیس تنہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹا ہواد کھے رہا ہوں ،صحابہ کرام ٹٹاٹٹا اس وقت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔

( ٢١١٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بُنَ رَافِعِ يُحَدِّثُ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قُومًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمَّسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [انظر: ٢١٢٥، ٢١٢١، ٢١٦٦]

(۲۱۱۷) حضرت جابر بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نایشا مسجد میں داخل ہوئے تو کچھلوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نبی نایشائے فرمایا لوگوں کا کیا مسلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، نماز میں برسکون رہا کرو۔

( ٢١١٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِى ثَوْرِ بْنِ عِكْوِمَةَ عَنْ جَدِّهِ وَهُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِى مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ وَسُئِلَ عَنْ

### هي مُنالاً احَدُّرُ مِنْ بِلِيُنِيْ مَرْم اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن

الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ وَسُئِلَ عَنُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّأُ مِنْهُ وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغِنَم فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأُ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَتَوَضَّأُ [راحع: ٢١٠٩٦].

(۲۱۱۲۹) حضرت جابر و التخطیف مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علیفات پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضوکیا کروں؟ نبی علیفانے فرمایا جا بہوتو کراو، چا بہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیفانے نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا کہ اونٹوں کے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا کہ اونٹوں کے بعد نیا وضوکروں؟ نبی علیفانے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیفانے فرمایا نہیں!۔

( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُزَّةً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتُيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَخْطُبُ قَائِمًا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَيَقُرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ [راحع: ٩٨ ٢١]

(۱۱۷۰) حضرت جابر و النا المنظم مروى به كه بى النا المحد كرون وو خطيور يترسي ايك خطبور يتراور بيره جات ، پهر كور مور و حليور الناري الكرا الما الما الما الما الما المعتدل بوت تجاوره المبر برقر آن كريم كى آيات الاوت كرت تجار المحرد ومرا خطبه و منظم الما المعتدل بوت تجاوره المبر برقر آن كريم كى آيات الاوت كرت تجار ( ٢١١٧١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بُنُ سَمُوةَ السَّوائِيُّ قَالَ خَطَبَنَا وَسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَدَّى اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ لَهُ أَفْهَمُهَا وَضَجَّ النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٩٩ ٢١٠].

(۱۱۷۱) حضرت جابر بن سمرہ و اللہ اللہ عمروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھرنبی علیا نے کہ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا ہے وہ سب کے سب قریش سے موں گے۔

( ٢١١٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْنِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَمَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهُمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ بَعْدَمَا قَالَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ فَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ وَاحَمْ اللهَ عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ وَاحْدَدُ مِنْ وَاحْدِ ٢١٠٩٩.

(۲۱۱۷) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھؤے مروی ہے کہ میں نے نبی طایق کو جہۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشدا پے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طایقانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی طیقانے کیا فرمایا

# مُنالُهُ الْمَدِينَ بِلَ يَتَوْمِ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْبِصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِينِينَ الْبَصَرِينِ الْبَعْمِينِينَ الْبَصَرِينِ الْبَعْمِينِينَ الْبَصَالِينَ الْبَصَالِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينِ الْبَعْمِينَ الْبَعْمِينِ الْبِينَ الْعِلْمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينَ الْمِنْ الْم

ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طالعہ نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَشَايِخِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٢١١٧٣) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْوَرَكَانِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ يَغْنِى ابْنَ سَمُوةَ قَالَ حَلَسْنَهُ أَكُثَوَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ يَغْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْوَرَكَانِيُّ مَا كَانَ يَخُطُبُ إِلَّا قَالَ حَالَسْنَهُ أَكُثَو مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ يَغْنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا قَالَ الْوَرَكَانِيُّ مَا كَانَ يَخُطُبُ إِلَّا قَالِ مَنْ مِائَةِ مَرَّةٍ يَغْفِدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ خُطْبَتَهُ الْأُخْرَى إِراحِي (٢١٠٩٨.

(۲۱۱۷۳) حضرت جاہر بڑائٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی قایلا کی سوسے زیادہ مجالس میں شرکت کی ہے، میں نے انہیں ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسر اخطبہ دیتے تھے۔

٢١١٧٠) حَدَّثَنَا عَمْد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِراجِهِ: ١٢١١٤

(۲۱۱۷۴) حضرت جاہر خبیجا ہے مروی ہے کہ نبی مالیکا نمازعشا یکون امؤخر کر دیتے تھے۔

( ٢١١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرِ بُنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُرِحَ فَآذَتُهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصَ فَذَنَحَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١١٠١]

وَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ أَدَّكٌ مِنْهُ هَكَذَا آمُلَاهُ عَلَيْنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا أَخْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِلَّا مِنْ قَوْلِ شَرِيكٍ قَوْلَهُ ذَلِكَ آدَبٌ مِنْهُ

(۲۱۱۷۵) حضرت جابر ٹائٹیز سے مردی ہے کہ نی ٹالیا کا ایک صحابی زخمی ہو گیا، جب زخموں کی تکلیف بڑھی تو اس نے چھری سے اپناسین جپاک کردیا (خودکشی کرلی)، بین کرنبی ٹالیا نے اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١١٧٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمُعَلَّمُّ أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا آيُّوبُ بْنُ جَابِرِ الْيَمَامِیُّ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَابِرِ الْيَمَامِیُّ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ عَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ جَاءَ جُرْمُقَانِیٌّ إِلَی آصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آیْنَ صَالَی اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آیْنُ سَالْتُهُ لَآعُلَمَنَّ آنَهُ نَبِی آوَ غَیْرُ نَبِی قَالَ فَجَاءَ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْجُدِیثُ مُنْکُو وَتَعَالَی فَقَالَ الْجُومُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بُن آخُمَد هَذَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بُن آخُمَد هَذَا الْحَدِیثُ مُنْکُو اللَّهِ اللَّهِ بُن آخُمَد هَذَا وَاللَّهِ الَّذِی جَاءَ بِهِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامِ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بُن آخُمَد هَذَا الْحَدِیثُ مُنْکُو

(٢١١٧) حفرت جابر بن سمره رفتان فرمات بين كه "جرمقانى" نبى اليلا كے صحابہ رفتائ كى خدمت ميں حاضر بوااور كہنے لگا كہ تمہارے وہ ساتھى كہاں بيں جواپ آپ كونى سجھة بيں؟ اگر ميں نے ان سے بچھ سوالات بوچھ لئے تو مجھے پية چل جائے گا كہ وہ نبى بابس ماننى وير ميں نبى مليلا تشريف لے آئے، جرمقانی نے كہا كہ مجھے بچھ پڑھ كرساسية، نبى مليلا تشريف لے آئے، جرمقانی نے كہا كہ مجھے بچھ پڑھ كرساسية، نبى مليلا تشريف لے آئے، جرمقانی نے كہا كہ مجھے بچھ پڑھ كرساسية، نبى مليلا تشريف لے آئے، جرمقانی نے كہا كہ مجھے بچھ پڑھ كرساسية، نبى مليلا تشريف لے آئے، جرمقانی نے كہا كہ مجھے بچھ پڑھ كرساسية ، نبى مليلا تشريف لے اسے بچھ

# ٠ هي مُناهُ اَمَّهُ بَيْنِ لِيَوْمِنْ لِيَوْمِ مِنْ البَصَرِيْسِينَ فِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِيْسِ مِنْ البَصَرِيْسِينَ الْمِعَ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِينِ الْمِعِلَّيِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِي الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي عَلَيْنِ الْمِعِلَى الْمُعِلِ

آیات پڑھ کرسنا کیں، جرمقانی انہیں س کر کہنے لگا بخدار ویسائی کلام ہے جو حفزت موی علیا الے کرآئے تھے۔

( ٢١١٧٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ.

بُنِ سَمُرَةَ قَالُ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلَاتَهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا وَحُلَبَتُهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلَاتَهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَرَمُا وَمِعَ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجُولِسُ بَيْنَهُمَا يَقُوا أَلْقُو آنَ ( ٢١١٧٨) وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجُولِسُ بَيْنَهُمَا يَقُوا أُلْقُو آنَ وَيُكُولُونَ النَّاسُ وَانْظُونَ ١٨٩٨) وَيُعَالِمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجُولِسُ بَيْنَهُمَا يَقُوا أُلْقُولُ آنَ

(۲۱۱۷۸) اور نبی ملیلا کھڑے ہوکرخطبہ دیتے تھے، دوخطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اوران خطبوں میں قر آن کریم کی آیات تلاوت فرماتے اورلوگوں کونصیحت فرماتے تھے۔

( ٢١١٧٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَانَةَ الاحت: ٢١١ )

(۱۱۷۹) اور میں نے نبی مایشا کو بیفر ماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ مدیند منورہ کا نام اللہ تعالی نے ' طابہ' رکھا ہے۔

( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْآَحُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُهْدِى لَهُ طَعَامٌ أَصَابَ مِنْهُ ثُمَّ بَعَتَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَنَلُ مِنْهُ شَيْنًا فَلَمْ يَرَ أَنُو أَيُّوبَ آثَرَ عَنْهُ فَاهُدِى لَهُ طَعَامٌ فِيهِ ثُومٌ فَبَعَتَ بِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَنَلُ مِنْهُ شَيْنًا فَلَمْ يَرَ أَنُو أَيُّوبَ آثَرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّعَامِ فَآتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الطَّعَامِ فَآتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي الطَّعَامِ فَآتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَوْلُ الْوَلِي فَقَالَ إِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَي الطَّعَامِ فَآتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَقَالَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

(۱۱۸۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹ ہے مروی ہے کہ بی ملیٹہ کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیے جاتی تو نبی ملیٹہ اس میں سے پھے لے کر باتی سارا حضرت ابوابوب انصاری ڈائٹو کے پاس بھیج دیتے ، ایک مرتبہ نبی ملیٹہ کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لبس تھا، نبی ملیٹانے وہ ای طرح حضرت ابوابوب ڈائٹو کو بھواد یا اورخود اس میں سے پھے بھی نبیس کیا، جب حضرت ابوابوب ڈائٹو نے اس میں نبی ملیٹا کے پھے لینے کا اثر محسوں نبیس کیا تو وہ کھانا لے کروہ نبی ملیٹا کے پاس آگئے اور اس حوالے سے نبی ملیٹا سے بوچھا تو نبی ملیٹا نے فر مایا کہ میں نے اسے لبسن کی بد بوکی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابوابوب ڈائٹو نے بیس کرع ض کیا کہ چھر جس چیز کوآ پ اچھا نبیس بجھتے ، میں بھی نبیس بجھتا۔

( ۲۱۱۸۱ – ۲۱۱۹۰ ) حَدَّثَنَا

### مُنلُهُ امْرِينَ بل يَوْمِ الْمُ الْمُعْرِينِ مِنْ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِمِينِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمِينَ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ ا

(۲۱۱۸۱ تا ۲۱۱۹۵) منداحمہ کے نسخوں میں یہاں تقریباً پندرہ احادیث مکررہوئی ہیں جن کا تکرار بے فائدہ ہے، لہذا ہمارے پاس موجود نسخوں میں یہاں صرف لفظ''حدثنا'' لکھ کراس کی طرف اشارہ کردیا گیاہے۔

( ٢١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّبِّى دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو الْمُسَيَّبِي حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ ضِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّیْتُ مَعَهُ الْعِیدَیْنِ فَلَمْ یُؤذُنْ لَهُ وَلَمْ یُقَمْ [راحع: ٢١١٣٧] (٢١١٩٢) حفرت جابر مُنْ فَرُسَتِ مروى ہے كہ میں نے نبی علیا کے ساتھ عیدین كی نماز پڑھی ہے، اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی۔

( ٢١١٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ سَلَّامُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ [راحع: ٢١١١].

(٢١١٩٧) حضرت جابر تلاتنف مردي ہے كەنبى مايشانماز عشاءكوذ رامؤخركرد يتے تھے۔

( ٢١١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ أَسُلَمَ أَبُو بَكُو أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راجع: ٢١٠٨٣]. قَالَ سِمَاكُ وَقَالَ لِى أَخِى إِنَّهُ قَالَ فَاحْذَرُ وهُمْ

(۲۱۱۹۹) حضرت جابر را النفظ سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا میں مکہ مکر مدین ایک پیچر کو پیچا نتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کرتا تھا، میں اسے اب بھی پیچا نتا ہوں۔

( ١١٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّخْدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ أَبِي الدَّخْدَاحِ قَالَ حَجَّاجٌ أَبِي الدَّخْدَاحِ أَبِي الدَّخْدَاحِ فَالَ وَعَلَّلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ بِهُ وَنَحْنُ لَتَبَعْهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُمْ مِنْ عِنْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلَّى فِي الْجَنَّةِ لِآبِي الدَّخْدَاحِ [راحع: ٢١١٢]. قالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ رَجُلٌ مَعْنَا عِنْدَ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِنْقٍ مُدَلِّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِنْقٍ مُدَلِّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِنْقٍ مُدَلِّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنْ عِنْقٍ مُدَلِّى لِأَبِى الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ

(۲۱۲۰۰) حضرت جابر بن سمرہ زر اللہ است مروی ہے کہ نبی ملیلائے حضرت ابو دحداح زلائد کی نماز جنازہ پڑھائی، پھرایک خارش



زدہ اونٹ لایا گیا جسے ایک آ دمی نے رس سے باندھا، نبی ملیگا اس پرسوار ہو گئے، وہ اونٹ بد کنے لگا، بیدد کھے کرہم نبی ملیگا کے پیچھے دوڑنے لگے، اس وقت ایک آ دمی نے بتایا کہ نبی ملیگا نے فرمایا ہے جنت میں کتنے ہی لئکے ہوئے خوشے ہیں جو الود حدال کے لئے ہیں۔

( ٢١٢٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ حَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۲۰۱) حضرت جابر بن سمرہ رفائظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا گی پشت مبارک پرمبر نبوت دیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈے جتنی تھی۔

( ٢١٢.٢ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُّرَةً قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُها فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُها فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

(۲۱۲۰۲) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹواسے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو جمۃ الوداع کے موقع پریدفرماتے ہوئے سنا کہ بیدین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرئے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی ملیٹانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پو چھا کہ نبی ملیٹانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیٹانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢.٣) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَلَّاثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ يَعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا أَبِي أَيُوبَ فَهَا لَ إِلَيْهِ بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا فِيهَا ثُومٌ فَآتَاهُ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكِنِّى كُرِهُتَ إِرَامُونَ اللَّهِ أَحْرَامٌ هُو قَالَ لَا وَلَكِنِّى كُرِهُتُ إِلَى اللَّهِ أَجْلِ رِيحِهِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَإِنِّى أَكُرَهُ مَا كَرِهْتَ [رَاجُع: ١١٨٠]

(۲۱۲۰۳) حضرت جابر بن سمرہ والنوسے مروی ہے کہ بی عالیہ کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو نبی علیها ک میں سے پچھ لے کر باقی ساراحضرت ابوابوب افساری ڈاٹنڈ کے پیس بھیج دیتے ، ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں کہیں تھا، نبی علیہ نے وہ ای طرح حضرت ابوابوب ڈاٹنڈ کو بچواد یا اورخوداس میں سے بچھ بھی نہیں لیا، جب حضرت ابوابوب ڈاٹنڈ نے اس میں نبی علیہ کے بچھ لینے کا اثر محسوس نہیں کیا تو وہ کھانا لے کروہ نبی علیہ کے پاس آگے اوراس حوالے سے نبی علیہ سے بوچھاتو نبی علیہ نے فر مایا کہ میں نے اسے لہن کی بد بو کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، حضرت ابوابوب ڈاٹنڈ نے بیس کرعرض کیا کہ پھرجس چیز کوآپ اچھانہیں سمجھتے ، میں بھی نہیں سمجھتا۔

( ٢١٢.٤ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ

# البَصَرِيتِينَ الْمُ الْمُرْيَّنِ لِيَوْمِ الْمُعْرِيتِينَ الْمُعْرِيقِينِ الْمُعْرِيقِينِ

رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعَثَ بِفَصْلِهِ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ وَسُلّمَ فَيَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ أَصَابِعِهِ فَأَتِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى أَثَرَ أَصَابِعِهِ فَأَتِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَامَ فَوَحَدَ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَذُفْهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِى أَيُوبَ فَلَمْ يَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَمْ يَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَامَ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ لَمْ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنّهُ يَأْتِينِى الْمَلكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنّهُ يَأْتِينِى الْمَلكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنّهُ يَأْتِينِى الْمَلكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَى مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ إِنّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ

(۲۱۲۰) حفرت جابر بن سمره والقلاس مروى ہے كہ نبي الينا كى خدمت ميں جب كھانے كى كوئى چز ہديى جاتى تو نبى الينا اس ميں سے كھے لے كرباتى سارا حضرت ابوابوب انسارى والقن كو باس بھيج دية ، ايك مرتب نبى الينا كى خدمت ميں كہيں سے كھانا آيا جس ميں بسب تھا، نبى الينا ئے وہ اس طرح حضرت ابوابوب والقن كو بجواد يا اور خوداس ميں سے بجھ بھى نبيس ايا، جب حضرت ابوابوب والتيا ہے كہ بھى نبيس ايا، جب حضرت ابوابوب والتيا ئے باس ميں نبى الينا كے بچھ لينے كا اثر محسوس نبيل تو وہ كھانا لے كروہ نبى الينا كيا بين آگئا وراس حوالے سے بى الينا ہے بوچھانو نبى ملينا نے فرمايا كر ميں المائے بين كرع ض كيا اللہ بين مناول نبيس فرمات اسے لبس كى بد بوكى وجہ سے چھوڑد يا تھا، حضرت ابوابوب والتيا نہ بين كرع ض كيا كہ بين مناول نبيس فرمات اسے مير بياس كيوں بھيج ديا؟ نبى الينا نبي فرمايا كيونكہ مير بياس فرشت آتا ہے۔ كيا كہ جرمس چيزكو آپ تا ول نبيس فرمات اسے مير بياس كيوں بھيج ديا؟ نبى الينا كونكہ مير بياس فرشت آتا ہے۔ كيا كہ جرمس چيزكو آپ تا ول نبين سنگرة قال كائوا يقولون كيثرت والمكوينة فقال التين صلّى اللّه عكيه وسَلَم إنّ اللّه تكارك وتعالى سمّا ها طينية آپ سنگرة قال كائوا يقولون كيثرت والمكوينة فقال التين صلّى اللّه عكيه وسَلَم إنّ اللّه تكارك وتعالى سمّا ها طينية آپ مين سنگرة اللّه عكيه وسَلَم إنّ اللّه تكارك وتعالى سمّا ها طينية آپ مين سنگرة الله عليه وسَلَم إنّ اللّه عكيه وسَلَم إن اللّه عليه وسَلَم إن اللّه عليه وسَلَم إن اللّه عليه وسَلَم اللّه عليه اللّه عليه وسَلَم إن اللّه عليه وسَلَم اللّه عليه وسَلَم إن اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عليه اللّه اللّه عليه اللّه اللّه عليه اللّه عليه اللّه اللّه

(۲۱۲۰۵) حضرت جابر طالفات مروی ہے کہلوگ مدینہ منورہ کویٹر بجھی کہا کرتے تھے، نبی مایالات نے فر مایامدینہ منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے'' طیبہ''رکھاہے۔

( ٢١٢٠٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ ثَابِتٍ الْحَزَرِيُّ عَنُ نَاصِحِ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يُؤَوِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يُؤَوِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَخُلِ نَاصِحِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي بِيضُفِ صَاعٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُخَرِّجُهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَخُلِ نَاصِحِ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي النَّوْادِرِ الصححه الحاكم (٢٩٣/٤) قال الترمذي عَرَيت قَالَ الاللَّهِ صَعَيت النَّوَادِرِ الصححه الحاكم (٢٩٣/٤) قال الترمذي عَرِيت قَالُ الاللَّهِ صَعَيت (الترمذي ١٩٥١) إِ الطَر ١٧٩٩)

(۲۱۲۰۱) حضرت جاہر بن سمرہ مٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیلانے فر مایا انسان اپنی اولا دکوا چھااد بسکھا دے، بیراس کے لئے روز اندنصف صاع صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

فانده: امام احمد کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ بیحدیث میرے والدینے مند میں نہیں لکھی تھی کیونکہ اس کا ایک راوی ناصح باب



حدیث میں ضعیف ہے، بیحدیث انہوں نے مجھے''نوادر''میں املاء کرانی تھی۔

( ٢١٢.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَخْيَى بُنِ الرَّبِيعِ وَهُوَ ابْنُ آبِى الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَذْكُرُ جَلْدًا [راحع: ٢١٠٨٤]

(۲۱۲۰۷) حضرت جابر ڈٹائٹۂ سے مروی ہے کہ حضرت ماعز ٹائٹڈ نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے چار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹا نے رجم کرنے کا حکم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کاذ کرنہیں کیا۔

( ٢١٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثِينِي سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ إراجع: ٢١٠٨٣

(٣١٢٠٩) حضرت جابر بن سمره الله حدَّ تَنِي الْحَسَنُ مُنُ يَحْيَى حَدَّ تَنَا عَدُ الصَّمَدِ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ مِنْ سَلَمَةَ حَدَّ ثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِ مِنْ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ وَالِدِهِ بِالْحَرَّةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِى ذَهَبَتْ فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَآمْ سِكُهَا جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ وَالِدِهِ بِالْحَرَّةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ نَاقَةً لِى ذَهَبَتْ فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَآمْ سِكُهَا فَوَجُدِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِيءُ صَاحِبُها حَتَّى مَرِضَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ انْحُرُهَا حَتَّى نَأْكُلَهَا فَلَمْ يَفْعَلُ حَتَّى نَقَدَّ لَحْمَها وَشَحْمَها قَالَ حَتَّى آسُالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ هُلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ كُلُهَا فَجَاءَ صَاحِبُها بَعُدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَلّا فَعَامَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ هُلُ عِنْدَكَ شَيْءً يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ كُلُهَا فَجَاءَ صَاحِبُها بَعُدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَلّا فَعَرْتَهَا قَالَ السَّوكَانِي لِيس في اسناده مطعن قال الألباني حسن الإسناد (أُودِهِ فَ نَعَرُقَهَا قَالَ السَّوكَانِي: لِيس في اسناده مطعن قال الألباني حسن الإسناد (أُودِهِ فَ لَكُونَهَا قَالَ السَّعُمُ يَئِثُ مِنْكَ إِقَالَ السَّوكَانِي: لِيس في اسناده مطعن قال الألباني حسن الإسناد (أُودِهِ فَ الْسَمُوكَانِي: لِيس في اسناده مطعن قال الألباني حسن الإسناد (أُودِهِ فَ

(۲۱۲۰۹) حضرت جابر والتناس عروی ہے کہ ایک آ دمی اپنے والد کے ساتھ ' حمرہ' میں رہتا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ نیری اونٹنی بھاگئی ہما گئی ہے، اگر تہہیں ال جائے تو اسے پکڑلاؤ، انفاق سے اس آ دمی کووہ اونٹنی اگی کیکن اس کا مالک والپ نہ آیا، یہاں تک کہوہ یار ہوگئی، اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اسے ذرح کرلوتا کہ ہم اسے کھا سکیں ، لیکن اس نے ایسانہیں کیا حتی کہ وہ اونٹنی مرگئی، اس کی بیوی نے چرکہا کہ اس کی کھال اتارلوتا کہ ابتواس کے گوشت اور چربی کے گلڑے کرلیں، اس نے کہا کہ اونٹنی مرگئی، اس کی بیوی نے چرکہا کہ اس کی کھال اتارلوتا کہ ابتواس کے گوشت اور چربی کے گلڑے کرلیں، اس نے کہا کہا تھا ہے جو تہہیں اس اونٹنی سے مستغنی کرد ہے؟ اس نے کہا نہیں، نبی علیا نے فرمایا چرجا کرتم اسے کھالو، پھھوم سے بعداس کا مالک بھی آگیا، ساراوا قعری کراس نے کہا کہ تم نے اسے ذرج کیوں نہ کرلیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تم سے حیاء آئی۔

( ٢١٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ إِراحِينِ ٢١١٠١



(۱۲۱۰) حضرت جابر نگافتیئے مروی ہے کہ نبی علیظا کے دور باسعادت میں پند چلا کدایک آ دی نے خود کشی کر لی ہے، یہن کر نبی علیظانے اس کی نماز جنازہ نہ بڑھائی۔

( ٢١٢١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي خَلَفُ بُنُ هِشَامِ الْبَزَّارُ الْمُقُرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنُ الشَّعْبِيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَنُ يَزَالَ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنُ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مَنُ فَارَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ كَمَا قَالَ [راجع: ١٩٤٧].

(۱۲۱۱) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سا کہ بید دین ہمیشہ اپٹے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی ملیکیا نے پچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بوچھا کہ نبی ملیکیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیکیا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢١٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِىِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَآهُ حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَآهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِى مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِآبِى مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ إِرَاحِعِ ٢١٠٩٩

( ۲۱۲۱۲ ) حضرت جابر بن سمرہ طِنَّنَفْ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالباً کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طالبانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی طالبانے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طالبانے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِر بُن سَمُرَةَ

( ٢١٢١٤ ) وَابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٢١١٤٦ ، ٢١١٤].

(۲۱۲۱۳-۲۱۲۱۳) حضرت جابر ڈٹاٹٹۂ اور ابن عمر ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ ٹبی علیلانے ایک بیبودی مرد اورعورت پر رجم گی سز ا جاری فر مائی۔

( ٢١٢١٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَرَاهُ عَنْ آشْعَتَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ

مُنلاً احْدِرَ فَبِل بِيدِ مِنْ البَصِرِيِّينَ فَي عَمْ البَصِرِيِّينَ فَي عَمْ البَصِرِيِّينَ فَي عَمْ البَصَرِيِّينَ فَي الْمُعَالِمُ البَصَرِيِّينَ فَي الْمُعَالِمُ البَصَرِيِّينَ فَي الْمُعَالِمُ البَصَرِيِّينَ فَي اللَّهِ الْمُعَالِمُ البَصَرِيِّينَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَي

( ٢١٢٦٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي دِمَنِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِي عَطَنِ الْإِبلِ [راجع: ٢١٠٩٦]

(۲۱۲۱۲) حضرت جابر بڑاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکریں ، بکری کا گوشت کھا کروضونہ کریں ، بکریوں کے رپوڑیی نمازیڑھ لین اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھیں۔

( ٢١٢١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ السَّلُولِيَّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورِ السَّلُولِيَّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ٢١١٠١]

(۲۱۲۱۷) حضرت جابر رٹھائنڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا کے دور باسعادت میں ایک آ دمی نے چھری سے اپنا سینہ چاک کر دیا (خودکشی کرلی) بین کرنبی ملیٹانے اس کی نماز جنازہ نہ بڑھائی۔

( ٢١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَيني عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى مِرْفَقِهِ [راخع: ٢١٢٨].

(۲۱۲۱۸) حضرت جابر نگاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نبی علیقا کے بیہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی علیقائے اپنی کہنی ہے ٹیک لگا رکھی ہے۔

( ٢١٢١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو عَمْرٍ و الْعَنْبَرِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سِمَاكٍ

قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنِ ضَلِيعَ الْقَمِ

مَنْهُوسَ الْعَقِبِ [راجع: ٢١٠٩٧].

(۲۱۲۱۹) حضرت جابر ٹاٹٹزے مردی ہے کہ نبی ملیٹا کی آمجھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے تھے، دہن مبارک کشادہ تھا اور مبارک پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔

( ٢١٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ الْمُقُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ غَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ

البصريتين البصريتين المستدر ا

سَمُّرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجُرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٢١١٠].

(۲۱۲۲) حَضِرَت جابر بن سمره وَ اللَّهِ حَدَّفَنَا خَلَفُ بُنْ هِشَامٍ حَدَّفَنَا شَوِيكٌ عَنْ جَابِو بْنِ سَمُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (۲۱۲۲) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّفَنَا خَلَفُ بُنْ هِشَامٍ حَدَّفَنَا شَوِيكٌ عَنْ جَابِو بْنِ سَمُوةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٢١١٤٦]. يَغْنِى هَذَا الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ خَلَفٍ عَنْ شَوِيكٍ لَيْسَ فِيهِ سَمَاكٌ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَلَفٌ مِنْ الْمُبَارَكِيِّ عَنْ شَوِيكٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِهِ عَنْ سِمَاكٍ

(۲۱۲۲) حضرت جابر ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی الیا نے ایک یہودی مرداور عورت پر رجم کی سز اجاری فرمائی۔

( ٢١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا حَلَفٌ أَيْضًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً [راحع: ٢١١٤]

(۲۱۲۲۲) حضرت جابر ٹائٹا ہے مروی ہے کہ تبی مالیانے ایک یہودی مرداور مورت پررجم کی سزا جاری فرمائی۔

( ٢١٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [راحع: ٢١١٠].

(۲۱۲۲۳) حفرت جابر بڑاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو پیفر ماتے ہوئے بھی سا ہے کہ مدینہ منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے ''طابہ'' رکھا ہے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ آبُو الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سِمَاكٍ هُوَ ابْنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ فِي سَاقَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ قُلْتُ الْحَكُلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِالْحُحَلَ [راحع: ٢١٣١٧].

(۲۱۲۲۳) حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا کی مبارک پنڈلیوں میں پتلا بن تھا،اور ہنتے وقت نبی ملیا ا تبسم فرماتے تھے،اور میں جب بھی نبی ملیلا کود کھتا تو یبی کہتا تھا کہ نبی ملیلا کی آئٹھیں میں مرمکیس میں ،خواہ آپ مُلَا لَیُوَّا نے سرمہ نہ مجھی نگایا ہوتا۔

( ٢١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثِنِي حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَاتَ بَعْلٌ عِنْدَ رَجُلٍ فَإِنَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَزَعَمَ جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِيهِ قَالَ فَاذُهَبُ فَكُلُهَا إِراحِهِ إِمَا حِبِهَا مَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذُهَبُ فَكُلُهَا إِراحِهِ إِمَا عَلِيهِ مَا لَكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذُهُبُ فَكُلُهَا إِراحِهِ إِمَا ١١٠٠

(۲۱۲۲۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹھ ہے مروی ہے کہ حرہ میں ایک خاندان آبادتھا جس کے افراد غزیب مختاج تھے، ان کے قریب بی ان کی یاکسی اور کی اونٹی مرگئی، ایک آدمی نبی طیال کے پاس اس کا تھم پوچھنے کے لئے آیا، نبی طیال نے اس سے پوچھا کیا

# منالاً المراقين في المستدر الم

تمبارے پاس کوئی ایس چیز نہیں ہے جو تمہیں اس سے بے نیاز کردے؟ اس نے کہانہیں، تو نبی علیہ نے آئییں وہ کھانے کی رخصت دے دی (اضطراری حالت کی وجہ سے )۔

( ٢١٢٢٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ هِ شَامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَّةَ قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا يَقْعُدُ قَعْدَةً لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا فَقَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَاعِدًا فَلَا تُصَدِّقُهُ [راجع: ٢١٠٩٨].

(٢١٢٢٦) حفرت جابر رہی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو گھڑے ہو گر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، چرتھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، چر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشا دفر ماتے ،اس لئے اگرتم سے کوئی شخص سے بیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیا کہ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔

( ٢١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو أَحْمَدَ مَخْلَدُ بُنُ الْحَسَنِ يَغْنِى ابْنَ أَبِى زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ عَمْرٍ وَ الرَّقِّى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرٍ وَ الرَّقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَغْنِى ابْنَ عُمْيُرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمُ أَصَلَى فِي الثَّوْبِ الَّذِى آتِي فِيهِ آهَلِي قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ (راحع: ٢١١١٠].

(٢١٢٢) حضرت جابر بن سمره والتنظيظ سے مروى ہے كہ ميں نے ايك آ دى كو نبى اليا سے بيسوال پو چينے ہوئے سنا كه كميا ميں ان كپڑوں ميں نماز بڑھ سكتا ہوں جن ميں ميں اپنى بيوى كے'' پاس'' جاتا ہوں؟ نبى ملينا نے فرمايا باں! اللابيد كه تهميں اس بركوئى دھيہ نظر آئے تواسے دھولو۔

( ٢١٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُون أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقَّىُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالٌ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَلِّى فِى ثَوْبِى الَّذِى آتِى فِيهِ آهْلِى قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ بَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ [راجع: ١١١١.

(٢١٢٨) حضرت جاہر بن سمرہ ڈاٹھناسے مروی ہے کہ بیس نے ایک آدمی کو نبی طیفا سے بیسوال پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا میں ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں جن میں میں اپنی بیوی کے '' پاس' جاتا ہوں؟ نبی طیفا نے فرمایا ہاں! الا بید کہ تہمیں اس پر کوئی دھیہ نظر آئے تو اسے دھولو۔

( ٢١٢٦٩ ) حَلَّثَنَا عَبُلُو الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ جِنْتُ أَنَّا وَأَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُو صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا ثُمَّ قَالَ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (راجع: ٢١١٦٢).

(۲۱۲۲۹) حضرت جابر بن سمر و رفی این سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیفا ہو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین جمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والانقصان شہ پنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری

# البصريتين كالماكنين بينية مترا كل المعالية المعا

امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھرنی ملیٹانے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں گا، میں نے اپنے والدہ پوچھا کہ نبی ملیٹانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیٹانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش ہے ہوں گے۔

( ٢١٢٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتُ عَلَىَّ فَسَالْتُ عَنْهَا أَبِى مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [راجع: ٢١١٦٢].

(۲۱۲۳۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈھھٹے ہوئے ما کہ یہ دین اللہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے شاکہ یہ دین میش اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، یہاں تک کہ میری ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیہ نے کھے کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی علیہ نے کیا فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الْمَالِكِ بَنُ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ عَزِيزًا أَوْ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ شَكَّ أَبُو عَبُدِ الصَّمَدِ إِلَى النَّهُ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِيمةً خَفِيّةً فَقُلْتُ لِآبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيُشِ [راحع: ٢١١٦٦].

(۲۱۲۳۱) حضرت جابر بن سمرہ ڈھٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین پیشا کو جہۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین پیشدا ہے مخالفین پر غالب رہے گا، اے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میر کی امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھر نبی علیشانے کی خوا میں سمجھ بیس سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیشانے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیشانے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ۱۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ لُويْنَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُفْمَانَ بُنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَو بَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ أَنْتُوصًا مِنْ لُحُومِ أَبِي فَوْدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُوهُ أَنْتُوصًا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ اللَّهَ أَنْتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ الْفَيْمِ فَقَالَ إِنْ شِنْتُمْ فَقَوصَّنُوا وَإِنْ شِنْتُمْ لَا تَتَوَصَّنُوا وَإِنْ شِنْتُمْ لَا تَتَوَصَّنُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ لَعَمْ فَالُوا يَكُولُوا يَلْوَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ لَعَلَى اللَّهِ لَلْمَالِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا السَعْمَ اللَّهِ لَكُومِ الْإِبِلِ قَالَ لَا اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ لَعَلَى اللَّهُ مَالِكُ اللَّهِ لَعَلَى اللَّهِ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### هي مُنالاً احَدِينَ بل سِينَ مَرْم اللهِ مَنْ البَصِريةِ مِنْ البَصِريةِ مِنْ البَصِريةِ مِنْ البَصِريةِ مِنْ

( ٢١٢٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُد اللَّهِ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَلِيٍّ الْمُقَلَّمِيُّ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ حَلَّثَنَا أَبُو عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُرُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُونَ عَلَيْهِ مَنْ نَاوَأَهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالٌ كَلِمَةً أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِى مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمُ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالٌ كَلِمَةً أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِى مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيُشِ [راحع: ٢١٠٩٩].

(۲۱۲۳۳) حفرت جابر بن سمره و بن شخص مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشات خالفین پر عالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طینا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی طینا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طینا نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٣٤ ) حَذَنَنَا عَدُد اللَّهِ حَلَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكُو بُنِ عَلِى الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ يَعْنِى الشَّعْمِى عَنْ حَامِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللَّهِ هِنْ عَزِيزًا إِلَى النَّنَى عَشَرَ خَلِيفَةً فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا وَقَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً قُلْتُ لِأَبِى يَا أَبَتْ مَا قَالَ ظَلْ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ٩٩ ٢١٠].

(۲۱۲۳۳) حضرت جابر بن سمرہ کا گفتہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرٹی علیا نے کھ کہا جو میں سجھ ٹیس سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَخْطُبُ قَائِمًا وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَيَقُرَأُ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى الْمِنْبَرِ [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۳۵) حفرت جابر التنظیم وی بے کہ بی علیه جمدے دن دو خطب دیتے تھے، پہلے ایک خطب دیتے اور بیٹے جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسر اخطب دیتے تھے اور وہ منبر پرقر آن کریم کی آیات علاوت کرتے تھے۔ بہر کر دوسر اخطب دیتے تھے اور وہ منبر پرقر آن کریم کی آیات علاوت کرتے تھے۔ ( ۲۱۲۳۱ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ سُکیْمان بُنِ حَبیب لُویُنْ حَدَّفَا شَرِیكُ عَنْ سِمَالِ عَنْ جَابِر بُنِ سَمُوهَ قَالَ كُنَّا إِذَا آتَیْنَا النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَیْثُ یَنْتُهِی [راحع: ۱۲۱۸].
سَمُوهَ قَالَ کُنَّا إِذَا آتَیْنَا النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَیْثُ یَنْتُهِی [راحع: ۲۱۱۵].

(۲۱۲۳۱) حضرت جابر الثانيَّة سے مروى ہے كہ جب ہم لوگ نبى اليَّلا كى مجلس ميں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہور ہى ہوتى ،ہم ويہيں بيٹھ جاتے تتھے۔

### هُ مُنالًا أَمْرِ وَمِنْ لِيَدِي مِنْ الْبِصَرِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالِيِّينَ الْمُعَالِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالَّمُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْبَصَرِيِّينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِم

( ٢١٢٣٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى غَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنِى آبِى عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِى وَتُرٍ فَإِنِّى قَدُ رَآيَتُهَا فَنُسِّيتُهَا هِى لَيْلَةُ مَطْرٍ وَدِيحٍ آوْ قَالَ قَطْرٍ وَرِيحٍ [راحع: ٢١٠٩٤].

(۲۱۲۳۷) حضرت جابر بھانی سے مروی ہے کہ نبی ملیہ نے فر مایا شب قدر کورمضان کے عشرہ اُنچر کی طاق راتوں میں تلاش کیا کروکیونکہ میں نے اسے دیکیے لیا تھالیکن پھروہ مجھے بھلا دی گئی،اس رات بارش ہوگی اور ہوا چلے گی۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و وَهُوَ ابْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَسُبَاطٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ قَالَ جَابِرٌ وَأَنَا أَسْمَعُهُ [راحع: ٢١١٠٧].

(۲۱۲۳۸) حضرت جابرین سمرہ ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ فبی ملیٹھ کے سامنے مدینہ منورہ کا تذکرہ ہوا تو فر مایا مدینہ منورہ کا نام اللّٰد تعالیٰ نے'' طالبۂ' رکھا ہے۔

( ٢١٢٠٩) وَبِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

(راحع: ٢١١٣) وَزَعَمْ سِمَاكُ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

(٢١٣٩) حضرت جابر طِلْ فَنَ عَمْ وى ہے كہ مِن نے بِي طَيْهً كَ مَا تَصَعَيد بِن كَي نماز برهى ہے، اس مِن اذان اور اقامت نہيں ہوتی تھى۔

( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَالِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راجع: ٢١١٤٩].

(۲۱۲۴۰) حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی علیشانے فر مایا بیددین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے۔

( ۱۹۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْنَى بُنُ عَبُدِاللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِم سَنَةَ بِسُعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا شُعُبَةً عَنْ سَمَّوَةً قَالَ وَآلِتُ الْعَالَمَ بَيْنَ كَيْفَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَةٌ بَيْضَةً [راحع: ٢١١٢٤] سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُوةً قَالَ وَآلِتُ الْعَالَمَ بَيْنَ كَيفَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَةٌ بَيْضَةً [راحع: ٢١٢٢] مِرْتِوتَ دِيكُمى ہے، وہ كور ى كے كمثل نے نبى الله عليه كى بشت مبارك برمر نبوت ديكھى ہے، وہ كور ى ك ان بيت مبارك برمر نبوت ديكھى ہے، وہ كور ى ك ان بشت مبارك برمر نبوت ديكھى ہے، وہ كور ى ك ان بيت مبارك برمر نبوت ديكھى ہے، وہ كور ى ك ان بيت مبارك برمر نبوت ديكھى ہے، وہ كور ى ك

( ٢١٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَّازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ يَتَوَقَّصُ وَنَحْنُ



نَسْعَى حَوْلَهُ [راجع: ٢١١٣٢].

(۲۱۲۳۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹوئے مروی ہے کہ نبی ملیشانے حضرت ابود حداح بٹائنز کی نمازِ جنازہ پڑھائی ،ہم ان کے ہمراہ تھے، نبی ملیشا کی گھوڑے برسوار تھے جو بد کنے لگا، بیرو کی کرہم نبی ملیشاکے پیچھے دوڑنے لگے۔

( ۱۱۲۶۳ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ اللهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ اللهِ عَدْثَنَا شُعْبَةُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَرَدَّةُ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَةُ [راحع: ١٠٨٤] أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى زَنَيْتُ فَرَدَّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ رَجَمَةُ [راحع: ١٠٨٤] (٢١٢٣٣) معزت جابر بن سره وَاللَّهُ عَلَيْهِ كَهُ بَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَلْ خَدَمَت عَلَى مَعْرَت مَا عَرْ بَنِ مَا لِكَ وَالْمَرْتُ الْمِيلُ وَالِي بَعِجًا، هِرانِيس والي بَعِجًا، همرانِيس والي بعجاء همرانِيس والي بعجاء همرانيس والي بعجاء همرانيس والي بعجاء همرانيس والي الله عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الل

( ٢١٣٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِى سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِى وَمُحَمَّدُ بَنُ آبِى بَكُرِ الْمُقَدَّمِى قَالُواحَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَفَاتٍ وَقَالَ الْمُقَدَّمِيُّ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَفَاتٍ وَقَالَ الْمُقَدَّمِيُّ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنَى وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ آبِى الرَّبِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا ظَاهِرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ بِمِنَى وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ آبِى الرَّبِيعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا ظَاهِرًا حَتَى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ فَلُ لَنُ يَزَالَ هَذَا الْآمُرُ عَزِيزًا ظَاهِرًا حَتَّى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَلْ لَكُهُمْ قَوْلُهُ بَعُدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقَوَارِيرِيُّ فِى حَدِيثِهِ لَا يَضُرَّهُ مَنْ خَالْفَهُ أَوْ فَارَقَهُ حَتَى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَلَ كُلُهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْقَوَارِيرِي فِى حَدِيثِهِ لَا يَضُرَّهُ مَنْ خَالَقَهُ أَوْ فَارَقَهُ حَتَى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ وَالِكُولُولُ اللّهَ وَاللّهُ الْمَيْ فَى حَدِيثِهِ لَا يَضُرُّوهُ مَنْ خَالَقَهُ أَوْ فَارَقَهُ حَتَى يَمُلِكَ اثْنَا عَشَرَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَولَاللّهُ اللّهِ الْوَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

( ۲۱۲۴۴) حضرت جابر بن سمرہ ڈائنزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیا کو جمۃ الوداع کے موقع پریڈر ماتے ہوئے سنا کہ بددین ہمیشہ اپنے خالفین پر عالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان ند پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیا نے پچھ کہا جو میں مجھنیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی علیا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ الشُّوَائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا اللِّينُ ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ وَلَا يَضُرَّهُ مَنْ خَالَفَهُ أَوْ فَارَقَهُ (راحع: ٩٩ - ٢١).

(۲۱۲۵) حضرت جابر بن سمره بن النظام وی ب که میں نے نبی طیع کو جہۃ الوداع کے موقع پر پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید ین ہمیشدا پنے مخالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی طیع نے کھے کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی طیع نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی طیع نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

## 

( ۱۲۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّتَنِى عُبِنُدُ اللَّهِ الْقُوَارِيرِى ْ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْصَرَ عَنِ ابْنِ عَوْن عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمُوةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا اللَّينُ عَزِيرًا مَنِيعًا يَعُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راجع: ٩٩ - ٢١] يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راجع: ٩٩ - ٢١] يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راجع: ٩٩ - ٢١] يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راجع: ٩٩ - ٢١] الله الله عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقُعُدُونَ [راجع: ٩٩ - ٢١] مَن مَا عَلَى مَن نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ فَجَعَ الوَالْعَالَ نَعْ مَا عَلَى مَن عَلَى اللهُ عَلَى مَن عَلَيْهِ وَعَلَى مَن يَالِيهُ لَعَلَى مَن يَالِيهُ إِلَى مَعْلَ مَن عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَى مَن يَالِيهُ لَلْهُ وَمِن عَلَيْهُ عَلَى مَا يَالِيهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَن يَالِيهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

( ٢١٣٤٧) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كِسُرَى بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ٢١١٦١]

(۲۱۲۳۷) حضرت جابر رفافؤے مردی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جب کسری ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی کسری ندآ سکے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تواس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا،اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،تم ان دونوں کے فزانے راوخدا میں فرج کرو گے اوروہ دفت ضرور آئے گا۔

( ٢١٢٤٨) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بُنُ يُونُسَ عَنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ مِنْ بَعْدِى اثْنَا عَشَرَ آمِيرًا فَتُكُلِّمَ فَخَفِى عَلَىَّ فَسَأَلْتُ الَّذِى يَلِينِي أَوْ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ٢١١٢]

(۲۱۲۳۸) حضرت جابر بن سمرہ رفی النظامی میں نے نبی ملیکا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یدوین ہمیں نے نبی ملیکا کو جمۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدی ہمیشہ اپنے خالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی ملیکا نے کچھ کہا جو میں سجھ نہیں سکا، بیل نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی ملیکا نے کیا فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے بول گے۔

( ٢١٢٤٩) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثِنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْمُقُوِیُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً (٢١٣٩) حَرْت جابر وَلَيْ سَعْمَ فَرَايا ہے۔ (٢١٣٩) حَرْت جابر وَلَيْ مَنْ اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدٍ وَجَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ ( ٢١٤٥٠) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ جَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ وَجَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَيُوسَفِقَ السَّامَةَ عَنْ زَكُويًا بُنِ سِيَاهٍ النَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُسْلِمَ وَيُوسُفُ الصَّفَّارُ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةً قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو أُسَامَةً عَنْ زَكُويًا بُنِ سِيَاهٍ النَّقَفِيِّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ مُسْلِم

## المَ الْمُرْانِ الْمُرَانِ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ

بُنِ رِيَاحٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عُمَارَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْفُحْشَ وَالتَّفَاحُشَ لَيْسَا مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءَ وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ زَكُويَّا بُنِ آبِي مِنْ الْإِسْلَامِ فِي شَيْبَةَ فِي حَدِيثِهِ زَكُويَّا بُنِ آبِي يَحْدَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ رِيَاحَ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۲۵۰) حفرت جابر ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیظا کی ایک مجلس میں شریک تھا، میرے والد حفرت سمرہ ڈوٹٹؤ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیظانے فرمایا بے حیائی اور بیہودہ گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھاشخص وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمرہ ہوں۔

(٢١٢٥١) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ الزُّهُرِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى وَعَمِّى قَالَا ثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُوسَى بْنِ الْوَجِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ ثَابِتِ بْنِ الدَّحُدَاحَةِ عَلَى فَرَسٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ تَحْتَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَرُجٌ مَعَ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى فُوغَ مِنْهُ ثُمَّ مَعْهُ النَّاسُ وَهُمْ حَوْلُهُ قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى فُوغَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ فَقَعَدَ عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَسِيرُ حَوْلُهُ الرِّجَالُ [راحع: ٢١١٢٣]

(۲۱۲۵۱) حضرت جابر بن سمرہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی علیظہ کودیکھا کہوہ ثابت بن دحداحہ کے جنازے میں اپنے ایک روشن کشادہ پیشانی والے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، اس پر زین کسی ہوئی نہ تھی، لوگ نبی علیظہ کے اردگر دیتھ، نبی علیظہ گھوڑے سے اترے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بیٹھ گئے، یہاں تک کہ تدفین سے فراغت ہوگئی، پھر کھڑے ہوئے اورا پینے گھوڑے پر بیٹھ گئے، اور روانہ ہو گئے، لوگ نبی علیظہ کے اردگر دیتھے۔

( ٢١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الزُّهُوِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّى حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا قَطُّ فَلَا تَصَدِّقُهُ قَدْ رَأَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِدًا قَطُّ فَلَا تَصَدِّقُهُ قَدْ رَأَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَامِمًا ثُمَّ يَجُلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتُهُ الْأُخْرَى قُلْتُ المَّدِينَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تُعَلَيْ إِصححه كَيْفَ كَانَتُ خُطْبَتُهُ قَالَ كَانَتْ قَصْدًا كَلَامًا يَعِظُ بِهِ النَّاسَ وَيَقُرَأُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تُعَالَى [صححه كَيْف كَانَتْ خُطْبَتُهُ قَالَ كَانَتْ قَصْدًا كَلَامًا يَعِظُ بِهِ النَّاسَ وَيَقُرَأُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تُعَالَى [صححه كَيْف كَانَتْ خُطْبَتُهُ قَالَ كَانَتْ قَصْدًا كَلَامًا وَ ١٤٤٨)، و ابن حباد (٢٨٠١ ٢٨٠ ٢ ٢٨٠١). قال الترمذي: حسن

(۲۱۲۵۲) حضرت جابر ڈائٹو سے مروی ہے کہ میں نے بی طالیہ کو کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لئے اگرتم سے
کوئی شخص یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے بی طالیہ کو بیٹھ کرخطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے قوہ علامیانی کرتا ہے، میں نے انہیں سوسے
زیادہ مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دو خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کردوسرا خطبہ

### مُنلُا احَوْنَ شِلِ يَوْسِرُ مِي اللَّهِ اللَّهِ مِنلُا احْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وية تصاور نبى طينه كا خطبه اور نما زمعتدل بوت سے ، وه او گول كو وعظ فرمات شے اور قر آن كريم كى آيات پڑھتے ہے۔ ( ٢١٢٥٣ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بُنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا آخْمَدُ يَغْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْوَهْبِيَّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةً قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْيَضَ آلِ كِسُوى [راجع: ٢١١٠]

(۲۱۲۵۳) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی علیلہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کا سفید فزانہ ذکال لیں گے۔

( ٢١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا رُئِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا [راحع: ٢١٠٩٨].

(٢١٢٥٢) حفرت جابر فانتو سعمروى بكريس نے نبي مليا كوكم يہوكراي خطبددي بوك ويكور

( ٢١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي عُنْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو ذَاوُدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِى مُصَلَّاهُ لَمْ يَرْجِعُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٢١١٠٥].

(٣١٢٥٥) حفرت جابر الله عَدَّنَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّنَنَا قَاسِمُ بُنُ دِينَادٍ حَدَّنَنَا مُصْعَبٌ يَعْنِى ابْنَ الْمِفْدَامِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَارِمِ بَنِ مَعْنَا عَنْ الْمُفَدَامِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَارِمِ بَنِ الْمُفَدَّامِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَامِرِ بْنِ سَمْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي خُطْبَتِهِ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ وَكَانَتُ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا [راجع: ٩٨ ٢١٠].

(٢١٢٥٢) حفرت جابر عَنْ سَن مروى بك في علينا جعد كدن دو خطب ديت تقى، بهلے ايك خطب ديت اور بين جات ، پهر كور دومر اخطب ديت تقاور بي علينا كا خطب اور نماز معتدل بوت تقاور وه منبر پرقر آن كريم كي آيات تلاوت كرتے تقد (٢١٢٥٧) حَذَننا عَبْد اللّهِ حَذَنبي الصَّنعانيُّ حَدَّننا سَلَمَة بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبْد اللّهِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَة بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبْد اللّهِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَة بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبْد اللّهِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَة بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبْد اللّهِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَة بُنُ حَفْصِ السَّعْدِيُّ قَالَ عَبْد اللّهِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَلَمَة اللهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُتَظَاهِ وَقَلْ كَالَتُ أَصُبُعُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَقَدْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَقَدْ اللّهُ عَلْهُ عَنْ جَابِرٍ بَنِ سَمُوهَ قَالَ كَالَتُ أَصُبُعُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَقَدْ اللّهُ عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ كَالَتُ أَصُبُعُ النّبِي صَلْحَالِهُ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُوهَ قَالَ كَالَتُ أَصُبُعُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلَّمَ مُتَطَاهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَظَاهِ وَسَلّمَ مُتَطَاهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

(٢١٢٥٤) حفرت جابر التَّنَّ سے مروی ہے کہ نی علیہ کی انگلیاں ایک دوسرے سے جداجد انتیں (جڑی ہوئی نتیں) (٢١٢٥٨) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ سَمُزَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْكَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَى خَلِيفَةً فَقَالَ كَلِمَةً حَفِيَّةً لَمْ ٱفْهَمُهَا قَالَ

# مُنالًا أَمْرُانُ بِلِي مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ اللَّهُ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا البَصَرِيِّينَ ﴾

فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۲۵۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈائن سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدین ہمیشدا پنے خالفین پر غالب رہے گا، اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیا نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے ہو چھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیا نے فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا بَهُوُ بُنُ أَسَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣].

(۲۱۲۵۹) حضرت جاہر بن سمرہ ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکھ نے کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت سے پہلے پچھ کذاب آ کررہیں گے ہتم ان سے بچنا۔

( ٢١٠٦) حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ نُنِ سَمُرَةً قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الذَّهُنُ [راحع: ٢١٠٩] اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِق رَأْسِهِ إِذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ اللَّهُ مَنْ الشَّهُ عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَا اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَا عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَا عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ كَسَمِي وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَسِمِي وَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَقُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْقِلَ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْفِق عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عِلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ

( ٢١٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ انْبَانِي جَابِرُ بُنُ سَمُرَةَ انَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُّبُ قَائِمًا قَالَ فَقَالَ لِى جَابِرٌ مَنْ نَبَآكَ انَّهُ كَانَ يَخُطُّبُ قَائِمًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اكْفَرَ مِنْ ٱلْفَى صَلَاقٍ [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۹۱) حضرت جابر التاتفات مروی ہے کہ میں نے نبی علیظا کو کھڑے ہوکر خطبہ ویتے ہوئے دیکھا ہے، پھر تھوڑی دیر بیش جاتے اور کسی سے بات نہ کرتے ، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ،اس لئے اگرتم سے کوئی شخف بیربیان کرتا ہے کہ اس نے نبی علیلا کو بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، بخدا میں نے ان کے ہمراہ دو ہزار سے زائد نمازیں پڑھی ہیں۔

(۱۲۲۲) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبُو بَكُم خَلَادُ بُنُ أَسُلَمَ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعُتُ أَبَا ثَوْدِ بُنَ عِكُومَةً بُنِ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةً عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي مَبَاتِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهُ وَسُئِلَ عَنُ الْوَضُوءِ مِنُ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِرَاحِع: ١٢١٩ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا وَسُئِلَ عَنُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا (راحع: ١٢١٩ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## مُنالًا اَمَّةُ اِضَلِ اِنْ الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ ٢١٣ ﴿ حَلَى الْبَصَرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنالًا الْبَصَرِيِّينَ الْبَصَرِيِّينَ

کیا کروں؟ نبی علیٹانے فرمایا جا ہوتو کرلو، جا ہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیٹا نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی علیٹانے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علیٹانے فرمایا نہیں!۔

( ٢١٢٦٣ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا زَائِدَةُ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ آبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُخُومِ الْغَنَمِ قَالَ لَا قَالَ فَأُصَلِّى فِى مَرَابِضِهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شِنْتَ قَالَ أَنْتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُصَلِّى فِى أَعْطَانِهَا قَالَ لَا [راجع: ٢١٠٩٦]

(٣١٢ ٢٣) حفرت جابر ڈناٹٹنا ہے مروئی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی علینا سے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کیا کروں؟ نبی علینا نے فر مایانہیں ،اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علینا نے فر مایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیا وضو کروں؟ نبی علینا نے فر مایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی علینا نے فرمایانہیں!

( ٢١٢٦٤ ) حَدَّثُنَا

(۲۱۲۲۴) ہمارے نشخے میں یہاں صرف لفظ ' حدثنا' کھا ہوا ہے۔

( ٢١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثِنِى مُسَيَّبُ بُنُ رَافِع عَنْ تَمِيمِ بَنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَ الْمُسْجِدَ وَهُمْ حِلَقٌ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِينَ وَوَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ وَقَدْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَالَ قَدْ رَفَعُوهَا كَانَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راحع: ٢١١٦٦]

(۲۱۲۷۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی الیٹا اپنے صحابہ ڈٹاٹنڈ کے پاس تشریف لائے تو فر مایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹا ہوا دیکھ رہا ہوں ،صحابۂ کرام ٹٹاٹنڈ اس وقت اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔

اورایک مرتبہ نبی علیہ مسجد میں داخل ہوئے تو پچھاد گوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نبی علیہ نے فر مایالوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، نماز میں پرسکون رہا کرو۔

( ٢١٣٦٦) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ شُعْبَةَ حَلَّتِنِى سِمَاكُ وَابْنُ جَعْقٍ حَلَّقَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣]. قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبِي وَكَانَ أَقْرَبَ مِنِّي فَاحْذَرُوهُهُمْ

(٢١٢ ١٢) حفرت جابر بن سمره خاتفات مروى ہے كہ نبي ماليكانے فرمايا قيامت سے پہلے بچھ كذاب آ كرر بيں گے بتم ان سے بچنا۔

### هي مُنالِهَ امْدِينَ بل يَيْدِ مِنْ البَصِيدِينَ ﴾ ٢١٥ ﴿ حَالِهُ مَنَالُ البَصِيدِينَ ﴾

( ٢١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقُعُدُ ثُمَّ يَقُومُ [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۷۷) حضرت جابر ٹٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور پیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

( ٢١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكُ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بَنِ سَمُرَةً كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ كَانَ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ [راحع: ٣٣ ٢].

(۲۱۲۹۸) ساک نے حضرت جابر ڈاٹنڈے یو چھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی ملیٹا کا کیامعمول مبارک تھا؟ انہوں نے فر مایا کے طلوع آفاب تک اپنی جگہ یر ہی بیٹھے رہتے تھے۔

( ٢١٣٦٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْ قَالَ سَمِغَتُ جَابِرَ بَنَ سَمُرَةَ السُّوَائِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًّا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ خَفِيتُ عَلَى فَسَأَلُتُ آبِي مَا قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٦٦].

(۲۱۲۹) حضرت جابر بن سمرہ رہ النظارے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیاں کو جہۃ الوداع کے موقع پر پیفر ماتے ہوئے سنا کہ بیدوین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، پھرنبی علیاں نے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدے پوچھا کہ نبی علیاں نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیاں نے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحُو ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ وَصَحَه مسلم (٩٥٩) وابن حزيمة (٥١٠). [انظر: ٢١٣٦١]

( • ۲۱۲۷ ) حضرت جابر ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ٹائیلا ظہر کی نماز میں سور ہ واللیل کی تلاوت فرماتے تھے، نماز عصر میں بھی اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے،البتہ فجر کی نماز میں اس سے لمبی سورتین پڑھتے تھے۔

(٢١٣٧١) حَلَّثُنَا ٱللَّهِ مُعَاوِيَةَ حَلَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى ٱيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَرْجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا لِى أَرَاكُمْ رَافِعِى آيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَنْلِ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢١١٦٧].

(۲۱۲۷) حضرت جابر التاليف مروى ہے كه ايك مرتبه نبي عليه مجد ميں داخل ہوئے تو بجھ لوگوں كو ہاتھ اٹھائے ہوئے و يكھا، نبي عليه نے فرمايا لوگوں كاكيا مسلم ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے كرتے ہيں جيسے دشوار خوگھوڑوں كى دم ہو، نماز

هي مُنلاً) اَمَٰذِي شِل مِنظِيم اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ

( ٢١٢٧٢ ) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حِلَقًا فَقَالَ مَا لِي أَزَاكُمْ عِزِينَ [راحع: ٢١١٦].

(۲۱۲۷۲) پھر ایک مرتبہ نی ملیا ہمارے پاس تشریف لائے تو فر مایا کیا بات ہے کہ میں تنہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بنا ہوا د کھر ماہوں ، (صحابہ کرام بھلٹھاس وقت اسی طرح بیٹے ہوئے تھے )۔

( ٢١٢٧٣ ) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَوَاصُّونَ فِي الصَّفِّ [صححه مسلم (٤٣٠)، وابن حزيمة الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَوَاصُّونَ فِي الصَّفِّ [صححه مسلم (٤٣٠)، وابن حزيمة (٤٥٤)، وابن حبان (٤٥٤ و ٢١٦٢)، [انظر: ٢١٣٣٧].

(۲۱۲۷۳) پھرایک دن نبی ملیٹه با برتشریف لائے تو ہم سے فرمایا کہتم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بندی کرتے ہیں ، صحابہ کرام ٹوکٹٹنے نے پوچھا یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ نبی ملیٹائے فرمایا پہلے اگلی صفوں کوکھل کرتے ہیں اور صفوں کے خلاء کو پر کرتے ہیں۔

( ٢١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ

(۲۱۲۷) حضرت جاہر بن سمرہ بڑاٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیا سنے ارشاد فر مایا کیاتم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز سراٹھاتے ہوئے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کی نگاہ ملیٹ کراس کی طرف واپس ہی نہ آئے۔(اویر ہی اٹھی کی آٹھی رہ جائے)

( ٢١٢٧٥) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ ابْنِ عَوْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ آبِي أَوُ ابْنِي قَالَ وَذَكُرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُّونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ تَكُلَّمَ بِكُلِمَةٍ أَصَمَّنِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِآبِي أَوْ لِابْنِي مَا الْكُلِمَةُ الَّتِي آصَمَّنِيهَا النَّاسُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (راجع: ٢١٠٩٩).

(۲۱۲۵) حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹوسے مروی ہے کہ میں نے نبی علیا کو چھۃ الوداع کے موقع پریفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین بمیشہ اپ خالفین پر غالب ہے گا، اسے کوئی خالف کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جا کیں، چرنبی علیا نے بچھ کہا جو میں بچھٹییں سکا، میں نے اپ والدے یو چھا کہ نبی علیا نے کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے۔

( ٢١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ قَالَ آخِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ قَالَ آخِي

### هي مُنلاً اَمَيْنَ فِي مِنْ البَصَرِيِّينَ وَمُ كَلِّي مِنْ البَصَرِيِّينَ لَهُ مُنلاً البَصَرِيِّينَ لَهُ

وَكَانَ ٱقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَاحْدَرُوهُمُ [راحع: ٢١٠٨٣].

(٢١٢٧) حفرت جابر بن سمره التنظير عن مروى بركه بي عليها في المت من يبل به كالذاب آكرد بيل كان مان سن بجناك (٢١٢٧) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثِنِي سِمَاكٌ يَعْنِي ابْنَ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ [راحع: ٢١١٠].

(۲۱۲۷) حضرت جابر رہائٹو کے مروی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد نبی ملیلا طلوع آفاب تک اپنی جگہ پر ہی ہیٹھے رہتے تھے اور نبی ملیلا نماز فجر میں سور ہ ق اور اس جیسی سور توں کی تلاوت فرماتے تھے اور مختصر نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [راجع: ٢١١٠٧]

(۲۱۲۷۸) حفرت جابر بن سمره ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینی کے سامنے مدیند منورہ کا تذکرہ ہوا تو فر مایا مدیند منورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے'' طائہ''رکھا ہے۔

( ٢١٢٧٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ ثَابِتٍ عَنُ نَاصِحٍ آبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُوةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُوةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يُوَ مِّ بِنِصُفِ صَاعٍ و قَالَ آبُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنُ يُوَ ذَبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ آنُ يَتَصَدُّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصُفِ صَاعٍ و قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثِنِى آبِى عَنْ نَاصِحٍ آبِى عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ [راحع: ٢٠٢٦].

(۲۱۲۷) حطرت جابر بن سمرہ رفی تفاق ہے مروی ہے کہ نبی ملیقائے فرمایا انسان اپنی اولا دکوا چھاا دب سکھا دے، بیاس کے لئے روز اندن ف ساع صدقہ کرنے ہے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢١٢٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَٱلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْفَجُرِ بِ قَ وَالْقُرُآنِ الْمَجِيدِ وَتَخُوهَا [راحع: ٢١١٣٢].

( ۱۲۸۰ ) ساک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ٹاٹٹزے نبی ملیا کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی ملیا نماز فجر میں سور ہ ق دراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٣١٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِيْطِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْنَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يُشِيرُ أَحَدُنَا بِيدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ الَّذِينَ يَرُمُونَ بِٱيْدِيهِمْ فِى الصَّلَاةِ كَانَهَا أَذُنَابُ النَّذِينَ يَرُمُونَ بِٱيْدِيهِمْ فِى الصَّلَاةِ كَانَهَا أَذُنَابُ النَّذِينَ الشَّمْسِ ٱلَّا يَكُفِى آحَدَكُمْ أَنْ يَضِعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهُ

( [راجع: ٢١٠٩١].

### ه و مناها مَنْ فَيْنِ فِي مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ ﴿ ٢١٨ ﴿ وَهُمُ ٢١٨ ﴾ والمنال البَصِيتِينَ ﴾

(۲۱۲۸) حضرت جابر ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی علیلا کے چیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی علیلا نے فر مایا لوگوں کا گیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوارخو گھوڑوں کی دم ہو، کیاتم سکون سے نہیں رہ سکتے کہ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی اشارہ کرلواور دائیں بائیں جانب اپنے ساتھی کوسلام کرلو۔

( ٢١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَّاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۲۸۲) حفرت جابر و المنظر ال

(۲۱۲۸۳) خضرت سبرہ ڈٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ نبی ملائٹلانے اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور بکریوں کے رپوڑ میں اجازت دی ہے۔

( ۱۲۸۸ ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آشْفَتَ بُنِ آبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ آبِي وَوُرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائِةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راحع: ٢١٠ ٢] الْإِبِلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائِةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راحع: ٢١٠ ٢] الْإِبِلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائِةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راحع: ٢١٠ ٢] الْإِبِلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّى فِي مَبَائِةِ الْغَنَمِ وَلَانُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [راحع: ٢١٠ ٢] اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فِي مَبَائِةِ الْفَنَمِ وَلَا الْمَرْنِ الْمُولِي الْمَالِيلِ وَأَنْ لَانَتُوضَا مَا لَالْمِيلِ وَأَنْ لَائِيلُ وَأَنْ لَائِنَوَ صَلَّا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلِيلُ وَلَالْمُ مَنْ الْمُنْ لِي الْمَوْتِ عَلَى اللهُولِيلُ وَالْمَالِمُ مُنْ الْمِلْ لِيَعْلَى الْمُرَالِيلُ وَالْمَالَ مُنْ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالُولُ الْمُولِيلُ وَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَالِمُ الْمُنْ مُنْ الْمُلْكُومِ الْمُعْلِى اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُؤْلِى الْمُلْلِيلُ وَلَالْمُعِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُنْتُولُ مَنْ الْمُؤْلِى الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُلْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِيلُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُلْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُ

( ٢١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ فَرَائِينُهُ مُتَكِنَاً عَلَى وِسَادَةٍ [صححه ابن حبان (٥٨٩). وقال الترمذي: صحيح. قال الألباني: صحيح رأبو دائود: ٢١٢١٨ ؛ الترمذي: ٢٧٧١) قال شعيب: إسناده حسن] [راجع: ٢١٢١٨].

(۲۱۲۸۵) حفرت جابر التَّنَّ سِيم وى بِ كَدِيل بِي النِيساك يهال واطل بواتود يكما كه بِي النِيسان ايك تَنْفِ سِي النَّه كَانَ و ١٢٨٥) حفرت جابر النَّ النَّبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ ابُنُ مِغُولٍ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِفَرَسٍ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةٍ آبِى الدَّحْدَاحِ فَرَكِبَ وَنَحْنُ حَوْلَهُ نَمْشِى إِدَاجِع: ٢١١٢٣.

### هي مُنالِهَ احَيْرَ مِنْ لِيَدِيدِ مِنْ مِي الْمُعَالِينِ مِنْ الْمِعَالِينِ اللَّهِ مِنْ الْمِعَالِينِ اللَّ

(۲۱۲۸۲) حضرت جاہر بن سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>نین</sup>انے حضرت ابو دحداح ڈٹاٹنڈ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھرا کیک گھوڑا لایا گیا، نبی علینیاس پرسوار ہوگئے،اور ہم نبی علی<sup>نین</sup>ا کے گرد <mark>جلنے لگے۔</mark>

( ٢١٢٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ٢١١٠].

(۲۱۲۸۷) حضرت جابر ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا کے دور باسعادت میں پند چلا کہ ایک آ دمی نے خودکشی کرلی ہے، بین کر نبی ملیا نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

( ٢١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثِنِي إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُهَا مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامِ وَلَوْنُهَا لَوْنُ جَسَدِهِ [راحع: ٢١١٢٤].

(۲۱۲۸۸) حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کی بیٹت مبارک پرمہر نبوت دلیکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈ ہے جتنی تقی اوراس کارنگ نبی مالیا کے جسم کے ہم رنگ تھا۔

( ٢١٣٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالرِّنَا قَالَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ قَالَ فَجَاءَ فَاعْتَرَفَ مِرَارًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ ثُمَّ أَتِي فَأَخْبِرَ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَتِي فَأَخْبِرَ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَعَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ كُلَّمَا نَفُرْنَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَخَلَّفَ عَنْدَهُ وَاللَّهُ تَعَلِيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلُولُوا إِلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

(۲۱۲۸۹) حضرت جابر بن سمرہ دفائقۂ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک دفائقۂ حاضر ہوئے اورا پنے معل بدکاری کا اعتراف کیا، نبی غلیہ نے رخ انور پھیرلیا، وہ کئی مرتبہ آئے اوراعتراف کرتے رہے، چنا نچہ نبی علیہ نے انہیں رجم کردیا اور آکر نبی علیہ کواس کی اطلاع کردی، پھر نبی علیہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، اوراللہ کی حدوثناء کے بعد نبی علیہ نے فرمایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راہتے میں جہاد کے لئے تکاتی ہوتی ہوتی ہے تو اس اوور ھودے دے، بخدا! مجھے ان میں ہے تو ان میں ہے جو کسی کو تھوڑ اسادود ھودے دے، بخدا! مجھے ان میں ہے۔ اس کی آ واز بکر ہے جس برجم کی کو تھوڑ اسادود ھودے دے، بخدا! مجھے ان میں ہے۔ تا میں تا ہے میں ان میں ہے۔ تا میں تا ہے میں ہے۔ تا میں تا ہے۔ تا ہے۔ تا میں تا ہے۔ تا ہ

( ٢١٢٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّاثُنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَجَّاجِ حَلَّاثُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَعْفَرِ بُنِ آبِي ثُوْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُـُعُومِ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع ٢١٠٩٦].

(۲۱۲۹۰) حفرت جابر ٹٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی ملیا سے بوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو

# هي مُنالًا امَيْنَ شِنْ البَصِيتِينَ ﴾ وهو المحالي المعالي البَصِيتينَ المحالي المعالي المعالي المعالية المعالي

کیا کروں؟ نبی ملیا است فرمایا اگرتم جا مو ..... پھرراوی نے بوری حدیث ذکری -

( ٢١٢٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ سَمِعْت حَجَّاجَ بْنَ الشَّاعِرِ يَسْأَلُ أَبِي فَقَالَ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ عَمْرٌو النَّاقِدُ أَوْ الْمُعَيْظِيُّ فَقَالَ كَانَ عُمَرٌو النَّاقِدُ يَتَحَرَّى الصِّدُقَ

(۲۱۲۹۱) عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جاج بن شاعر کواپنے والدہے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ آپ کے نز دیک عمر و ناقد اور معیطی میں سے زیادہ پہندیدہ کون ہے؟ انہوں نے فر مایا عمر و ناقد سچ بولنے کی کوشش اور تلاش کرتا ہے۔

( ٢١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنُ آبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَلَهَاتَيْن [راحع: ١٨٩٧٨].

(۲۱۲۹۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی نائیں نے ارشاد فر مایا مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، (راوی نے شہادت اور درمیان کی انگل کی طرف اشارہ کر کے دکھایا)۔

( ٢١٢٩٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ حَابِرِ نُنِ سَمُوَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُّوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشَبَهَهَا إقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني حسن صحيح (أبوداود: ٥٠٨، الترمذي: ٣٠٧، النسائي: ٢٦٦١٢). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن]. [انظر: ٢١٣٦٢، ٢١٣٦٢].

(۲۱۲۹۳) حضرت جابر ٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ ظہر اور عصر کی نماز میں ''والسماء ذات البروج'' اور ''والسماء والطارق'' اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١٢٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَتَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَلْهُ زَنَى فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ لَهُ فَرُجَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ لَهُ فَرُجَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ تَخَلَّفُ أَحَدُكُمْ لَهُ نَبِيبٍ النَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُفْبَةَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُمَكِّينِي مِنْ آحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا أَنْ فَحَدَّاقُونَ الْكُونَةُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُمَكِّينِي مِنْ آحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا أَنْ فَحَدَّامُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَنَّاتٍ وَلَا اللَّهُ مَرَّاتٍ مَنَا أَوْدَهُ أَنْ إِلَا لَهُ مَنَّاتٍ وَاللَّهُ عَنَّ إِلَا اللَّهُ مَوْدَةً اللَّهُ مَنَّاتٍ اللَّهُ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَوْدَهُ أَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَالَ إِنَّهُ وَقَالَ إِنَّهُ وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

(۲۱۲۹۳) حضرت جابر بن سرہ ڈٹائٹ سروی ہے کہ نی طینا کی خدمت میں حضرت ماعز بن مالک ڈٹاٹٹ کو' جو پہتہ قد آوی سے''ایک تہبند میں پیش کیا گیا، ان کے جسم پر تہبند کے علاوہ دوسری چا در نہتی، نی طینا نے فر مایا اسے لے جاؤا دراسے رجم کر دو، پھر نی طینا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے، اور فر مایا ہماری کوئی بھی جماعت جب بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے تکلتی ہوتی ہے جو کسی کوتھوڑ اسا دودھ دے دے، بخدا! جھے ان میں سے جو شخص پیچے رہ جاتا ہے، اس کی آواز بھر سے جسی ہوتی ہے جو کسی کوتھوڑ اسا دودھ دے دے، بخدا! جھے ان میں سے جس بر بھی قدرت می ، اسے سزاضر وردول گا۔

## 

( ٢١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغُبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَخَلَّفَ أَحَدُهُمُ يُنَبِّبُ كَنِيبِ التَّيْسِ قَالَ فَحَدَّثُتُهُ الْحَكْمَ فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ لِي مَا الْكُثْبَةُ فَسَالُتُ سِمَاكًا عَنُ الْكُثْبَةِ فَقَالَ اللَّبَنُ الْقَلِيلُ

(۲۱۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ [راحع: ١١٤٩] (٢١٢٩٢) حضرت جابر بن سمره وَ النَّئَةُ سے مردی ہے کہ نبی علیا ان فرمایا ہے دین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی بیماں تک کہ قیامت آ جائے ۔

( ٢١٢٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِيعَ الْفَيْ الْمُنْ الْعَبْنِ مَنْهُوسَ الْعَقِبُنِ إِراحِع ٢١٠٩٧ قُلْتُ لِسِمَاكِ مَا صَلِيعُ الْفَيِ الْفَي الْقَبِ الْفَي وَسَلَّمَ الْفَي الْفَي الْمُنْ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شُفُو الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ قَالَ عَلِيلُ الْعُنْ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شُفُو الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ قَالَ عَلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ قَالَ عَلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ٢١٢٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسُرَى الْآبْيَضَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ الَّذِى فِى الْآبْيَضِ عِصَابَةٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ [راحي ٢١١٠٦].

(۲۱۲۹۸) حضرت جابر بن سمرہ رہائٹنے سے مروی ہے کہ میں نے نبی پایشا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی آیک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کاسفیدخز اند نکال لیں گے۔

( ٢١٢٩٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئً عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا كَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ كَانَ إِذَا اذَّهَنَ عَطَّاهُنَّ [راجع ٢١٠٩٢]:

(۲۱۲۹) حضرت جابر والطائل کے نبی ملیلا کے سفید بالوں کے متعلق پوچھا توانہوں نے فرمایا کہ نبی ملیلا کے سرمیں چند بال سفید تھے، جب آیں ملی فیلم پر تیل لگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی۔

( .. ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ ثَبْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا ُ فِي الصَّبْحِ بِ ق وَالْقُرْآنِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا [راحع: ٢٢١٣٢].

## هي مُناهُ امَوْنَ شِل اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ

(۲۱۳۰۰) حضرت جابر ڈاٹٹنٹ سے نبی ملیکا کی نماز کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیکی نماز پڑھاتے تھے، اور نبی ملیکا نماز فجر میں سورہ ق اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٢١٣٠١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتِي بُطَعَامِ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَرَى وَسَلَّمَ كَانَ إِنَّ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفُهَا فَلَمُ يَرُ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفُهَا فَلَهُ يَدُفُهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَبِى أَيُّوبَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفُهَا فَلَا يَعْ رَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُفُهَا فَتَأَلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمُ أَرَ فِيهَا أَثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ فَتَبْعَثُ إِلَى أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَدُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَا

(۲۱۳۰۲) علی بن مدینی بینین کہتے ہیں کہ جھے سے سفیان بن عیدنہ بینین نے کہا کہ گذشتہ صدیث آپ کے پاس اس سے زیادہ عمرہ سند ہے موجود ہے؟ میں نے ان سے مدیث پوچھی تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ گذشتہ مدیث ذکر کی ، میں نے اثبات میں جواب دیااورانی سندذکر کی تو وہ خاموش ہو گئے۔

( ٢١٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ آخِبَرَنَا سِمَاكٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ وَقِيلَ لَهُ أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْبٌ قَالَ لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ وَلَا فِي لِحُيَتِهِ إِلّا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ إِذَا دَهَنَهُنَّ وَارَاهُنَّ اللّهُمُنُ [راجع: ٢١٠٩٢].

### المنا المرابي المناسل المناسل

(۲۱۳۰۳) حضرت جابر ر النظام كسى في نبي عليك كسفيد بالول كم متعلق بوجها تو انهول في فرمايا كه نبي عليك كسرين چند بال سفيد تنه ، جب آب مَنْ النَّيْظُ مر برتيل لكات توبالول كى سفيدى واضح نبين موتى تقى ـ

( ٢١٣.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَبَهُزُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ آبُو كَامِلِ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالْحَرَّةِ مَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّى أَضَلَلْتُ نَاقَةً لِى فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَآمُسِكُهَا فَوَجَدَهَا فَمَرِضَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ انْحَرُهَا فَأَبِى فَقَقَتُ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ قَدْدُهَا حَتَّى نَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَوَرَحَمَهَا فَالَ كَا حَتَى أَمُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا وَشَخْمِهَا قَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنَى يُغْنِيكَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ غِنِي لَكُونَهُ فَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُرْتَهَا قَالَ اسْتَحَيْتُ مِنْكَ [راحع ٢١١٠٠].

(۲۱۳۰) حضرت جابر ڈاٹھ سے مردی ہے کہ ایک آ دی اپنے والد کے ساتھ ' حرہ ' میں رہتا تھا، اس ہے کسی نے کہا کہ میری اونٹنی بھاگ ٹی ہوا گ ہے، اگر تہمیں مل جائے تو اسے پکڑلاؤ، انفاق ہے اس آ دمی کووہ اونٹنی ط گئی لیکن اس کا مالک واپس نہ آیا، یہاں تک کہ وہ بیار ہوگئی، اس کی بیوی نے اس ہے کہا کہ اسے ذرج کرلوتا کہ ہم اسے کھا تک کہ وہ اونٹنی مرگئی، اس کی بیوی نے پھر کہا کہ اس کی کھال اتارلوتا کہ اب تو اس کے گوشت اور چربی کے کھڑے کہ لیس، اس نے کہا کہ میں پہلے نبی ملیشا نے اس سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس اتنا ہے میں پہلے نبی ملیشا سے بوچھوں گا، چنا نچواس نے کہا کہ ہی تا ہے اس نے کہا کہ جو تہمیں اس اونٹنی سے مستغنی کرد ہے؟ اس نے کہا کہ ہی مالی بھر جا کرتم اسے کھالو، پھھ مے رہے بعداس کا مالک بھی آ گیا، سمارا واقعہ میں کراس نے کہا کہ تم اسے فول نہ کرلیا؟ اس نے جواب دیا کہ جھے تم سے دیاء آئی۔

( ٢١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُوَةَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُو دِيًّا وَيَهُو دِيَّةً [راحد: ٢٢١١٤].

(۲۱۳۰۵) حضرت جابر ناتش سے مروی ہے کہ نبی علیہ ایک بیودی مرداورعورت پررجم کی سزا جاری فرمائی۔

( ٢١٣.٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخَبَرَنَا إِسْرَائِيلُ وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كَنَحُو مِنْ صَلَابِكُمْ الَّيِي تُصَلُّونَ الْمُورَةِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيكُمْ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْوِ الْوَاقِعَة وَنَحُوهَا مِنْ الْيُومَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُحَفِّفُ كَانَتُ صَلَابَهُ أَحَفَّ مِنْ صَلَابِكُمْ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْوِ الْوَاقِعَة وَنَحُوهَا مِنْ النَّوْمَ وَلَكِنَةُ كَانَ يُحَفِّفُ كَانَتُ صَلَابَهُ أَخَفَّ مِنْ صَلَابِكُمْ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْوِ الْوَاقِعَة وَنَحُوهَا مِنْ النَّهُ وَلَا إِسَادَ حسن]. الشَّورِ [صححه ابن خزيمة (٣١٠٥) وابن حبان (٣٢٠١)، والحاكم (٢١٠٠١). صحيح لغيره وهذا إسناد حسن]. الشَّورِ [صححه ابن خزيمة (٥٠) وابن حبان (٣١٣٠) بوالحاكم (٢١٠٠١). صحيح لغيره وهذا إسناد حسن]. تضرت جابر الخَنْفَ عرول ہے کہ بی طَیْق بھی بھی بھی بھی اللَّهُ عَلَیْهِ وَمُمَارَيْن إِنْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُفَتَحَنَّ رَهُطٌ مِنْ الْمُسْلِمِين كُنُوزَ كِسُرَى الَّتِي قَالَ آبُو نُعَيْمِ اللَّهِ فَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيُفَتَحَنَّ رَهُطٌ مِنْ الْمُسْلِمِين كُنُوزَ كِسُرَى الَّتِي قَالَ آبُو نُعَيْمٍ الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَفَتَحَنَّ رَهُطُّ مِنْ الْمُسْلِمِين كُنُوزَ كِسُرَى الَّتِي قَالَ آبُو نُعَيْمٍ الَّذِى

# هي مُنالِهُ اَمَانُ بَالِيَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

بِالْأَبْيَضِ [راجع: ٢١١٠]. قَالَ جَابِرٌ فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَصَابَنِي ٱلْفُ دِرُهَمِ

(۲۰۳۰) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نکلے گی اوروہ کسری اور آل کسری کاسفد خزانہ نکال لین گے۔

( ٢١٣.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُوَةً يَقُولُ كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِىَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَأَهُ [راحع: ٢١٠٨٥].

(٢١٣٠٨) حفرت جابر فَاتَّوْت مروى مه كه بَى عَلِيه كامؤون جب اوان ديتا تو بكه ديررك جا تا اوراس وقت تك اقامت نه كهتا جب تك بى عَلِيه كو به رفطة موئ نه كه لينا ، جب وه و يَهنا كه بى عَلِيه به به كان مَن تو وه اقامت شروع كرويتا - ٢١٣٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ سَمُرةً يَقُولُ كَانَ رسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَإِذَا اذَّهَنَ وَمَشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِتَ رَأْسُهُ تَبَيْنَ وَكُن وَمَشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِتَ رَأْسُهُ تَبَيْنَ وَكُن كَنْ مِثْلُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ فَإِذَا اذَّهَنَ وَمَشَطَ لَمْ يَتَبَيَّنُ وَإِذَا شَعِتَ رَأْسُهُ تَبَيْنَ وَكُن يَعْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرًا وَكُن تَعْنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجُهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرًا قَالَ وَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ [صححه مسلم (٢٣٤٤)، وابن حان قالَ وَرَأَيْتُ خَاتَمَهُ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ [صححه مسلم (٢٣٤٤)، وابن حان

(۲۱۳۰-۲۱۳۰) حضرت جابر ڈائٹنٹ مروی ہے کہ نی علیا کے سر کے اسکلے جھے میں چند بال سفید ہے، جب آپ مکائٹیٹا سر اور پرتیل نگاتے تو بالوں کی سفیدی واضح نہیں ہوتی تھی اور جب تیل نہ لگاتے تو ان کی سفیدی واضح ہوجاتی اور نی طیان کے سراور ڈاڑھی کے بال گھنے تھے، کسی نے پوچھا کہ ان کا چبرہ تکوار کی طرح چمکدارتھا؟ انہوں نے فرمایانہیں، بلکہ چاند سورج کی طرح چمکدارتھا اور گولائی میں تھا، اور میں نے نبی علیا کی پشت مبارک پر مہر نبوت و بیمی ہے، وہ کبوتری کے انڈے جتنی تھی اور ان کے جسم کے مشابہ تھی۔

( ٢١٣١١) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ شَمِطَ فَذَكَرَ مَغْنَاهُ [راجع: ٢١٠٩٢].

(۱۱۳۱۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۲۲۹۷)]. [راجع: ۲۱،۹۲،۲۱۱۲].

( ٢١٣١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَجَعَلَ يَهُوى بِيدِهِ قَالَ خَلَفٌ يَهُوى فِي الصَّلَاةِ قُدَّامَهُ فَدَّامَهُ فَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَجْرِ فَجَعَلَ يَهُوى بِيدِهِ قَالَ خَلَفٌ يَهُوى فِي الصَّلَاةِ قُدَّامَهُ فَسَالَلُهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ هُو كَانَ يُلْقِي عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنِنِي عَنْ صَلَاتِي فَتَنَاوَلُتُهُ فَلَوْ الْمَدِينَةِ إِنْ الشَّيْطِالَ هُو كَانَ يُلْقِي عَلَى شَرَرَ النَّارِ لِيَفْتِنِنِي عَنْ صَلَاتِي فَتَنَاوَلُتُهُ فَلَوْ الْمَدِينَةِ [انظر: ٩ ٢١٣١] آخَذُتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّى حَتَّى يُنَاطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَشْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدُانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ [انظر: ٩ ٢١٣١]

### هي مُنلاا اَحَدُرُيْ بِل يَبِيدِ مِنْ الْبِصِرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاا اَحَدُرِيْ بِلْ يَبِيدِ مِنْ الْبَصِرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاا اَحَدُرُيْ بِلَ يَبِيدُ مِنْ الْبَصِرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاً الْبَصِرِيتِينَ الْبُصِرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاً الْبَصِرِيتِينَ الْبُصِرِيتِينَ ﴾ ﴿ مُنلاً الْبُصِرِيتِينَ الْبُصِرِيتِينَ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْبُعُرِينِ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْم

(۲۱۳۱۲) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیہ جمیں فجر کی نماذ پڑھار ہے تھے کہ دورانِ نمازا ہے ہاتھ ہے کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیئے ، نمازے فارغ ہو کرلوگوں نے اس کے متعلق بوچھا تو فر مایا شیطان میر سامنے آگ کے شعلے لے کر آتا تھا تا کہ میری نماز خراب کردے ، میں اسے پکڑر ہا تھا ، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو وہ جھ سے اپنے آپ کو چھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کہ اسے مجد کے کس ستون کے ساتھ با ندھ دیا جا تا اور اہل مدینہ کے بچک اسے دیکھتے۔ (۲۱۲۱۲) حکد فئنا یہ نہ آ دکم حکد تنا اِسُر ائیل عَنْ سِمَالِی عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ کَانَ مُؤَدِّنُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَدِّنُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَوجَ أَقَامَ السَّدَةَ حِينَ يَرَاهُ [راحع: ۲۱۰۸٥].

(۲۱۳۱۳) حضرت جابر ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ نبی علی<sup>تیں</sup> یہی نمازیں پڑھاتے تھے جوتم پڑھتے ہو، کیکن وہ درمیانی نماز پڑھاتے تھے،اورنمازعشاءکوذرامؤخرکرویتے تھے۔

( ٢١٣١٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعُدُ تَخْفِيفًا [راحع: ٢١١٣٢].

(۲۱۳۱۵) حضرت جابر و النفظ سے نی مالیہ کی نماز کے متعلق مروی ہے کہ نبی ملیہ بلکی نماز پڑھاتے تھے، اور نبی ملیہ نماز مجر میں سورة ق اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

(٢١٣١٦) وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ [راجع: ٢١١].

(٢١٣١٢) حَرْت جابر بن مره و النَّف مروى بِ كَنَارُ فَحْرَ فِي عَلَى اللَّهِ عَنْ خَجَّاجٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ (٢١٣١٢) حَدَّتَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّتَنَا عَبَّادٌ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ عَنْ خَجَّاجٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ (٢١٣١٧) حَدَّتَنَا سُرَنَةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكَانَ إِذَا سَمُرَةً قَالَ كَانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكَانَ إِذَا فَي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكَانَ إِذَا فَي سَاقَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةٌ وَكَانَ لَا يَضْحَدُ إِلَّا تَبَسَّمًا وَكَانَ إِذَا لَا اللهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمُوشَةً وَكَانَ لَا يَضْحَدُ اللهِ الرَّمَدَى: حسن غريب صحيح. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: ضعيف (الترمذي: ٢٦٤٥)]. [راحع: ٢١٢٤].

## هي مُنالِهَ مَن فَالْمَ الْمُعْرِينَ فِي مِنْ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ لَهُ الْمُعْرِينِينَ لَكُ

(۲۱۳۱۷) حضرت جابر بن سمره والتؤس مروى ب كه نبى اليا كى مبارك پندليول ميں پتلا بن تقا، اور بنتے وقت نبى اليا صرف تبسم فرماتے تھے، اور جب بھى تم نبى اليا كود كيھتے تو يبى كہتے كه نبى اليا كى آئكھيل سرگيس بيں، خواه آپ مالين كى نگايا ہوتا۔

﴿ ( ٢١٣١٨ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الطَّبِّيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِمَكَّةً لَحَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى لَيَالِي بُعِثْتُ إِنِّي لَآعُرِفُهُ إِذَا مَرَرُتُ بِهِ [راحْع: ٢١١١]

(۲۱۳۱۸) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا میل مکہ مکر مہ میں ایک پھر کو پیچا نتا ہوں جو مجھے قبل اڑ بعثت سلام کرتا تھا، بیں اسے اب بھی پیچا نتا ہوں۔

( ٢١٣١٩) حَلَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةً يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْصَّبِحِ فَجَعَلَ يَنْتَهِزُ شَيْئًا قُلَّامَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلْنَاهُ فَقَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ الْقَى عَلَى قَلَمَى شَرَرًا مِنُ نَارٍ لِيَفْتِنِنَى عَنُ الصَّلَةِ قَالَ وَقَدُ انْتَهَزُتُهُ وَلَوْ أَخَذُتُهُ لَئِيطً إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى يُطِيفَ بِهِ وِلْدَّانُ آهُلِ الْمَدِينَةِ [راحع: ٢١٣١٢].

(۲۱۳۱۹) حفرت جابر النَّاقَ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ایکا ہمیں فجر کی نماز پڑھارہ سے کددوران نمازا ہے ہاتھ ہے کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیئے ، نمازے فارغ ہو کرلوگوں نے اس کے متعلق بوچھا تو فرمایا شیطان میرے سائے آگ کے شعلے لے کرآتا تا تھا تا کہ میری نماز خراب کردے ، میں اسے پکڑر ہا تھا ، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو وہ بھے ہا ہے وچھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کراسے مسجد کے کس ستون کے ساتھ باندھ دیا جا تا اور اہل مدینہ کے تک اسے دیجھتے۔ آپ کوچھڑ انہیں سکتا تھا یہاں تک کراسے مسجد کے کس ستون کے ساتھ باندھ دیا جا تا اور اہل مدینہ کے نیچ تک اسے دیکھتے۔ (۲۱۲۲۰) حکو تنا آسُو کُہ بُن عَامِم آخبر مَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَالُو عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ کَانَ مُو کُونُ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصّلاةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصّلاةَ اراحہ: ۲۱۲۹)

(٢١٣٢٠) حفرت جابر فَا تَنْ سَيْم وي بِكُ فِي عَلَيْه كامؤون جب او ان ويتاتو بجهود يرك جاتا اوراس وقت تك اقامت نه كهتا جب تك في عليه المرتكل آئ بي تووه اقامت شروع كرويتا-كهتا جب تك في عليه كو بابر ثكلته بوئ ندد كه ليتا، جب وه و يكتاكه في عليه بابرتكل آئ بي تؤد عن جابير بن سَمُرة قال كان (٢١٣٢١) حَدَّفنا هَاشِم بُنُ الْقَاسِم حَدَّفنا شَيْبَانُ عَنِ الْكَشْعَتْ عَنْ جَعْفَر بني أبي قُورٍ عَنْ جَابِر بن سَمُرة قال كان رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَأْمُرُ بِصِيام عَاشُورًاء وَيَحُثُنا عَلَيْه وَيتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمّا فُوض رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرُنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ [راجع: ٢١٢١].

(۲۱۳۲۱) حضرت جابر بن سمرہ رفاتھ سے مروی ہے کہ نی علیہ ہمیں ابتداءً دس محرم کاروزہ رکھنے کی ترغیب اور حکم دیتے تھے اور ہم

## هي مُنالَا اَفْرُنَ بَلِ يَسِيدُ مِنْ الْبَصِيتِينَ ﴾ وهي منالا البَصِيتِينَ الْبَصِيتِينَ ﴾

ے اس پڑھل گرواتے تھے، بعد میں جب ماورمضان کے روز نے فرض ہو گئے تو نبی علیثانے ہمیں اس کا تھم دیا اور نہ ہی منع کیا ادر نہ ہی عمل کروایا۔

( ٢١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنُ الْكُشْعَثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ آبِى ثُوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ وَآنَ نُصَلَّى فِى دِمَنِ الْعَنَمِ وَلَا نُصَلِّى فِى عَطَنِ الْإِبلِ [راحع: ٢١٠٩٦].

(۲۱۳۲۲) حضرت جابر والتواسي مروى ہے كہ نبى عليا نے ہميں تھم ديا ہے كداونٹ كا گوشت كھا كروضوكريں، بكرى كا گوشت كھا كروضونه كريں، بكريوں كے رپوڑيس نماز پڑھ ليس اوراونۇں كے باڑے بيل نمازنه پڑھيں۔

( ٣١٣٣٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْنُحُزَاعِيُّ أَخُبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَجُلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوا يَتَنَاشَدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَعَذَاكُرُونَ آشْيَاءَ مِنْ آشْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاكِتُ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ أَوْ قَالَ كُنَّا نَتَنَاشَدُ الْأَشْعَارَ وَنَذْكُرُ آشْيَاءَ مِنْ آشِرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا تَبَسَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِراحِع: ٣١١٣٣].

(۲۱۳۲۳) حضرت جابر بن سمرہ وہ اللہ میں میں ہے کہ ہم لوگ نبی بیش کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہے، ٹبی بلیشازیادہ وقت خاموش رہتے، اور کم ہنتے تھے، البتہ نبی بلیشا کی موجودگی میں صحابہ وہ کشاشعار بھی کہدلیا کرتے تھے اور زمان جا البیت کے واقعات ذکر کرکے بینتے بھی تھے لیکن نبی ملیک تبسم فرماتے تھے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ الزَّبَيْرِيُّ وَحَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ آنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْآمُرُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ هَذَا آبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ لَيْسَ مِنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ النَّهُ مَلِي النَّاسُ مِنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ إِنَّهُ مَنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مِنْ وَلَدِ الزَّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَالَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللْعُلْولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۱۳٬۲۳) حفرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹئز سے مروی ہے کہ نبی ملیا سے فرمایا بیدین ہمیشہ قائم رہے گا اور ایک جماعت اس کے لئے قال کرتی رہے گی یہاں تک کرقیامت آجائے۔

( ٢١٣٢٥) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ذَهَبَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا ذَهَبَ كِسُوى فَلَا كِسَرَى بَعْدَهُ وَ الَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى [راحع: ٢١١٦١]

(۲۱۳۲۵) حضرت جابر اللظیار مروی ہے کہ بی ملیا نے فر مایا جب سری ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری ندآ سکے گا اور جب قیصر ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آ سکے گا ، اس ذات کی تتم جس کے دست قد رت میں میری جان

## منالاً احْدِينَ بل يَوْمَتِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِي اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ

ہے، تم ان دونوں کے خزانے راہ خدامین خرج کرو گے اور وہ وقت ضرور آئے گا۔

(٢١٣٢٦) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ غِنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِدِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً [راحع: ٢١٠٩٩]. (٢١٣٢٢) حضرت جابر النَّنَا سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ نے فرمایاس امت پس بارہ خلفاء ہوں گے۔

( ۱۲۲۷) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو وَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ نَبِنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا اللَّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (راحع: ٢١١٤) وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا اللَّيْنُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (راحع: ٢١١٤) عَرْتُ مِنْ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعِلَّا عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَالِ عَلَيْهِ عَلَى مُعَلِيّهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِعُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَعَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

( ٢١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَوِ بُنِ آبِى ثَوْرٍ عَنْ حَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ رَجُلٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنَتَوَصَّا مِنْ لُحُومِ الْمِيلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّا مِنْ الْعُومِ الْمِيلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّا مِنْ الْعُنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَوَضَّا مِنْهُ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّا مِنْهُ قَالَ آفَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْمِيلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْمِيلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ قَالَ لَا قَالَ آنُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ قَالَ نَعَمْ صَلِّ فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ قَالَ لَا عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْمِ الْمُؤْمَ وَالْمَالِيْ قَالَ لَا عَلْ اللَّهِ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ قَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْتَمِ قَالَ اللَّهُ الْمُعْتَمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ قَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَ

(۲۱۳۲۸) حضرت جابر ٹائٹنا سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی ملیلاسے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کیا کروں؟ نبی ملیلا نے فرمایا چا ہوتو کرلو، چا ہوتو نہ کرو، اس نے پوچھا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیلا نے فرمایا ہاں! سائل نے پوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نبی ملیلا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیلانے فرمایا نہیں!۔

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهُرَ إِذَا دَحَضَتُ الشَّمْسُ [صححه مسلم (٢١٨)].

(٢١٣٢٩) حضرت جابر ٹالٹھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اظہر کی نما زاس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جا تا تھا۔

( ٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَالٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا ا دَحَضَتُ الشَّمْسُ [راحم: ٢١٠٨٥].

(٢١٣٣٠) حفرت جابر وَ اللهُ عَمَّدُ مِن مِ كَرَحْمَرَت بِال وَ النَّوْرُوال كَ بِعَدَاوُان دِيتِ شَصِّ، اس مِن كُوتا مَن بَين كَرِ تَحْدَ (٢١٣٣١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوَهُمَا مِنْ السُّورِ (راحع: ٢١٢٩٢)

### هي مُنالِهَ احْدُرُ مِنْ لِيدِ مِنْ الْبَصَرِيدِينَ فِي ٢٢٩ فِي ٢٤٩ فَي ١٢٥٩ فَي مُنالِهُ الْبَصَرِيدِينَ فَي

(۲۱۳۳۱) حضرت جابر رفائن سے مروی ہے کہ نی ملیٹا ظہراورعصر کی نماز میں والسّماء ذاتِ الْبُرُوجِ اوروالسّماءِ والطّارِ قِ اوراس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَبَهُزُ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِالظَّهْرِ إِذَّا ذَحَضَتُ الشَّمْسُ [راجع: ٥٨٠١٥].

(۲۱۳۳۲) حفرت جابر وَالْمَعْ عَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (۲۱۳۳۲) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمُهَا قَالَ قُلْتُ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمُهَا قَالَ قُلْتُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمُهَا قَالَ عُلْدُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راحع: ٢١١٢].

(۲۱۳۳۳) حضرت جابر بن سمرہ ظافین سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشہ کو ججۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید دین ہمیشدا ہے کا فیس پر غالب رہے گا، اسے کوئی خالفت کرنے والا یا سفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیف گذرجا کیں، چرنی مایشانے کیا جو میں سمجونہیں سکا، میں نے اپنے والد نے بوچھا کہ نبی مایشانے کیا فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٢٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابُونَ [راحع: ٢١٠٨٣]

(۲۱۳۳۲) حفرت جابر بن مره المنتفظ مروى بكر في الناسكة عن المارة المست يهل بحد المراس كرر إلى كرم الناس يقولون (۲۱۳۳۸) حدّ ثنا بَهْزُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّفَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ يَنُوبَ وَالْمَدِينَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا طَابَةَ إِراحِه: ٢١١٠ مَا قَالَ سُرَيْجٌ يَثُوبُ الْمَدِينَةُ

(۲۱۳۳۵) حفرت جاہر والنظ ہے مروی ہے کہ لوگ مدیند منورہ کویٹر بھی کہا کرتے تھے، نی طیا نے فرمایا مدیند منورہ کا نام اللہ تعالی نے ''طیبیہ' رکھا ہے۔

( ٢١٣٣٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا بَعَتَ بِفَضْلِهِ إِلَى آبِى أَيُّوبَ فَكَانَ آبُو آيُّوبَ يَضَعُ أَصَابِعَهُ حَيْثُ يَوَى أَصَابِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَوَجَدَ فِيهِ رِيحَ ثُومٍ فَلَمْ يَأْكُلُ وَبَعَتَ بِهِ إلَى آبِى آبُوبَ فَلَمْ يَرَ فِيهِ آثَرَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَمْ أَرَ فِيهِ آثَرَ أَصَابِعِكَ قَالَ إِنِّى وَجَدُتُ مِنْهُ رِيحَ ثُومٍ قَالَ ٱتَبْعَثُ إِلَى مَالَسْتَ آكِلًا قَالَ إِنَّهُ يَأْتِينِى الْمَلَكُ [راحع: ١١٨٠]

### هي مُنلها أَمُرُن فِيل يَسِيدُ مِنْ البَصِرِيِّينَ ﴾ ﴿ مُنلها أَمُرُن فِيل يَسِيدُ البَصِرِيِّينَ ﴾

(۲۱۳۳۱) حضرت جابربن سروه تُلْنُوْ عَمُروى ہے كه بَي عَلَيْها كى خدمت ميں جب كھانے كى كوئى چيز بديك جاتى تو بَي عَلِيْها بس على معرب بي عليها كى خدمت ميں كبيں سے كھانا ميں سے يجھ لے كر باقى ساراحضرت ابوابوب انسارى تُلَّيُّوْ كے پاس بين اور خوداس ميں سے يجھ بي نييها كى خدمت ميں كبيں سے كھانا ابوابوب تُلِيُّوْ نے اس ميں بي عليها نے وہ اس طرح حضرت ابوابوب تُلُّوُوْ كو كھانا لے كروہ بي عليها كے پي بس آ گے اوراس حوالے سے بي عليها نے بي عليها نے بي عليها كے بي على الرحم حسن بي عليها نے بي ابوابوب تُلُوُوْن نے بيان كر عمر جس چي حوالا ويا تھا، حضرت ابوابوب تُلُوُوْن نے بيان كر عمر جس جي حوالا ويا تھا، حضرت ابوابوب تُلُوُوْن نے بيان كر عمر بي ابوابوب تُلُووْن نے مسلم الله عَلَيْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ سَلّم الله عَلَيْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ سَلّم الله عَلَيْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ الله وَ مَنْ الله عَلَيْه وَ سَلّم الله عَلْه وَ سَلّم الله وَكُيْفَ مَصُونَ الصّه وَ الله الله وَكُيْفَ مَصُدُقُ الْمُلَائِكُة عِنْدَ رَبّها قَالَ يُعَمّمُونَ الصّه وَ الله وَكُيْفَ وَسُلُم الله عَلْهُ وَلَا الله الله الله عَلَيْه وَ سُلّم الله عَلْهُ وَلَا الله الله الله و كَيْفَ مَصُدُقُ الْمُلَائِكُة عِنْدَ رَبّها قَالَ يُعَمّمُونَ الصّه الله و الله الله و كَيْفَ مَصُدُونَ الصّه الله و كُيْفَ مَصُونَ الصّه الله الله و كَيْفَ مَصُونَ الله الله و كَيْفُ وَ الله الله و كَيْفَ مَصُونَ الله و كُيْفُ الله و كُيْفُ الله و كَيْفُ الله و كُيْفُ الله

(۲۱۳۳۷) پھرایک دن نی علیشا باہرتشریف لائے تو ہم سے فر مایا کہتم لوگ اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جیے فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں ، صحابہ کرام ٹوکھٹانے نوچھا یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے سامنے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ نبی علیشانے فر مایا پہلے اگلی صفوں کو کمل کرتے ہیں اور صفوں کے خلاء کو پر کرتے ہیں۔

( ٢١٣٣٨ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتُ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا [راجع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۳۳۸) حفرت جابر ٹاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے۔

( ٢١٣٢٩ ) حَدَّثُنَا

(٢١٣٣٩) بمارے ننخ میں بہال صرف لفظ ' صد ثنا ' كلها بوتا ہے۔

( ٣١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بُنِ طَرَفَةً عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً قَالَ ذَخَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ رَافِعِي أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابٌ خَيْلٍ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ [راجع: ٢١١٦٧].

(۲۱۳۴۰) حضرت جابر ڈنائٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیظ مسجد میں داخل ہوئے تو مجھ لوگوں کو ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، نبی علیظ نے فرمایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، نماز میں پرسکون رہا کرو۔

( ٢١٣٤١ ) قَالَ وَدَخَلَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدَ وَنَحُنُ حِلَقٌ مُتَفَرِّقُونَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ [راجع: ٢١١٦].

## هي مُنلاً اَحَرُن بل يَينِد مُرْمُ الْمُحَالِينِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(۲۱۳۲۱) اورایک مرتبہ نبی علیظ متجد میں ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیابات ہے کہ میں تمہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں بٹاہواد کھے رہاہوں، (صحابۂ کرام ٹھائٹی اس وقت اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے)۔

( ٢١٣٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبُطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا حَلْفَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَحِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَّكُمْ أَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَّكُمْ أَوْ لَا يَكُفِى أَحَدَّكُمْ أَوْ لَا يَكُفِى أَحَدَّكُمْ أَوْ لَا يَكُفِى أَحَدَّكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكُذَا وَوَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِأَصُبُعِهِ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَعِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ إِراحِع ( ٢١٠٩١)

(۲۱۳۷۲) حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی نایشا کے پیچے نماز پڑھتے تھے تو ہم دا کمیں یا کیں جانب سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، نبی ملیئا نے فر مایا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارے کرتے ہیں جیسے دشوار خوگھوڑوں کی دم ہو، کیا تم سکون سے نہیں رہ سکتے کہ ران پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی اشارہ کرلواور دا کمیں یا کیں جانب اپنے ساتھی کوسلام کرلو۔

( ٢١٣٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُقَامُ لَهُ فِي الْعِيدَيْنِ [راجع: ٢١١٣٧].

(۲۱۳۴۳) حفزت جابر رہ النظامے مروی ہے کہ نبی ملیشا کے سامنے عیدین کی نماز میں اذان اورا قامت نہیں ہوتی تھی۔

( ٦١٣٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ وَشَرِيكُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكُ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۲۱۳۳۳) حضرت جابر ڈٹائٹاسے مروی ہے کہ نبی مالیا کے دور باسعادت میں پید چلا کدایک آ دی نے خودکشی کر لی ہے، بیان کر نبی مالیا نے اس کی نماز جنازہ نہ بڑھائی۔

( ٢١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ سَمُّرَةَ قَالَ رَأَيْتُهَا مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ الْحَمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ الْحَمَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ اللَّهُ اللَّ

(۲۱۳۳۵) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی الیٹھ کی پشت مبارک پرمہر نبوت ریکھی ہے، وہ کبوتری کے انڈے جتنی تھی اوراس کارنگ نبی الیٹھ کے جسم کے جسم رنگ تھا۔

(٢١٣٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ [راجع: ٢١١٠].

## المَا مَنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(٢١٣٣٦) حَفْرت جابر الْمَاتَّذَ سِهِ مُروى ہے كہ نماز فجر پڑھنے كے بعد نبى اللَّااطلوع آ فنا بِ تك اپنى جَلد پرى بيٹے رہے تھے۔ (٢١٣٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فِطْوِ عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوَالُ هَذَا الْآمُرُ مُؤَاتًى أَوْ مُقَارِبًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

(۲۱۳۳۷) حضرت جابر بن سمرہ والتخذ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو ججۃ الوداع کے موقع پریفر ماتے ہوئے سنا کہ یددین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان ندی نیچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُذَكِّرُ فِي خُطْبَتِهِ [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۳۳۸) حفرت جابر ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مالینا خطبے میں وعظ ونصیحت فر ماتے تھے۔

( ٢١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعِلِسُ بَيْنَ الْخُطُبَتَيْنِ وَيَتْلُو آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآن وَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا [راحع: ٢١٠٩٨].

(۲۱۳۲۹) حضرت جابر اللَّفَائِ ہے مروی ہے کہ نبی علینا جمعہ کے دن دوخطبے دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور نبی علینا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے اور وہ نسبر پرقر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

( ٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَىُ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ [راحع: ٢١١٠٥].

( ۲۱۳۵ ) حضرت جابر بن سمر ہ نگانٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے متابع است سے پہلے کچھ کذاب آ کرر ہیں گے۔

( ٢١٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ جَلَسَ فِى مُصَلَّلَهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ أَوْ تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصَّبُحَ جَلَسَ فِى مُصَلَّلَهُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ أَوْ تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ الراجع: ٢١١٠٥

(٢١٣٥١) حفرت جابر تُنْ تَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ (٢١٣٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُطُّبُ قَائِمًا وَيَجُلِسُ ثُمَّ يَقُومُ يَقُرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَكَانَتُ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا

(۲۱۳۵۲) حفرت جابر رفائنڈے مروی ہے کہ نبی علیا جمعہ کے دن دوخطب دیتے تھے، پہلے ایک خطبہ دیتے اور بیٹھ جاتے ، پھر کھڑے ہوکر دوسرا خطبہ دیتے تھے اور نبی علیا کا خطبہ اور نماز معتدل ہوتے تھے اور وہ منبر پرقر آن کریم کی آیات تلاوت کرتے تھے۔

### هي مُنالاً امَيْرَان بل يَعِيدُ مِنْ المِصَالِيةِ مِنْ المُحَالِيةِ مِنْ المِصَالِيةِ مِنْ المِصَالِيةِ مِنْ المُحَالِيةِ مِنْ المُصَالِيةِ مِنْ المُحَالِيةِ مَنْ المُحَالِيةِ مِنْ المُحَالِيةِ مَنْ المُعَالِيةِ مَنْ المُحَالِيةِ مِنْ المُحَالِيةِ مَنْ المُعَالِيةِ مَنْ المُحَالِيةِ مَنْ المُعَالِيةِ مَنْ المُعَلِّيةِ مَنْ المُعَلِّيةِ مَنْ المُعَالِمُ مِنْ المُعِلَّي مِنْ المُعِلَّالِي مُعْلِمُ المُعِلِي مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلِي مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلِي مِنْ المُعِلَّالِمُ مِنْ المُعْلِمُ مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلِمِ مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلِمُ مِنْ المُعِلَّمِ مِنْ المُعِلِمُ

( ٢١٣٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَّمُرَةَ قَالَ جِنْتُ أَنَا وَأَبِى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمُو صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَوَ آمِيرًا ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمُهَا قُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ [راجع: ٢١١٦].

(۲۱۳۵۳) حفرت جابر بن سمرہ رہ النظاعة مردی ہے کہ میں نے نبی ملیقا کو ججة الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بید دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارقت کرنے والانقصان نہ پہنچا سکے گا، یہال تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذرجا کیں، پھر نبی ملیقانے کچھ کہا جو میں ہم خہیں سکا، میں نے اپنے والدسے پوچھا کہ نبی ملیقانے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی ملیقانے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہول گے۔

( ٢١٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنَّا إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ آحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى [راحع: ٢١١٤]

(۲۱۳۵۳) حضرت جابر بڑائیزے مروی ہے کہ جب ہم لوگ نبی ملیکھ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہال مجلس ختم ہور ہی ہوتی ،ہم ویمین بیٹھ جاتے تھے۔

( ٢١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ وَبَهُزَّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَّاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكٍ وَلَمْ يَذُكُرُ جَلُدًا [راحع: ٢١٠٨٤].

(۲۱۳۵۵) حضرت جابر بڑاٹنڈا سے مروی ہے کہ حضرت ماعز بڑاٹنڈ نے آ کر نبی ملیٹا کے سامنے چار مرتبہ بدکاری کا اعتراف کیا تو نبی ملیٹا نے رجم کرنے کا تھم دے دیاراوی نے کوڑے مارنے کا ذکرنہیں کیا۔

( ٢١٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْآعُمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنْ النَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُنْتَهِيَنَّ الْقُوامُّ يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ أَوْ لَا تَرْجعُ إليَّهِمُ [راحع: ٢١١٢٦].

(۲۱۳۵۲) حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیلا نے ارشاد فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز سراٹھاتے ہوئے اس بات سے نبیس ڈرتا کہ اس کی نگاہ پلیٹ کراس کی طرف داپس ہی نہ آئے۔(او پر ہی اٹھی کی اٹھی رہ جائے)

( ٢١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ عَنْ جَابِدٍ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ [راحع: ١٨٩٧٨]

(۲۱۳۵۷) حضرت جابر بن سمرہ والتئاسے مروی ہے کہ نبی علیا نے ارشاد فر مایا جھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے، راوی نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا )۔

﴿ ٢١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِى حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَغْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ

### المناكم افين بن المنظم المنظم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ أَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْعَنَمِ قَالَ لَا قَالَ فَأَصَلَى فِي مَرَابِطِهَا قَالَ لَعَمُ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَصَلَى فِي آغْطَانِهَا قَالَ لَا [راحع: ٢١٠٩٦].

(۲۱۳۵۸) حفرت جابر التنظیف مروی ہے کہ ایک آدی نے نبی ملیفا ہے بو پھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کیا کروں؟ نبی ملیفا نے فر مایا چا ہوتو کرلو، چا ہوتو نہ کرو، اس نے بوچھا کہ بریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیفا نے فر مایا ہاں! سائل نے بوچھا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نیاوضو کروں؟ نبی ملیفا نے فر مایا ہاں! اس نے بوچھا کہ اونوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی ملیفانے فر مایا نہیں!۔

( ۱۲۲۵۹) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً قَالَ نَبُنْتُ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَفُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٢١١٤] وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُفَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَفُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٢١١٤] وسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَبُوحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُفَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَفُومَ السَّاعَةُ [راحع: ٢١٥٩] (٢١٣٥٩) مَرْتَ جابر بن سره والتَّذَت مروى ہے كہ بى اللَّهِ فَرَمَا يَا ہِدِ بن بَيْشَةً قَامَ رہے گا اور ايک جماعت اس كے لئے قال كُنَّ رہے گا يہاں تَك كُونَا مِنْ آ جائے۔

( ٢١٣٦ ) حَلَّثَنَا عَبُدْ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةٌ سَمِعْتُ جَابِرًا يَعْنِى ابْنَ سَمُرَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى الْمَدِيَنَةَ طَابَةَ [راجع: ٢١١٠٧].

(۲۱۳۱۰) حضرت جابر بڑ اللہ اللہ تعالی نے بی علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مدید منورہ کا نام اللہ تعالی نے "طاب رکھا ہے۔

( ٢١٣٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَنَحُوِ ذَلِكَ وَفِى الصَّبْحِ أَظُولَ مِنْ ذَلِكَ [راحع: ٢١٢٧.].

(۲۱۳۷۱) حفرت جابر ڈٹاٹنڈے مردی ہے کہ نبی ملیٹا ظہر کی نماز میں سورہ والدیل کی تلاوت فر ہاتے تھے،نماز عصر میں بھی اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے،البنۃ فجر کی نماز میں اس ہے لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔

( ٦٦٦٦) حَلَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَعَفَّانُ قَالَا حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمُزَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحُوهَا [راحع: ٢١٢٩٣]. قَالَ عَفَّانُ وَنَحُوهِمَا مِنُ السُّورِ

(٣١٣٦٢) حفرت جابر التافؤ سے مروی ہے کہ نبی علیا ظهر اور عصر کی نماز میں والسّماء ذاتِ الْبُووجِ اور والسّماء والطّارِقِ اور اس جیسی سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٢١٣٦٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ

## هي مُنالاً احَذِينَ بل يَنْ مَرْم كُور مُنالاً المَارِينِينَ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَالْمُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا لَمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا لِمِنْ اللّهِ مَالْمُ اللّهِ مَا أَلّهُ مِنْ ا

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ [داحع: ٢١١٠٧].

(۲۱۳۷۳) حضرت جابر ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مدینہ متورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے ''طابہ'' رکھا ہے۔

( ٢١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ آبُو حَفُصٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَكُونُ بَعُدِى اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَ فَخَفِى عَلَىَّ مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْقَوْمِ أَوُ الَّذِى يَلِينِى مَا قَالَ قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ [راجع: ٢١١٢].

(۲۱۳ ۱۳) حضرت جابر بن سمرہ الگاؤٹ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طالبا کو بچۃ الوداع کے موقع پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ یہ دین ہمیشہ اپنے مخالفین پر غالب رہے گا،اسے کوئی مخالفت کرنے والا یا مفارفت کرنے والا نقصان نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ میری امت میں بارہ خلیفہ گذر جائیں، پھر نبی طالبانے کے کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، میں نے اپنے والدسے بو چھا کہ نبی طالبانے کہا فر مایا ہے وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔

( ٢١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا [راحع: ٢٥٢٦].

(۲۱۳ ۲۵) حضرت جابر والنفظ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مایشا کو صرف کھڑے ہو کر ہی خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔

### حَدِيثُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ عَنْ النَّبِيِّ مَنَّا لَيْتِي مَنَّا لِيُّمْ

### حضرت خباب بن ارت ولاتنو کی مرویات

( ١٦٣٦٦ ) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهُبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ شَكِينَا قَالَ شُعْبَةٌ يَعْنِى فِى الظَّهْرِ خَبَّابًا يَقُولُ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمُضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ شُعْبَةٌ يَعْنِى فِى الظَّهْرِ [صححه مسلم (٦١٩)، وابن حبان (١٤٨٠)]. [انظر: ٢١٣٧٧].

(۲۱۳۲۲) حضرت خباب ٹٹاٹٹو ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نماز ظہر کے وقت گرمی شدید ہونے کی شکایت بار گاہ نبوت میں پیش کی لیکن ٹبی ملیکھانے اس شکایت کا از النبیش فرمایا ( کیونکہ اوقات نماز اللہ کی طرف ہے مقرر کیے گئے ہیں)

( ١٦٣٦٧) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّقَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ حِ وَأَنُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ قَالَ وَقَالَ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ أَبِيهِ خَبَّابٍ بْنِ الْعَرْقُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَاقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَهُ بِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَهُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَهُ وَ

### هي مُنالاً اخْرَافِ اللهِ الله

سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَابِهِ جَانَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى لَقَدُ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلَاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ إِنَّهَا صَلَاةً رَغِي صَلَّى وَرَهِبٍ سَأَلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَلَاتَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا عَيُونَا أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا عَيُونَا فَأَعْطَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا غَيُونَا فَأَعْطَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا عَيْولُ فَعَطَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُطْهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا عَيْولَ فَعَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَطُهِرَ عَلَيْنَا عَدُونًا عَيْولُ فَعَلَانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ لَا يَلْبِسَنَا شِيعًا فَمَنَعْنِيها حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ فَاعُطانِيها وَسَأَلْتُ رَبِّى عَنْ اللَّه قَالَ سَمِعْت أَبِى يَقُولُ عَلَيْ بُنُ عَيَّاشٍ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِى حَمْزَةً سَمَاعًا [صححه ابن حباد (٢٢٣٧). قال الرمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٧٥، النسائي: ٢١٣٥)]. [انظر: ٢ ٢١٣٥].

(۲۱۳۷۷) حضرت خباب رقافیا 'جوغزو و کبدر کے شرکاء میں ہے ہیں' کہتے ہیں کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں نبی مالیٹا کا انتظار کررہا تھا، نبی علیٹا نے نماز شروع کی تو ساری رات پڑھے رہے تی کہ جب فجر کا وقت ہوا تو اپنی نماز سے سلام پھیرا، اس کے بعد خباب منتیز نبی علیٹا کے پاس آئے اورعرض کیا یارسول اللہ امیر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج رات تو آپ نے الی نماز پڑھی ہے کہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، نبی علیٹا نے فرمایا ہاں! بیر غیب و تربیب والی نماز تھی، میں نے اس نماز میں اپ ورخواست کی کہوہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جیے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک ایک سے انکار کردیا، میں نے اپ رب سے درخواست کی کہوہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جیے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، اس نے میری بید رخواست تی کہوہ ہمیں سے درخواست کی کہوہ ہمیں محتلی میں جن کو کہوں ہیں تھی اس نے میری بید رخواست تی کہوہ ہمیں میں نے اس سے بید رخواست کی کہوہ ہمیں محتلی میں میں خلف فرقوں ہیں تھیں ہو نہیں گے۔ چنانچے میری بید رخواست کی کہوہ ہمیں محتلف فرقوں ہیں تھیں ہو نہیں گ

( ٢١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا آسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيَتُهُ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢١٦٣، الترمذي: ٩٧٠، ٢٤٨٣). قال شعيب: صحيح وهذا إسناد ضعيف إلى الظرز: ٢٤٨٣، ٢١٣٨، ٢١٣٨٠ ].

(۲۱۳۹۸) عاریہ بیٹیے کہتے ہیں کہ ہم اوگ حضرت خباب ڈاٹٹا کی بیار پری کے لئے عاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے بی ملیظا کو بیفر ماتے ہوئے ند سنا ہوتا کہتم میں ہے کو کی شخص موت کی تمنا نہ کرے قومیں ضروراس کی تمناء کر لیتا۔

( ١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابِ بُنِ الْأَرَكُ أَنَّ خَبَّابًا قَالَ رَمَّقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ صَلَّاهًا خَتَّى إِذَا كَانَ مَعَ الْفُجُرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَابِهِ جَائَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي

# هُ مُنْ الْمُ اَمَدُرُن بُل مِنْ مِنْ الْمُ الْمُورِيِّينَ اللَّهِ مِنْ الْمُورِيِّينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي

أَنْتَ وَأَمِّي لَقَدُ صَلَّيْتَ فَذَكِرَ مِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةَ [راحع: ٢١٣٦٧].

(۲۱۳۲۹) حضرت خباب رہ اور کے خروہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں' کہتے ہیں کہ ایک مرتبدرات کے وقت میں نبی علیہ کا انتظار کررہاتھا، نبی علیہ نے نماز شروع کی تو ساری رات پڑھتے رہے تی کہ جب فجر کا وقت ہوا تو اپنی نماز سے سلام پھیرا، اس کے بعد خباب بڑا تی نبی ایس آئے اور عرض کیایار سول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج رات تو آپ نے الی نماز بڑھی ہے کہ پھرراوی نے یوری مدیث ذکری۔

( ٢١٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِغْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَمِغْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ سَالُنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَأَنُنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَالُنَا خَبَّابًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أُفِي الظَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمِنْ آيَنَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ سَعِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُونُ أَفِي الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفِي الشَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

( ۲۱۳۷ ) ابومعمر ئينية كہتے ہيں كه بم نے حضرت خباب را النفا ہے بوچھا كيا ني مليكا نما زظهر ميں قراءت كرتے ہے؟ انہوں نے فرمايا بال ابھے نے بوجھا كہا ني مليكا كى دجہ ہے۔ فرمايا بى مليكا كى داڑھى مبارك ملنے كى دجہ ہے۔

( ٢١٣٧١) حَدُّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ مُتَوَسِّدًا بُرُدَةً لَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْعُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا وَاسْتَنْصِرْهُ قَالَ فَاحْمَرَ لَوْنَهُ أَوْ تَغَيَّرَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَاحْمَرَ لَوْنَهُ أَوْ تَغَيْر فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةٌ وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَوِّ مَا يَصُرِفُهُ عَنْ دِينِهِ فَيُمْشَطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَلَيْمَشَلُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ وَلَيْمَثَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَحْشَى إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى فَاللَّهُ مَا مُنَاقِ اللَّهُ بَارَكُ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ تَعْلَى وُاللَّهُ بَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَا اللَّهُ مَا عُلَى وَاللَّهُ بَارَكُ وَتَعَالَى هُلَكُمْ تَعْجَلُونَ [انظر: ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ عَلَى غَنْمِهِ وَلَكِنَكُمُ تَعْجَلُونَ [انظر: ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ ، ٢١٣٨٥ عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى فَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لِلْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلِ فَي إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلِي فَا لَوْنَ إِلَمْ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَا مُنْ الْمُونَ إِلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَةُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۳۷۱) حضرت خباب رقافی ہے موی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بارگا و نبوت میں صاضر ہوئے ، نبی ملیشا اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چا در سے فیک لگائے بیٹے تھے ،ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء سیجے اور مدد مانیے ، پیس کر نبی ملیشا کے روئے انور کا رنگ سرخ ہوگیا ، اور فر مایا تم سے پہلے لوگوں کے لئے دین قبول کرنے کی پاداش میں گڑھے کھووے جاتے صاور آ رہے لے کرسر پر رکھے جاتے اور ان سے سرکو چیر دیا جاتا تھا لیکن سے چیز بھی انہیں ان کے دین سے مرکتہ بین کرتی تھی ، ای طرح لو ہے کی کنگھیاں لے کرجسم کی بٹریوں سے چیچے گوشت ، پھوں میں گاڑی جاتی تھیں لیکن سے تکلیف بھی آئیس ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء اور معظم موت کے درمیان سفر کرے گاجس میں اسے صرف خوف خدا ہوگا یا ہمری پر بھیڑ سے کے حملے کا، لیکن تم لوگ جلد باز ہو۔ معظم موت کے درمیان سفر کرے گائنا الْماعُمش قال سَمِعْتُ شَقِیقًا سَمِعْتُ خَبَّابًا ح وَ آبُو مُعَاوِیَة حَدَّثَنَا الْمَاعُمشُ مُن کَرِی کِی جَدَّدُنَا الْمَاعُمشُ مُن کُل سَمِعْتُ شَقِیقًا سَمِعْتُ خَبَّابًا ح وَ آبُو مُعَاوِیَة حَدَّثَنَا الْمَاعُمشُ

### المَا اَعْدُن فَيْل مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُع

عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبُتَغِى وَجُهَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْجَبَ أَجُرُهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ فَوَجَبَ أَجُرُهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدُ شَيْئًا نَكُفَّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَعِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَّجَتْ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدُ شَيْئًا نُكُفِّنُهُ فِيهِ إِلَّا نَعِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَّجَتْ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْطَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِذُخِوا وَمِنَّا مَنْ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْطَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِذْخِوا وَمِنَّا مَنْ رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْطَى بِهَا رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجُلَيْهِ إِنْ حَالَ (١٩٤٠) و ابن حان (١٩٥٩) و ابن حان (١٩٥٩) و ابن حان (١٩٥٩) و ابن حان (١٩٥٩) و انظر: ٢٧١٩٥ مَرْنَا وَمُؤْمَ يَهْدِبُهَا يَعْنِى يَجْتَنِيهَا [صححه البحارى (٢٩٤) و مسلم (١٤٥) و ابن حان (٢٠٠٩)].

(۲۱۳۷۲) حفرت خباب ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی نائیلا کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی لہذا
ہمارا اجراللہ کے ذمے ہو گیا، اب ہم میں سے پچھلوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجر و ثواب میں سے پچھ نہ کھا سکے، ان ہی
افراد میں حضرت مصعب بن عمیر ٹاٹٹؤ بھی شامل ہیں جو غزوہ اصد کے موقع پر شہید ہو گئے ہے اور ہمیں کوئی چیز انہیں گفنا نے کے
لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سرڈ ھانپتے تو پاؤں کھلے دہتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھلارہ
جاتا، نبی علیلا نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سرڈ ھانپ دیں اور پاؤں پر''اذخر'' نامی گھائی ڈال دیں، اور ہم میں سے پچھلوگ وہ ہیں
جن کا پھل تیار ہوگیا ہے اور وہ اسے جن رہے ہیں۔

( ۱۲۷۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً بُنِ عُمَيْ عَنْ أَبِي مَعْمَوٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ بِأَى شَيْءٍ كُنتُمُ تَعُوفُونَ قِرَائَةً رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ [راحع ١٣٧٠] تَعُرِفُونَ قِرَائَةً رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ [راحع ١٣٧٠] تعُونُ وَرَائَةً رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِي اللَّهُ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِي اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ وَسَلَّم فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصْرِ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصْرِ قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا يَعْمُ وَلَيْكُونُ وَالْعُرُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصْرِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعُصْرِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصْرِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُصُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعُمْ وَالْعُمْ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى

( ١٦٣٧٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَلَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ الْمُسَلِمُ يُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلا مَا يَجْعَلُ فِي هَذَا التُّرَابِ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوْتُ بِهِ [صححه المحارى (٢٧٢٥)، ومسلم (٢٦٨١)، اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوْتُ بِهِ [صححه المحارى (٢٧٢٥)، ومسلم (٢٦٨١)، وابن حيان (٢١٤٩)، ومن حيان (٣٢٤٣).

(۱۳۵۲) قیس بین کہ ہم لوگ حطرت خباب رقائظ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، وہ اپنے باغ کی تغییر میں مصروف تھے، ہمیں دیکھ کر فرمایا کہ سلمان کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے سوائے اس کے جو وہ اس مٹی میں لگا تا ہے، انہوں نے سات مرتبدا پنے پیٹ پر داغنے کاعلاج کیا تھا، اور کہدرہے تھے کہ اگر نبی علیا نے ہمیں موت کی دعاء ما نگنے ہے منع نہ فرمایا ہوتا تو بین اس کی دعاء ضرور کرتا۔

( ٢١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِى مَعْمَدٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ قِيلَ لَهُ

المَّا اَمْرُانَ بِلَ مِيدِ مَرْمُ الْمُ الْمِيدِ مِرْمُ الْمُعَالِمُ الْمِيدِ مِرْمُ الْمُعَالِمُ الْمِيدِ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمِعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِي الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ بِأَى شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ باضْطِرَاب لِحُيْيَةِ [راحع: ٢١٣٧٠].

(۲۱۳۷۵) ابومعمر مُنظِیْد کہتے ہیں کہ ہم نے حصرت خباب ڈاٹٹؤے پوچھا کیا نبی علیظ نمازِ ظہر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا نبی علیظ کی ڈاڑھی مبارک مِلنے کی وجہ ہے۔

( ٢١٣٧٦ ) وَابْنُ جَعْفُو حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلِّيمًانَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَّارَةً مَعْنَاهُ [راجع: ٢١٣٧٠.

(۲۱۳۷۷) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣٧٧) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ حِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الرَّمُضَاءِ فَمَا أَشْكَانَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ [راحع:٢١٣٦] وَقَالَ أَبْنُ جَعْفَرٍ فَلَمْ يُشْكِنَا

(۲۱۳۷۷) حضرت خباب طافظ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نماز ظہر کے وقت گری شدید ہونے کی شکایت ہارگا ہ نبوت میں پیش کی لیکن نبی طائیلائے اس شکایت کا از النہیں فر مایا ( کیونکہ اوقات نماز اللہ کی طرف ہے مقرر کیے گئے ہیں )

( ٢١٣٧٨) حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْرَنَا أَيُّوبُ عَنُ حُمَيْد بْنِ هِلَالٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ كَانَ مَعَ الْحَوَارِجِ ثُمَّ فَارَقَهُمْ قَالَ دَخُلُوا قَرْيَةً فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ ذَعِرًا يَجُرُّ رِدَاتَهُ فَقَالُوا لَمْ تُرَعُ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ رُعْتُمُونِي قَالُوا أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيْنَةً الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمُ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالَ فَإِنْ أَذُرَكُتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولُ قَالَ أَيُّوبُ وَلَا أَعْمَهُ إِلَّا قَالَ وَلَا تَكُن عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولُ قَالَ أَيُوبُ وَلَا أَعْمَ قَالَ وَلَا تَكُونُ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ اللَّهِ الْقَاتِلَ قَالُوا أَأَنْتُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ الْعَرْمُ وَكُولُو الْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ الْمُولُولُ اللَّهُ مَلَى مَنْ فَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ الْقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْ

(۲۱۳۷۸) عبدالقیس کالیک آوی 'جو پہلے خوارج کے ساتھ تھا، پھران سے جدا ہو گیا تھا'' کہتا ہے کہ خوارج آیک بہتی میں داخل ہوئے تو وہاں سے حفزت عبداللہ بن خباب گھرا کراپی چا در گھیٹے ہوئے باہرنکل آئے ،خوارج نے ان سے کہا کہ آپ مت گھرا سے ،انہوں نے فرمایا بخدا! تم نے مجھے ڈرا دیا ،خوارج نے پوچھا کہ آپ نبی علیا کے صحابی حضرت خباب اللہ نے مصابح زادے عبداللہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! خوارج نے کہا کہ آپ نے والدسے نبی علیا کے حوالے سے کوئی حدیث سن ہے جو آپ ہمیں سنا میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے اپنے والد کو نبی علیا کے حوالے سے مدیث بیان کرتے ہوئے سن ہے جو آپ ہمیں سنا میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے اپنے والد کو نبی علیا کے حوالے سے مید میث بیان کرتے ہوئے

# البصريتين الم

(۲۱۳۷۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُصَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِى مِنْ الْبَكَاءِ مَا لَقِيتُ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا آجِدُ دِرُهَمًّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ لِى فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي هَذَا آرْبَعِينَ ٱلْفًا وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى الْمَوْتَ لَتَمَنَّيُنَهُ [راجع: ٢١٣٦٨].

(۲۱۳۸۰) حارثہ مُیاللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب ڈٹائٹو کی بیار پری کے لئے حاضر ہوا، انہوں نے اپنے جسم کُوٹواغا ہوا تھا مجھے دکیے کرانہوں نے فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں نہیں ہجتا کہ کسی کواتی تکلیف ہوئی ہوگی ، نبی علیقا کے دور باسعادت میں مجھے ایک درہم ندماتا ہے اور اب میرے اس گھر کے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم دُفن ہیں ،اگر میں نے نبی علیقا کو بیفر ماتے ہوئے ندسنا ہوتا کہتم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا ندکرے تو میں ضرور اس کی تمناء کرلیتا۔

( ٢١٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَابُنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَهُ [راحع: ٢١٣٧٠].

(۲۱۳۸۱) حدیث نمبر (۴۷۳۷) ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(٢١٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْآغُمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ خَبَّابُ بُنُ الْأَرَتُ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةً فَكُنْتُ آغُمَلُ لِلْعَاصِ بَنِ وَإِلَى فَاجْتَمَعَتْ لِى عَلَيْهِ دَرَاهِم فَجِنْتُ آتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا ٱقْطِيكَ خَتَى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قَلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى تَمُوتَ ثُمَّ تُبُعَثَ قَالَ فَإِذَا بُعُضَتُ كَانَ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ قَالَ قَلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى تَمُوتَ ثُمَّ تُبُعثَ قَالَ فَإِذَا بُعْتُ كَانَ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ قَالَ قَلْتُ وَاللَّهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَرَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفَرَأَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَفْرَاقِينَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْدًا [صححه البخارى (٢٠٩١)، ومسلم (٢٧٩٥)، وابن حبان ٢٠٠١). ومسلم (٢٧٩٠)، وابن

(۲۱۳۸۳) قیس بیلی کہ جم لوگ حضرت خباب ڈاٹٹو کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے، وہ اپنے باغ کی تغییر میں مصروف تھے، ہمیں د کی کھر فر مایا کہ مسلمان کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے سوائے اس کے جو وہ اس مٹی میں لگا تا ہے، انہوں نے سات مرتبدا پنے پیٹ پرداغنے کا علاج کیا تھا، اور کہہر ہے تھے کہ اگر نبی علیا ہمیں موت کی دعاء ما نگنے ہے منع نہ فر مایا ہوتا تو میں اس کی دعاء ضرور کرتا کیونکہ میری بیماری لبی ہوگئ ہے، پھر فر مایا ہمارے وہ ساتھی جود نیاسے چلے گئے، دنیاان کا پھی ثواب کم شہران کی دعاء ضرور کرتا کیونکہ میری بیماری لبی ہوگئ ہے، پھر فر مایا ہمارے وہ ساتھی جود نیاسے چلے گئے، دنیاان کا پھی ثواب کم نہ کرسکی ، اور ہمیں ان کے بعد جو پھی طاہم نے اس کے لئے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہ یائی۔

( ١٦٣٨٤) قَالَ وَشَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرُدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَغْبَةِ فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ تَعَالَى لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ الْمَنَاشِيرُ عَلَى اللَّهِ أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ تَعَالَى هَذَا الْكُمْرَ حَتَّى يَسِيرَ عَلَى وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ تَهَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْكُمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مُ مَا يَضُوفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ تَهَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْكُمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مُ مَا يَنْ صَنْعَاءَ وَحَضُّرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالدِّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ [راجع: ٢١٣٧١].

(۱۳۸۳) حضرت خباب بن النظام مروی ہے کہ ایک مرتبہ م لوگ بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے، نی بالیا اس وقت خاند کعبہ کے سائے میں اپنی چا در سے فیک لگائے بیٹھے تھے، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعاء سیجے اور مدد ماقیے ، یہ من کر نبی بالیا کے روئے انور کارنگ سرخ ہوگیا، اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے لئے دین قبول کرنے کی پاداش میں گڑھے کھودے جاتے حاور آرے لے کرسر پررکھ جاتے اور ان سے سرکو چیردیا جاتا تھا لیکن یہ چیز بھی انہیں ان کے دین میں گڑی جاتی تھیں لیکن یہ بیش کرتی تھی اس کی میں گڑی جاتی تھیں لیکن یہ بیگر کی میں گڑی جاتی تھیں لیکن یہ بیگر کی میں گڑی جاتی تھیں لیکن یہ بیگر کی میں گڑی جاتی تھیں لیکن یہ

تکلیف بھی انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اور اللہ تعالی اس دین کو پورا کر کے دہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء اور حضر موت کے درمیان سفر کرے گا جس میں اسے صرف خوف خدا ہوگا یا بکری پر بھیڑ ہیئے کے حملے کا، کیکن تم لوگ جلد ہا زہو۔

( ٢١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ فَلَهَ كَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تُنْقِصُهُمُ اللَّانُيَا شَيْئًا وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمِ وَعَصَبٍ لَا يَضْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ [راجع: ٢١٣٧١].

(۲۱۳۸۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢١٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيُدٍ الْفَائِشِيِّ عَنُ بِنْتٍ لِخَبَّابٍ قَالَتُ خَرَجَ خَبَّاتٌ فِي سَوِيَّةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاهَدُنَا حَتَّى كَانَ يَحُلُبُ عَنُوًا لَنَا فَكَانَ يَحُلُبُهَا إِلَى مَا فَكَانَ يَحُلُبُهَا فِي جَفُنَةٍ لَنَا فَكَانَتُ تَمْتَلِيءُ حَتَّى تَطْفَحَ قَالَتُ فَلَمَّا قَدِمَ خَبَّاتٌ حَلَبَهَا فَعَادَ حِلَابُهَا إِلَى مَا فَكَانَ يَحُلُبُهَا فِي جَفُنَةٍ لَنَا فَكَانَتُ تَمْتَلِيء حَتَّى تَطْفَحَ قَالَتُ فَلَمَّا خَلَبُها وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمْتَلِء جَفُنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبُهَا وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمْتَلِء جَفُنَتُنَا فَلَمَّا حَلَبْتَهَا فَقَى حَلَابُها إِلَى مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمْتَلِء جَفُنتُنَا فَلَمَّا حَلَبْتَها فَلَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِء جَفُنتُنَا فَلَمَّا حَلَبْتَهَا فَقَى حَلَابُها إِلَى مَا لَيْ فَلَمَا حَلَيْه وَسَلَّمَ يَحُلُبُهَا حَتَّى تَمُتَلِء جَفُنتُنَا فَلَمَّا حَلَيْتُهِ وَسَلَّم يَحُلُبُهَا وَانظُونَ ٢٢٧٦٣٤.

(۲۱۳۸۲) حفرت خباب ڈاٹھؤ کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ حضرت خباب ڈاٹھؤاکیک لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے ، ان کے پیچھے نبی ملیفا ہمارا یہاں تک خیال رکھتے تھے کہ ہماری بکری کا دود ھرجھی دوہ دیتے تھے ، نبی ملیفا ایک بڑے پیالے میں دودھ دو ہتے تھے ، نبی ملیفا ایک بڑے پیالے میں دودھ دو ہتے تھے جس سے وہ پیالہ لہا ب بجر جاتا تھا ، جب حضرت خباب ڈاٹھؤوالیس آئے اور انہوں نے اسے دو ہاتو اس میں سے حسب معمول دودھ انکا ، ہم نے ان سے کہا کہ نبی ملیفا اس کا دودھ دو ہتے تھے تو پیالہ لبا ب بجر جاتا تھا اور آپ نے دو ہاتو اس کا دودھ کم کردیا۔

( ٢١٣٨٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْنَهُ وَلَقَدُ رَأَيْنُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمُلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ لَتَمَنَّيْنَهُ وَلَقَدُ رَأَيْنُنِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمُلِكُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِى الْآنَ لَكَنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَنْ إِلَّا بُرُدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا لَكُ كَفَنْ وَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى قَالَ لَكِنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُ لَهُ كَفَنْ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ إِذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُثَلِّتُ عَلَى وَأَسِهِ حَتَّى مُثَلِّتُ عَلَى وَاذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُثَلِّتُ عَلَى وَأُسِهِ وَإِذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ وَأُسِهِ حَتَّى مُثَلِّتُ عَلَى وَافَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُثَلِّتُ عَلَى وَالْمَتُ عَلَى وَالْمَا وَالْمَالِيَ وَالْمَعْ وَالْمُ لَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَعَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَعَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَوْمَتُ عَلَى وَلَيْهُ وَإِذَا جُعِلَتُ عَلَى قَدَمَيْهِ فَلَوْمَتْ عَلَى وَلَوْمَ لَيْهِ وَالْمَالُونُ وَلَوْلُكُ وَلُولَا وَإِنَّ فِي عَلَى الْمُعَالَى عَلَى قَدَمَيْهِ الْهُ وَلَوْمَ الْمُعَلِى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُلِكُ وَلَوْمَ وَالْمُ فَي الْمُعْرِقُ وَلَوْمَ الْمُعْرَاقُ عَلَى وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَالْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمَالِقُومُ الْمُؤْمِلُ وَلَالَالَهُ وَلَالَعُلَى وَلَوْمَ وَالْمُ لَلَهُ وَاللَّهُ وَلَوْمَ الْمُ لَلَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِى عَلَى اللَّهُ وَلَلْمُ اللَّهُ وَلَوْمَ الْمُعَلَّى وَلَوْمَ الْمُعَلَى وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ فِي مِلْمِلِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ وَلَوْلُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ و

(۲۱۳۸۷) حارثہ مُینیٹ کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب ڈاٹٹو کی بیار پری کے لئے حاضر ہوا، انہوں نے اپنے جسم کو داغا ہوا تھا مجھے دکیے کر انہوں نے فرمایا کہ جتنی تکلیف مجھے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی ، نبی طیبا کے دور باسعادت میں مجھے ایک درہم خدماتا ہے اور اب میرے اس گھرے ایک کونے میں چالیس ہزار درہم فن ہیں، اگر میں نے نبی طیبا کو بیفر ماتے

مناله اکورن بل این متری کی مناله البحریتین کی مناله کی مناله البحریتین کی مناله کی مناله البحریتین کی مناله کر

ہوئے نہ سنا ہوتا کہتم میں ہے کو کی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضروراس کی تمناء کر لیتا۔

پھران کے پاس کفن لایا گیا جے دیکھ کروہ رونے گئے،اور فرمایا حضرت حزہ ڈٹاٹٹ کوتو یکفن بھی نہ ملاتھا، ایک سادہ جادر تھی جواگر ان کے سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا، چنا نچہاس سے سر کوڈھانپ دیا گیا اور یاؤں پراذخرگھاس ڈال دی گئی۔

( ٢١٣٨٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَوْمَنِدُ مُتُوسِّدٌ بُرُدَةً فِي ظِلِّ الْكُعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا فَقَالَ قَدُ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُوْخَدُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ عَلَى رَأْسِهِ تَسْتَنْصِرُ لَنَا فَقَالَ قَدُ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُؤْخَدُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ عَلَى رَأْسِهِ فَيُخْعَلُ بِنِصْفَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمَشَّطُ بِآمُشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ وَلَكَ مَنْ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ يَصُدُّ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّ اللَّهُ تَعْالَى وَاللَّهِ لَيْتِمَنَّ اللَّهُ عَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعُجِلُونَ [راحع ٢١٣٧١]

(۲۱۳۸۸) حفرت خباب را الله الله علی مرتبہ ہم لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، نبی بلیه اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چا در سے فیک لگائے بیٹھے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالی سے ہمارے لیے دعاء سیجئے اور مدد مانیکے ، یہن کر نبی بلیلا کے روئے انور کا رنگ سرخ ہو گیا ، اور فر مایا تم سے پہلے لوگوں کے لئے وین قبول کرنے کی پاداش میں گڑھے کھود سے جاتے ہوار آرے لے کرسر پررکھے جاتے اور ان سے سرکو چردیا جاتا تھائیکن سے چیز بھی انہیں ان کے وین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اسی طرح لو ہے کی تنگھیاں لے کرجم کی ہدیوں کے پیچھے گوشت ، پھوں میں گاڑی جاتی تھیں لیکن سے تو کلیف بھی انہیں ان کے وین سے برگشتہ نہیں کرتی تھی ، اور اللہ تعالی اس وین کو پورا کر کے دہے گا ، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء اور حضر موت کے درمیان سفر کرے گا جس میں اسے صرف خوف خدا ہوگا یا بکری پر جھیڑ ہے کے حملے کا ، لیکن تم لوگ طلہ مانہ ہو۔

( ٢١٣٨٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ خَبَّابٍ بُنِ الْأَرَتِّ فَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُوجٌ لِصَلَاقِ أَبِي خَبَّابُ بُنُ الْأَرَتِ قَالَ إِنَّا لَقُعُودٌ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْتَظِرُ أَنْ يَخُوجٌ لِصَلَاقِ السَّمَعُوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ الطَّهُ إِلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمَعْوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ الشَعْدِ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ظُلُومِهُمُ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُحُوضَ [صححه ابن حبان (٢٨٤)، أَمْرَاءُ فَلَا يُعِينُوهُمْ عِلَى ظُلُومِهُمْ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُحُوضَ [صححه ابن حبان (٢٨٤)، والحاكم (٧٨/١). قال ابن حجر: فيه انقطاع. قال شعيب: صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله موثقون ولكن فيه انقطاعاً. [انظر: ٢٧٧٦٠].

(۲۱۳۸۹) حفرت خباب والتفائي مروى بركرايك مرجد بم لوگ ني ملاك درواز ير بين نمازظهر كے لئے ني ملاك ك

مُنالًا اَعَدُرُنْ بِلِيُوسِرِي الْمُعَالِينِ اللَّهِ مِنْ البَصِرِيِّينَ اللَّهِ مِنْ البَصِرِيِّينَ اللَّهِ

باہرآنے کا انظار کررہے تھے، نبی ملیٹا ہابرتشریف لائے تو فر مایا میری بات سنو، صحابہ ٹٹائٹی نے لبیک کہا، نبی ملیٹا نے پھر فر مایا میری بات سنو، صحابہ ٹٹائٹی نے پھر حسب سابق جواب دیا، نبی ملیٹا نے فر مایا عنقریب تم پر پچھ تھکران آئیں گے، تم ظلم پران کی مددنہ کرنا اور جوشخص ان کے جھوٹ کی تقیدیق کرے گا، وہ میرے یاس حوض کوثر پر ہرگز نہیں آئے تکے گا۔

( ٢١٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرْتُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ ذَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ ذَيْنٌ فَآتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ فَقَالَ لَا وَاللّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ فَإِنِّى إِذَا مُتُ ثُمَّ بُعِثْتُ جِنْتَنِى وَلِى وَاللّهِ لَا أَكُفُر بِمُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعِثَ قَالَ فَإِنِّى إِذَا مُتُ ثُمَّ بُعِثْتُ جِنْتَنِى وَلِى ثَمَّ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى وَلَكُ اللّهُ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ وَيَأْتِينَا فَوْدًا [راحع: ٢١٣٨٢].

(۲۱۳۹۱) حفرت خباب بن ارت رفائف مروی ہے کہ میں مکہ کرمہ میں او ہے کا کام کرتا تھا، اور میں عاص بن واکل کے لئے کا کام کرتا تھا، ایک مرتبداس کے فرے سیرے پچھ درہم اسمیط ہو گئے، میں اس سے ان کا تقاضا کرنے کے لئے آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تم ہم اسمی تمہاراحق اس وقت تک اوائبیں کروں گا جب تک تم محم (منکا لیکھی کا انکار شرکر دو گے، میں نے کہا کہ میں تو محمد کا لیکھی کا انکار اس وقت بھی نہیں کروں گا اگر قوم کر دوبارہ زندہ بھی ہوجائے، اس نے کہا کہ جب میں دوبارہ زندہ بوں گا تو میرے پاس مال واولا دہوگی، (اس وقت تمہارا قرض چکا دوں گا) میں نے نبی مالیا سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیرآ بے نازل فرمائی ''کیا آپ نے اس فول کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا اور کہتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال واولا دے نواز اجائے گا۔''

## مُنالًا أَمَرُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الل

( ٢١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذُرِيسَ قَالَ وَسَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَرُوِى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ لَمْ يَتُرُكُ إِلَّا نَمِرَةً إِذَا غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطُّوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى رِجُلَيْهِ إِذْ حِرًّا قَالَ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَ الشَّمَارَ فَهُو يَهُدِبُهَا [راحع: ٢١٣٧٢].

(۲۱۳۹۲) حضرت خباب وٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے نبی علیہ کے ہمراہ صرف اللہ کی رضاء کے لئے ہجرت کی تھی لبندا
ہمارا اجراللہ کے ذہبے ہو گیا، اب ہم میں سے پچھلوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنے اجروثواب میں سے پچھ نہ کھا سکے، ان ہی
افراد میں حضرت مصعب بن عمیر وٹائٹؤ بھی شامل ہیں جوغز وہ احد کے موقع پرشہید ہو گئے تھے اور ہمیں کوئی چیز انہیں کفنا نے کے
لئے نہیں مل رہی تھی، صرف ایک چا در تھی جس سے اگر ہم ان کا سرڈ ھانپتے تو پاؤں کھل ہتے اور پاؤں ڈ ھانپتے تو سرکھلارہ
چاتا، نبی علیہ نے ہمیں تھم دیا کہ ان کا سرڈ ھانپ دیں اور پاؤں پر''اؤخر'' نائی گھاس ڈ ال دیں، اور ہم میں سے پچھلوگ وہ ہیں
جن کا پھل ٹیار ہو گیا ہے اور وہ اسے جن رہے ہیں۔

( ٣١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعْمُ قَالَ قُلْنَا فَبِأَى شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ باضْطِرَاب لِحُيَتِهِ [راجع: ٢١٣٧].

(۲۱۳۹۳) ابومعمر مینید کتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب دالٹوئے پوچھا کیا نی ملینا نماز ظهر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے یوچھا کہ آپ کو کیے پید چلا؟ فرمایا نی ملینا کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی وجہ ہے۔

( ٢١٣٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَدُ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُولُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ [راجع: ٢١٣٧٤]
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُولُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لَدَعُوتُ بِهِ [راجع: ٢١٣٩٤]
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لُولُا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْمَوْتِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا وَلَهُ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَعُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ فَوْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْكُ الْكُولُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

## حَدِيثُ ذِي الْغُرَّةِ عَنُ النَّبِيِّ مُثَالِثِيًّا

### حفرت ذى الغرّه ولانتُؤ كي حديث

( ٢١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ بُكِيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ عَنْ عَبُدِاللَّهُ عَنْ عَنْ الْعَرَامِيْ لِرَسُولِ

مُنْ الْمُ الْمُرْتِينِ لِيُسْتِدِينَ الْمُورِينِ لِيُسْتِدِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينَ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدُرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَخُنُ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَنُصَلِّى فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ أَنْتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ أَفَنتَوَضَّا مِنْ الْعَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ أَفَنتَوَضَّا مِنْ لُحُومِهَا قَالَ لَا إِرَاحِع: ١٦٧٤٦].

(۲۱۳۹۵) حفرت ذی العزہ دلائٹ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نی علیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی علیا اس وقت چہل قدی فرمار ہے ہے، اس نے پوچھا یا رسول آللہ! بعض اوقات ابھی ہم لوگ اونٹوں کے باڑے میں ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوجاتا ہے تو کیا ہم ویہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں، اس نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ہم نیا وضو کریں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا ہم مکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیا نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا کیا گوشت کھانے کے بعد ہم نیا وضوکریں؟ نبی علیا نے فرمایا نہیں۔

## حَديثُ ضُمَيْرَةً بنِ سَعْدِ السُّلَمِيِّ وْاللَّهُ

### حضرت ضمر ٥ بن سعد وللفنة كي حديث

( ١٦٣٩٦) حَدَّثَنَا أَوْ عُثْمَانَ سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدُ بَنِ أَبَانَ بُنِ سَعِيدُ بَنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِى أَبِي عَلَاثُ عُرُواَةً بُنَ الشَّكِيْ يَحَدِّثُ عُرُواَةً بُنَ الزَّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي وَجَدِّى وَكَانَا قَلْ شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ وَعُينَنَهُ بُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بُنُ حَابِسٍ وَعُينَنَهُ بُنُ وَسِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْلَّقُوعُ بُنُ حَابِسٍ يَدُفَعُ عَنُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَسَلَّمَ عَلَى وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَكُولُ اللَّيْعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى

المَا اَمْرُانَ بِلِي اللَّهِ اللّ

بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا مُحَلِّمٍ بُنُ جَثَّامَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرُ لِمُحَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَتَلَقَّى دَمْعَهُ بِفَضْلٍ رِدَائِهِ فَأَمَّا نَحُنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ قَدُ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ فَقَامَ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَهُو يَتَلَقَّى دَمْعَهُ بِفَضْلٍ رِدَائِهِ فَأَمَّا نَحُنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ قَدُ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ أَلُونَا وَلَا اللَّهُ مَا أَظُهَرَ لِيَدَعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ [قال الألباني: ضعيف (أبوداود: ٣٠٥٥، ابن ماحة: ٢٦٢٥)]. [وسيأتي في مسند صميرة بن سعد: ٢٤٣٧٦].

(۲۱۳۹۲) زیادین ضمر ہ نے عروہ بن زبیر کواینے والد اور دادا سے بیر صدیث نقل کرتے ہوئے سنایا ''جو کہ غزوہ حنین میں نبی ملیلا کے ہمراہ شریک تھے'' کہ نبی ملیلانے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اورایک درخت کےسائے تلے بیٹھ گئے ،اقرع بن حابس اورعیبینه بن حصین اٹھ کرنبی علیلی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عیبنہ اس وقت عامر بن اصبط اتبعی کے خون کا مطالبہ کرر ہاتھا جو کہ قبیلۂ قیس کا سردار تھا، اور اقرع بن حابس حدف کی وجہ ہے محلم بن جثامہ کا دفاع کر رہا تھا، وہ دونوں نبی ملینہ کے سامنے جھڑنے گئے، ہم نے نبی علیثا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہتم سفر میں دیت کے بچیاس اونٹ ہم سے لواور بچیاس واپس پہنچ کر لے لینا،عیبینہ نے جواب دیانہیں،اللہ کی شم میں دیت نہیں اول گاجس وقت تک کہ میں اس شخص کی عورتوں کو وہی تکلیف اورغم نہ پہنچاؤں جومیری عورتوں کو پہنچاہے، پھرصدائیں بلند ہوئیں اورخوبلڑائی اورشور وغل بریا ہوا حضرت رسول کریم مَثَّا لَيْنِمُ نے فر مایا اے عیینتم ویت قبول نہیں کرتے؟ عیینے نے پھرای طریقہ سے جواب دیا یہاں تک کدایک مخص قبیلہ بی لیث میں سے کھڑا ہوا کہ جس کومکیتل کہا کرتے تھے وہ مخص اسلحہ باندھے ہوئے تھا اور ہاتھ میں (تلوار کی) ڈھال لئے ہوئے تھا۔اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قبل کرنے والے شخص کے بعنی محلم کے شروع اسلام میں اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ویکھنا ہوں جس طرح کھے بحریاں کسی چشمہ پر یانی ہینے کے لئے پینچیں تو کسی نے پہلی بحری کوتو ماردیا کہ جس کی وجہ سے آخری بحری بھی بھاگ کھڑی ہوئی تو آپ آج ایک دستور بنا لیجئے اورکل اس کوختم کر دیجئے ،حضرت رسول کریم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا پھاس اونٹ اب اداکرے اور پچاس اونٹ اس وقت اداکرے جب ہم لوگ مدیند منورہ کی طرف لوٹ آئیں (چنانچہ آپ نے اس معض سے دیت ادا کرائی ) اور یہ واقعہ دورانِ سفر پیش آیا تھا تھلم ایک طویل قد گندی رنگ کا شخص تھا وہ لوگوں نے کنارے بیٹھا تفالوگ بیٹے تھے کہ وہ بچتے بیاتے آئخضرت تَا تُخضرت تَا تُخضرت مَا اللّٰہِ کے سامنے آ کر بیٹا ،اس کی آٹھوں ہے آنسو جاری تھے اور اس نے عرض كيايار سول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن في كناه كيا ب جس كى آپ كواطلاع ملى ب،اب مين الله تعالى سے توب كرتا بون آپ ميرے ليے دعائے مغفرت فرما دیجئے ،حضرت رسول کریم مَا کاٹیٹا نے ارشاد فر مایا کیا تم نے اسلام کے شروع زمانہ میں اس محتص کواپے اسلحہ سے قتل کیا ہے؟ اے اللہ الحلم کی مغفرت نہ کرنا آپ نے بیر بات بآ واز بلند تین مرتبہ فر مائی (راوی) ابوسلمہ نے بیاضا فہ کیا محلم یہ بات س کر کھڑا ہو گیا اور وہ اپنی چا در کے کونے سے اپنے آنسو پونچھ رہاتھا (راوی) ابن آتحٰی نے بیان کیا کہ کملم کی قوم نے کہا کہ پھر آنخضرت مُناتیٰ فیانے اس کے بعداس کے لئے بخشش کی دعا فر مائی لیکن طاہروہی کیا جو پہلے فر مایا تھا تا کہ لوگ ایک دوم ہے ہے تعرض نہ کریں۔

### هي مُنالاً احَيْرَى بَل يَدِيدُ مِنْ البَصَرِيِّينَ ﴾ ٢٩٨ و ١٩٨ و مُنالاً البَصَرِيِّينَ البَصَرِيِّينَ

## حَدیثُ عَمْرِو بُنِ یَثْرِبِّی طُلْعَهُ حضرت عمرو بن بیژبی طُلْعُهُ کی حدیث

( ١٦٣٩٧) حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكَّىُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ حَسَنٍ الْجَادِیِّ عَنْ عُمُرَةَ بُنِ حَسَنٍ الْجَادِیِّ عَنْ عُمُرَةً بُنِ حَمْرِو بُنِ يَثْرِبِیِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ عُمَارَةً بُنِ حَلْ مَلُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ عَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ لِامْرِىءٍ مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ عَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ مِنْ مَالِ أَحِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ عَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءً وَالْحَيْهِ اللَّهِ مَنْ مَالِ أَفِيتُهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجُهَا قَالَ يَعْنِى خَبْتَ الْجَمِيشِ أَلَا يَعْنِى خَبْتَ الْجَمِيشِ أَلَا يَعْنِى خَبْتَ الْجَمِيشِ أَلَا يَعْنِى مَكَّةً وَالْجَارِ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ [راحع: ١٥٥٩]

(۲۱۳۹۸) حضرت عمروبن یشر بی ضمری دانش سے مروی ہے کہ میں نبی علیا کے اس خطبے میں شریک تھا جو نبی علیا نے میدان منی میں دیا وقت میں دیا تھا، آپ سکا نیڈ آپ نے بھائی کا مال اس وقت میں دیا تھا، آپ سکا نیڈ آپ نے بھائی کا مال اس وقت سک ملال نمیں ہے جب تک وہ اپنے ول کی خوش سے اس کی اجازت ندوے، میں نے بیس کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا بارسول اللہ! یہ بتا کہ اگر جھے اپنے چپازا و بھائی کی بکر یوں کار یوڑ ملے اور میں اس میں سے ایک بکری لے کرچلا جاؤں تو کیا اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا اگر تہمیں ایس بھی ٹر ملے جو چھری اور چتم اق کا تملی کر سکتی ہوتو اسے ہاتھ بھی ندلگانا۔

اس میں مجھے گناہ ہوگا؟ نبی علیا نے فرمایا اگر تہمیں ایس بھیٹر ملے جو چھری اور چتم اق کا تحل کر سکتی ہوتو اسے ہاتھ بھی ندلگانا۔

هذا آ بحر مسئید البہ شریعی اللّه عنہ کم

